





WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





<u>گممگانی</u> مشتاق احمد تریشی

گهر کا بهیدی لنکا ڈھائے ....!

گزشتہ دنوں سے ایک ٹی بحث کا آغاز ہو چکا ہے آگریزی کے ایک موقر اخبار کے دپورٹر کے ذریعے ایک ایک تجربوں مکی سالمیت اور تفاظت اور سالمیت کونی چورا ہے پر لاکر دکھ دیا ہے۔ دراصل میرکوئی سازش معلوم ہوتی ہے کہ کی ایسے گر کے جیدی نے جو موجود و تحکم انوں سے بعض رکھتا ہے ان کے اپنے قربی ساتھوں میں ہے کوئی نادان دوست یا کوئی آسٹین کا سانب ہے جو تہیں چاہتا کہ میاں صاحب اب عزید مندا قترار پر براجمان رہیں اس نے بہت سوچ بچھ کر مضوبہ بندی کے ساتھ ایک راز کوجوئلی سالمیت اور تفاظت سے متعلق تھا انشاکیا ہا کہ اور ان پاکستان کو بربم کر کے حکم انوں کے سامنے لاکھڑ اگر سے اور الیابی ہواانو آج پاکستان اس خبر کی اشاعت سے برکا بکار و گزیر اور کے سامنے لاکھڑ اگر سے اور الیابی ہواانو آج پاکستان اس خبر کی اشاعت سے برکا بکار و گزیر اور ایک کرنے والوں یا والے کا انداز و ایسانی ہوگا اسے امید ہوگی کہ جزل راجیل شریف اس سے کواور جو ایک ہوئے ہے ایک وم بحزک کرو وقد م اضافے نے پر مجبور ہوجا میں گرجس ہے میاں صاحب کا تختہ پہلے کی طرح نہیں برق جا میں گرجس ہوگی کہ جزل راجیل شریف اس سے سامنے کی طرح زمین برق جا دور وہ عالمی دباؤ برداشت نہ کرسکا اور میال صاحب کو تو وہ دبال وہ برائی سے کی دباؤ برداشت نہ کرسکا اور میال صاحب کو سودی عرب جانے کی اجازت مجبور آدیا بڑی تھی لیکن جزل راجیل شریف کی جمایت اور انہیں پہند کرتے ہیں ہے بات عالبً میں بورپ، امریکا اور اسلامی مما لگ سب سے سب جزل راجیل شریف کی جمایت اور انہیں پہند کرتے ہیں ہے بات عالبً

ميان صاحب كويسندنين ـ

FOIY

عوام بے چارے ندگھر کے رہے ندگھاٹ کے دہ بہی ہا انواج کی طرف دیکے جیں ہے انواج کی طرف دیکے درہے ہیں کیونکہ جہوریت کے نام پرحکومت کرنے والوں نے عوام کولوٹ کراس کا بحر کس نکال دیا ہے عوام میں اب دہ قوت دہ احساس ہی ختم کردیا گیا ہے کہ دہ حکومت کی ناانصافی زیاد تیوں اور لوٹ مار کے خلاف کسی طرح کے ردیمل کا اظہار کر سکے شاید عوام کی اس بہی اور ہے تھی کی نمائندگی جناب چیف جسٹس صاحب نے بیہ کہر کہ عوام سوچ سمجھ کراپنے ووٹ کا استعمال کریں ایک عمرہ اور صائب مشورہ دیا ہے۔ عوام کی بے لیمی اپنے عروج پر ہے مہنگائی کے طوفان کے یاد چود سب پچھ پر داشت کرنے پر مجبور ہیں عوام کی خاموجی اور پر داشت سے حکمران اور اہل سیاست ناجائز فائدہ اٹھار ہے ہیں تو ای نمائند سے جو عوام کے دوث سے ان کے نمائندوں کے طور پر قانون ساذ اسمبلیوں بھی پر اجمان ہیں آئیس بھی اس سے قطبی دلچپی ٹبیس ہے کہ عوام کا ان

افوان پاکستان کے سربراہ کو چاہیے کہ اس خبر کے اثر ات کی تفتیش وہ خود کریں ان کے ساتھ اس خبر ہے متعلق میننگ میں شریک ان کے چند معتبر ساتھی ہی ہوں گے جنرل صاحب اپنے گھر ہے شروع کریں اس طرح اس میننگ کا ایک حصہ کلیئر ہوجائے گا باتی رہ گئے میاں صاحب کی بچھائی شطرنج کی بساط کے مہر ہے تو بھی چند ہی افراد ہوں گے درجن دو درجن دو درجن یا سیکروں میں نہیں ہوں گے پھر آئیس چیک کرلیا جائے ساتھ ہی اس ایوان میں موجود خدمت گاروں کو بھی چیک کرلیا جائے ساتھ ہی اس ایوان میں موجود خدمت گاروں کو بھی چیک کرلیا جائے تو دورھ کا دورھ پانی کا پانی ہو کر سامنے آ جائے گا اور یہ معلوم ہوجائے گا کہ خلطی کہاں ہوئی اور کس نے گی ہے رہی اخبار کی یا اس کے نمائندے کی بات تو بیان کی مجبوری ہوتی ہے وہ ایسے افراد کی تلاش میں رہتے ہیں جوان کے مددگار اخبار کی یا اس کے نمائندے کی بات تو بیان کی مجبوری ہوتی ہے وہ ایسے افراد کی تلاش میں رہتے ہیں جوان کے مددگار گابت ہو تیس وہ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان سے کام بھی نکال لیتے ہیں کوئی تو ہے جس نے گھر کا جبید افشاں کیا

ہے۔ اللہ اہل وطن کی وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور عقل سلیم عطافر مائے ، آمین



WWWPAISOCIETYCOM

## www.palksnefelykenm



#### اقبال بهثى

"حضرت امسلمه رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب میری امت میں گنا ہوں کی کمثرت ہو جائے گی تو الله تعالیٰ خواص وعوام سب پراپناعذاب اتارے گا۔"
(احمہ)

عزيزان محترم ..... سلامت باشد

دسر کانے افق حاضر مطالعہ ہے کوشش ہے کہ ساتی ، معاشی ، نفسانعی کے دور میں کسی حد تک نے افق کے ذریع آپ کو چند گھڑیاں سکون کی فراہم کرسکیں ، ملک میں اک افراتفری کی جوئی ہے ، کہیں قومی سلامتی کا مسکد ہے تو کہیں پانامہ کیکس کا شور ہے بھی بھارتی جارحیت کا خطرہ نظر آتا ہے تو کہیں دہشت گردی کا عفریت ہے گناہ جانمیں لے رہا ہے۔ اس سے ذہن بٹاؤ تو مہنگائی کا اڑدھام عام آدمی کو نظنے کے لیے تیارنظر آتا ہے۔ ہرشے کے دام آسان پرنظر آتے ہیں ایسے ہیں ہماری کوشش ہے کہ عوام کو اب بھی پچاس روپے میں ستی اور اچھی تفزی فراہم کی جائے ہم اب تک تو اس میں کامیاب ہیں ، کوشش ہے کہ عوام کو اب بھی پچاس روپے میں ستی اور اچھی تفزی فراہم کی جائے ہم اب تک تو اس میں کامیاب رہیں ہر پر ہے کی کامیابی کے جائے ہم اب تک تو اس میں کامیاب رہیں ہر پر ہے کی کامیابی کے باعث ہم منافع تو دور کی بات فرچ ہو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ، اشتہارات کی کی کے باعث ہم منافع تو دور کی بات فرچ ہورا کرنے میں کامیاب نہیں ، مت دے۔

اس ماہ ہم پاک بھارت اختلافات کے پس منظر میں امین بھایائی کا ایک خوب صورت افسانہ دے رہے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے امید ہے دونوں طرف کے ادیب اور دانشور اس پہلو پرضرور سوچیں گے۔ عوام ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے بس ایک طبقہ ہے دونوں طرف جو جنگ کے شعلے بحر کا رہا ہے جن کی سیاست اور زندگی کا مقصد ہی بہی ہے کہ عوام میں نفرتوں کو ہوا دواور خوب کماؤ ،ہمیں مل کر اس سوچ کوختم کرنا ہے۔ ان شاء اللہ آپ بہت جلد معروف مصنف ، شاعر اور ڈرامہ نگار امجد بخاری کی پر اسرار سلسلے وار کہانی گورکھ دھندا نے افق کے صفحات پر ملاحظہ کریں گے جو یقیناً آپ کے مزاج پر پورا انزے گی۔

آب آ ہے اپنے خطوط کی طُرف پہلا خط ہے ایم اے راجیل کا لکھتے ہیں۔سلام مسنون! اُمید کرتا ہوں مزان بخیر ہوں گے۔اللہ تعالیٰ شریبندوں کے شرے محفوظ رکھے اور دین اسلام کے اُصولوں پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دیتارہے آمین ٹم آمین ۔ نئے اُفق نومبر کا میرے ہاتھوں میں ہے اور آئ کیم نومبر کی شام ہے صفر المظفر کا جاند نظر آسکیا ہے اور ایل اسلام کی کامیا بی اور کامرانی کے لئے دُعا کمیں کی ہیں۔اللہ تعالیٰ ماری دُعاوَں میں اثر رکھ دے آمین! دستک میں جناب مشاق احمد قریش صاحب خوبصورت الفاظ میں پاکستان اور باکستان و شمنوں کا فقت کھینچاہے، میں آب کے ساتھ کھمل انفاق کرتا ہوں، پاکستان کا جرائ دُشمنوں کی پھونکوں سے مہیں بچائے رکھے۔ ملک میں افراتفری کا عالم ہے۔سیاستدانوں مجھی بچائے رکھے۔ ملک میں افراتفری کا عالم ہے۔سیاستدانوں

ننے افق \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_ 12

نے پاکستان کوا کھاڑا بنادیا ہےاورروزئ کھتی ہورہی ہوتی ہے۔ میں جناب مشتاق احمرقریشی ہے ورخواست کروں گا کہ اِن اپنوں کو بھی ذرا شرم دِلا میں کہ گری کے چکر میں عوام کا کچومر نہ بنا میں اور عوامی لیڈر بن کر ملک وقوم کی غدمت کریں۔ امریکا جو کچھ بھی ہے لیکن وہاں کے الیکش سب ویکھتے ہیں ، کیسے پُر امن ہوتے ہیں اور جیت ، ہار کو تشلیم کیا جاتا ہے۔اور یہاں۔۔۔۔؟ گفتگو میں عمران احمد قریشی صاحب نے خوبصورت کہے میں ہمارے سوئے صمیروں کو جگایا ہے۔احسن ابرار رضوی سرفہرست تھے۔خط پیاراتھا ، دوسرائمبرمیر اتھا۔ بہت ہے دوستوں نے محبت ے بلایا تو ہم رہ نہ سکے۔ سوچلے آئے اور میرے دوبارہ آنے ہے گئی میرے عزیز دوست یائی یائی ہو گئے ہوں گے \_عبدالحميد، مجيداحمه جائي ،صائمَه نور ،متاز احمه ،رياض بث ،عمر فاروق ارشد ،عبدالجبار روي انصاري ،شجاعت حسين شجاع، ریاض حسین قمر، حسین جاوید کے خطوط تبصرے ہے بھر پور تھے۔ مسکان بھٹی اصل میں مسکا بھٹی ہیں ،موصوف چبرے پہ نقاب لگائے آن وارد ہوئے ہیں۔ چبرے پہ چبرہ سجا لینے سے اصلیت نہیں چھپتی اور آپ کے الفاظ ہے ہی ظاہر ہور ہا ہے کہ آپ صرف ایک ہی تحص کے پیچھے پڑئے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بیٹل صادق آئی ہے،مند مومنا اور كرتوت كافرال \_ اقراء خميرول كوجكانے كے لئے كافى بے \_ انٹرويو ميں اچھے اچھے سوالات اور جوابات تھے \_ مرك قبل ازمرگ، اچھی تحریرتھی ،ابیا ہارے ملک میں نہیں ہوتا ورنہ کی مرنے والے زندہ ہوجاتے حسن دوآ تشہ تاریخی کہانی اعلی رہی مگر تاریخی کہانیاں لکھتے ہوئے لکھاری تاریخوں کاستیاناس کردیتے ہیں جیسے قلوبطرہ کی موت ،شوکت افضل کےمطابق اس کوائس کی باتدی نے کوڑے مار مار کرتہہ خانے میں مار دیا تھا اور بیہاں کچھاور کہا جار ہا ہے۔ سزا ، راستہ خمیاز ہ بھی خوب تھیں۔ پس پر دہ اور عذاب مسلسل ، شہرے دن ، انتقام نے متاثر کیا ، قسط وار کہانی انہی جار ہی ہاورڈ یول،خدا گواہ بہت اعلی تحریر ایں ہیں۔ ذوق آگھی اورخوش ہوئے بخن خوب تر ہیں۔

 اے راحیل بھی گھری گھری ہاتوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے ،عبدالجمید ،مجیداحمد جائی ،صائمہ نور ،ریحانہ سعید ،متا زاحر ،ریاض بیٹ ،عرف اروق ارشد ،عبدالبجار روی انصاری ،شجاعت حسین شجاع بخاری ،ریاض حسین قمر ،حسین جا وید ،ایم حسن نظامی نے مجت بحرے پروانے لکھے۔اقراء میں طاہراحمد قرایش نے انقدتعالی کے ناموں پہلکھ کردل کی کھڑکیاں کھولنے پہمجور کر دیا۔انٹرویو میں محمد یاسین صدیق نے فاروق البحم سے ملوایا۔ملاقات کرکے کے مزہ آگیا۔کہانیوں انقام ،منبرے دن ،مرگ قبل از مرگ ،عذاب مسلسل ،خمیازہ ،راستہ ،حسن دوآتھ ،مزا،کرن بہت ہیاری تحریریں تھیں فن یارے بھی کمال کے تھے اور ڈیول ،خداگواہ میں زریں قمرنے قلم کاحق اواکر دیا۔ ذوق آگی اورخوش ہوئے خن بھی کمال کے تھے۔

مجيداحمد جائى ....ملتان شريف. مزاح كراى! أميدوات بخربا في مول ك--الله تعالی عالم اسلام کا بول بالا اور دُشمنوں کی سازشوں ہے محفوظ رکھے آمین!اللہ تعالی جماری دُعاوَل کوشرف مقبولیت بخشے اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور صراط متنقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فر مائے ۔ آمین !اللہ تعالیٰ ہے ہر وقت خیر کی ؤعا كرنى جا بياوردوسرول كى اصلاح كرنے ير يمل خودكى اصلاح كرنى جا سي- جاراالميديد ب كه جم اپنى خاميال بھی دوسروں کے سرتھوپ دیتے ہیں اور دوسروں کی خوبیاں اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ولوں میں کدورتیں بڑھتی جاتی ہیں ۔کیا ہی اچھا ہوہم دوسروں کے پیچھے بھا گئے کی بجائے خود کو سیدھے رائے یہ گامزن کرلیں ۔۔۔ ماہ نومبر کا اعز ازی پر چہادارہ کی طرف سے موصول ہوا۔۔ بہت بہت شکر میر \_\_\_نوازش\_\_سرورق سی انگریزی فلم کی کہانی سُنا رہا ہے۔ بنانے والے نے کیا خوب رنگ بھرے ہیں ۔ دستک میں جناب محر مشاق احر قریش صاحب نے خوب پردے فاش کئے ہیں اور یمی حقیقت بھی ہے ۔ لیکن امریکا ، بعارت ، افغانستان مل بھی جائیں تب بھی یا کستان کا پھھنہیں بگاڑ سکتے ۔ بھارت میں اندرونی توڑ بھوڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور بھارت کی فوج خوف میں مبتلا ہو پکل ہے۔مودی کی دہشت گردی کھل کرسا ہے آگئی ہے اور اب وہ گیڈر کی طرح منہ چھیانے کی جگہ ڈھونڈر ہاہے۔ پاکتان کوخطرہ ہے تواپنے بی حکمرانوں ہے، جوخود بھی آپنے آپ مخلص نہیں رہے۔۔۔ آپ کی بات بالکل تج ہے کہ " پاکتان تو اللہ کا انعام عظیم ہے اس کی حفاظت اللہ خود کرر ہاہے' مخفتگو میں عمران احمد بھائی نے بڑی خوبصورت یا تیں کی ہے،میرے بھائی اسلامی اُمہ بیارے آ فانطقت کے اسوہ جسنہ پیمل پیرا ہوجائے تو تمام بُرائیاں ،تمام نفر تیں ٹمتم ہوجا ٹیں گی اورامن ،اخوت و بھائی جارہ کی فضا قائم ہوجائے گی۔ہم دین اسلام کے احکامات کو پس پردہ ڈال چکے ہیں۔ہمیں اپنامحاسبہ کرنا جا ہیے،آپس میں اتحاد قائم كرنا ہوگا۔۔۔ آپس كے جھكڑ ف فساد ختم كرنا ہوں كے۔۔۔ ايك حقيقي اسلامي معاشرے كاشبرى بنا ہوگا۔۔اس بار صدارت کی کری جناب محترم احسن ابرار رضوی کے جصے میں آئی۔ جناب آپ نے مجھے خطوط کا شہنشاہ کا خطاب دے ڈالا ،عرض کروں گامیرے بھائی ، میں تو کچھ بھی نہیں ،،، میں خاک ہوں۔۔۔میری اوقات کیا۔۔۔طفل کمتب ہوں۔۔۔ سیکھ رہا ہوں اور آپ میرے اس عمل کورو کنا جا ہیں ۔۔مبریانی کریں۔۔۔۔ ایم اے راحیل ، ہاری فرمائش پرلوٹ آئے۔۔ گفتگو میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔۔۔الزام کلتے ہیں ۔۔لیکن انسان کو اپنا کام کرنا چاہے اوراپنے معاملات اللہ کے سپر دکرنا جا ہے۔۔ جارد ن کی زندگانی ہے،ان خرافات میں گز ارکرزندگی کوگر بن نہ لگائے۔۔۔میری مانے محبت بانٹے پھرو کھنا۔۔۔زندگی کیے کیے رنگ بدلتی ہے۔۔عبدالحمید بھائی بہت شکریہ نوازش،آپکومیراخط پندآیااورمیراانداز۔۔پیسباللہ تعاتی کی گرم نوازی ہے وگرنہ، میں کیامیری بساط کیا۔آپ

کا خط مدلل اور شاندار ریا \_ریحانه سعید کی مختصر حاضری انچھی رہی \_ممتاز احمد کا خط وضاحت مجرا تھا۔ریاض بٹ صاحب میں بالکل بافضل رحمان خیریت ہے ہول اور الله تعالی کی تعمتوں ،رحمتوں سے لطف اندوز ہور با ہوں ۔ عائشہ اے بی بخوش آمدید ۔۔عمر فاروق ارشد بھائی ،لگتا ہے آپ خطوط بغور نبیں پڑھتے ورنہ یہ شکایات نہ ہوتیں۔۔ بندہ ناچیز نے واضع طور پرآپ کی غیر حاضری کا حوالہ دیا تھا، لوث آنے کی درخواست بھی۔ای طرح گل مبر صاحب، ناز ذہے، صاحب ملتی محد مزیز سے ،اور بہت سے ساتھی غائب ہیں ،اللہ کرے خیریت سے ہوں ے عبدالجبار رومی انصاری بھائی ،آپ کی حسبیتس ہیں کہ میرے در دولت پہتشریف لائے ،، میں آپ کی خدمت نہ کر سكا ---- رياض حيين قرآپ ول ميں بستے ہيں ،آپ كى غير حاضرى موتو ول محلما برزيا ہے، ديائياں ويتا ہے ۔ ۔ گفتگو کے بھی ساتھی عزیز ہیں اور اگران میں ہے کوئی غیر حاضری ہو دِل پریشان سا ہوجا تا ہے اب دیکھیں نال احسان تحرمیا نوالی چند ماہ سے غائب ہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ بیمبرا آخری خط ہو کیونکہ مصروفیات کا سانپ پھن پھیلائے ہوئے ہے،ایک ناول اور سفر نامہ پیکام کرر ہاہوں اوراُ دھرا لیم فل کی تیاری بھی ہور ہی ہے۔۔ بحر حال کوشش تو یہی ہو گی کہ شامل گفتگور ہوں ۔حسین جاوید ،ایم حسن نظامی کی انٹری بھی خوب رہی ۔اقراء میں اسم اعظم ،طاہر بھائی نے صفاتی ناموں پہلکھ کراحسان عظیم کردیا۔۔اللہ تعالی اجرے نوازے۔ فاروق اٹھم کا انٹرویو یاسین صدیق بھائی لائے صفاتی ناموں پہلکھ کراحسان عظیم کردیا۔۔اللہ تعالی اجرے نوازے۔ فاروق اٹھم کا انٹرویو یاسین صدیق ، معیاری معلومات اور بہترین سوالات ہے مزین انٹرویور ہا ۔ کمی رہی تو صرف اتنی کہ فاروق الجم کی تصویر تہیں تھی۔ محد باسین صدیق بھائی کی''خمیازہ'' پڑھی۔۔ بظاہر آپ کی تحریر معاشرے کی عکاس ہے۔ آپ نے نازک مسائل پیقلم اُٹھایا ہے لیکن میں اتفاق نہیں کرتا۔۔۔ کیونکہ اسلامی معاشرے میں کوئی بھی عورت خود کوکسی مرد کے حوالے نہیں کرتی ۔اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں ۔۔۔ور ندآ پ راہ چلتی کسی لڑکی اور عورت کو پنج تک نہیں کر سکتے یضیاز و میں صفدر کا بھی قصور تھا۔۔وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر گناہ کی طرف مائل ہوا۔۔رہا الصل كاسوال توجس طرح غائب ہوا تھا جُل كالزام أى پيجا تا تھا كيونگه مقتول بتا كرتونبيں گيا كه ميں نے خود كشي كى ہے۔ آخری بچکی کے وقت اُس کے لبوں پہانضل کا نام تھا۔۔۔ بحرحال اچھی تحریر تھی۔''پس پردو''ریاض بٹ نے اس بار نازک مسئلے پیلم کے نشر چلائے ہیں۔ بیحقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہور ہاہے۔ غصے میں انسان ،شیطان بن جاتا ہے اور غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے بعد میں پچھتا تا ہے۔ای لئے تو فر مایا گیا ہے کہ غصہ حرام ہے " حسن دوآت الله "محد عرفان رام صاحب كويبلى دفعه ف أفق كے پليث فارم يدد يكھا ب اور تاريخي كهائي ك حوالے سے خوب شہرت رکھتے ہیں۔جب سے ایڈیٹری سے بٹے ہیں خوب لکھ رہے ہیں۔ ''کرن' مرگ قبل از مرگ' 'ہنبرے دن۔خدا گواہ ،زبردست رہی۔ایک سوسولہ جا ندکی را تیں خوب چل رہا ہے مگر اِس میں انگریزی کا ہونا ہضم نہیں ہور ہا کیونکہ نے اُفق کو بہت ہے قاری پڑھتے ہیں جن میں واجبی تعلیم والوں کی اکثریت زیادہ ہے ۔انگریزی کی جگہ ترجمہ دیا جائے تو بہتر ہوگا۔''عذاب مسلسل'' سچے واقعے پر مبنی ہے جے میں نے الفاظ کاروپ دے كركهاني كي صورت ميس آپ كوچيش كي تحى -خوش ربين اورخوشيان باننين - - - الله حافظ!

صائمه نور .....ملتان آداب! دُعاكرتي جول كمالله تعالى امن كي زندگي بركرني كي تويتن دےاور ان خوشگوار لمحول کی مسرِتوں میں قید بھی ہوں کہ آپ حقیقی خوشیوں کے ساتھ زندگی بسر کررہے ہوں گے۔اللہ تعیالی پاک سرز مین کوامن کا گہوارہ بنائے اور دُشمنوں کونیست و نا بود کرے۔ بیہ جوفضا کمیں دھواں وھواں ہی ہیں مہلی مہلی خوشبوؤک سے معطر ہوں۔ یہ جوس کیس خون سے سُرخ ہور ہی ہیں ،اللد کرے یہ سر کیس زرمبادل کمانے میں کام

۲۰۱۲ م ننزافو

آئيس اورخوني بادل جيت جائيس \_ \_ كوئية إيك بار پھر دھواں دھواں الہولہو ہے \_ پوليس ٹريننگ سنٹريس دھا كا \_ پھر بج يتيم ہوئے ،سہاگ اُجڑ گئے ، مائيس لث كئيں ،جسموں كے اعضاء بگھرے گئے ، ہر طرف خون بى خون ،خوف بى خوف۔۔۔شہید،زخمی، حکمرانوں کی عیادت۔۔۔ آخر یہ کب تک چلے گا۔ اُدھردھا کہ کی خبرنشر ہوئی ، اِدھرشہید ہونے والوں کو دس دس لا کھ کی رقم وینے کا اعلان بہمیں حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔۔اب بیڈولی تھیل بند کروانا ہو گا۔ ہمیں متحد ہوجانا جا ہے اور اپناتن من وهن وهن پر قربان كرنے كے لئے ميدان ميں آنا جا ہے۔اب وعدول كا وقت نہیں کھے کرنے کا وقت ہے۔ رُشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر واصل جہنم کرنا ہوگا ،تب ہی امن قائم ہوگا اورخوف و ہراس کی فضا کیں فتم ہوں گی۔ ماونومبر کا نئے اُفق ملا ہرورق بہت پیارااور کشش بحرا تھا۔ دستک میں انگل مشاق احرقریشی میونکوں سے میہ چراغ بجھایا نہ جائے گا' کے پس منظر میں لکھ رہے تھے اور اب تو یہ چراغ بلو سے بجھائے جارے ہیں، وسمن اپنی جالیں چل رہا ہے اور ہم کان تک نہیں دھرتے۔۔۔ انسان مولی گاجر کی طرح کث رہے ہین ادر حکر ان گری گری کی گردان میں غرق میں ۔ گفتگو میں عمران احمد قریشی احادیث کے حوالے دے رہے تھے مگریہ تو م سُونَى مولَى اورسُمانے دِنوں كے خواب و كيور بي ماب سوچنے كا وقت نبيس بي عمل كا وقت بي جميل ايك دوسرے کے کریمانوں کوچھوڑ کرؤشمن کے کریمان پکڑنے ہوں گے اور اُن کوسر اولوانی ہوگی ۔۔۔ورند۔۔۔وُشن ا پئے مقصد میں کامیاب ہوجائے گااور ہم غلامی درغلامی کی زنجیریں اپنے گلے میں ڈال لیس کے۔۔صدارت احسن ابرار ضوی کررے تھے، بھائی قابل محسین تو آپ خود بیں ،ایم اےراخیل نارافسکی ختم کر کے لوث آئے۔ول خوش ہوا عبدالحمید بھیا اللہ تعالی آپ کی زبان مبارک کرے ،آمین \_ بہت شکریہ \_\_ مجیداحمد جائی کا طویل خط اچھا ر ہا۔انکل ممتاز احمد کے ایکسڈنٹ کائن کرشاک سالگا۔۔اللہ تعالی صحت کاملہ عطافر مائے ،آپ پھر سے اپنی ذمہ داریاں جماتے ہوئے کہانیاں کھیں۔۔ابطبیعت کیس ب۔۔۔ابنا بہت ساخیال رکھے گا۔ریاض بث آپ کی کہانی ''پس پردہ''شاندارتھی عمر فاروق ارشد کمال کرتے ہیں ،آپ بھلا بھو لنے کی شئے ہیں ،بس آپ جلدی ہے مزاحيه کهانی ديں۔مسكان ظفر بھٹی ،آپ دوسرول ميں كيزے نكالغے سے بہتر ہوتا خود كا جائز ہ ليتی ۔ - کہانیول پر بغير پڑھے تیمرے نہیں ہوا کرتے ،اور'' بگراکبال ہے''عزرین اختر کی نہیں تھی ،،کے ایم خالد کی تھی ،،،،اگر آپ بغور مطالعة كرتيس تو اچھا ہوتا۔۔۔عبدالجبار رومي انصاري آپ ملتان آئے اور نو بهار نبر بھي و كميھ كئے ،،خوشي ہوئي \_ دُعا کریں بینہریں ہمیشہ چکتی رہیں تا کہ ہمارے کھیت ہرے بھرے سر سبزر ہیں اور ہم زیادہ نے زیادہ زرمبادلہ کماشیس آمین ۔ شجاعت حسین شجاع بخاری ، بہت شکریہ۔۔۔ریاض حسین قمر بہت شکریہ آپ نے میرے خیالات کے ساتھ ا تفاق کیا۔ آپ بھی سی کہتے ہیں ۔ حسین جاویداورا یم حسن نظامی نے بھی عمدہ لکھا۔ اُقراء پڑھ کردل کوسرور ملاء انٹرویو بہت اعلی تھا نجمہ یاسین صدیق اور اُس کے پینل نے خوبصورت سوال کئے اور فاروق الجم صاحب نے بھی عمدہ جواب دیئے۔کہانیوں میں پس پردہ جرم وسزاے لبریزعدہ اور پیاری کہانی تھی ،ایک تلخ حقیقت سے پردہ اُٹھایا گیا ہے۔ بہت خوب ریاض انکل ہنمیازہ محمد یاسین صدیق نے عورت کوقصور وارتھ ہرایا ۔ حالانکہ مردحضرات اس عورت کے بغیرادھورے ہیں ۔مرد ہی عورت کوعزت دیتے ہیں اور ذکیل وخوار کرتے ہیں ۔کرن مہتاب خان عمدہ تھھتی ہیں حسن دوآ تھے۔ تاریخی کیمانی اچھی رہی ،انتقام ،مرگ قبل از مرگ ،سنبرے دن ،خدا گواہ ،ابدی حیات ،سزا ،عذا <sub>ب</sub> سل پیاری کہانیاں تھیں۔اگر نے اُفق میں سفرنا ہے شامل کئے جا کیں تو سونے پیسبا کہ ہوجائے گا۔ ذوق آگی ،خوش بوئے مخن بھی زیر دست تھے۔

معد درف اقت ..... واه کیدند محر مایدیر صاحب السلام ایم ،امید ہے کہ آپ اور آپ کی نیم بخیریت ہوگی ماہ نومبر کا شارہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہاور تقریباً کافی حد تک پڑھ بھی لیا ہاس لیے تہم ہ لکھ رہا ہوں اچھی کہانیوں میں خدا گواہ ،ابدی حیات ، انتقام ،سنبر ہے دن ، قافلہ شہیدوں کا ،مرگ قبل از مرگ ، پس پردہ ، عذاب مسلسل ،خمیازہ ، راستہ اور سن کہانیاں ایک سے بڑھ کرایک تھیں ،میری طرف سے سب لکھنے والوں کو بہت بہت مبارک بادقبول رسالہ آج کل دیر سے ملتا ہے اور جس کی وجہ سے خط میں بھی دیر ہوجاتی ہے۔ میں نے ایک عدد کہانی روپ نام سے ارسال کی تھی کیا وہ کہانی حجیب جائے گی اور میری طرف سے آپ کواور آپ کی تمام ٹیم کو بہت بہت دعاوسلام قبول ہو۔

مهتاب خان ..... كواچى. محرم مشاق قريش ساحب اقبال بحق صاحب اورديكرا شاف كواسلام يليم الله تعالیٰ آپ سب کوصحت مند اور خوش رکھے اور تمام آفات ہے محفوظ رکھے، آبین۔ اس بار پر پے کا ٹائٹل خوب صورت تقادستک مشاق قریش صاحب کی بہترین قلمی کاوش ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آ واز ہے اس میں اب کوئی شبنبیں کہ بھارت افغانستان کو پاکستان کےخلاف استعمال کرر ہاہے کوئٹ پولیس ٹریننگ سینٹر پر ہونے والا حالیہ واقعہ اس کا ثبوت ہے اس میں افغانستان اور بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ اللہ ہم سب پررحم کرے اور ا پھے سازشی وشمن کومند کی کھانی پڑے۔ گفتگو کے سلسلے میں شامل ہونا میری دلی خواہش ہے مگر ہر ماہ خط لکھنے میں تا خیر ہوجاتی ہے بہرحال میں اسے بڑی ولچی سے بڑھتی ہوں۔ابیا لگتا ہے کہ یہاں ہم سب ایک فیملی کا حصہ ہیں۔ فاردق الجم صاحب کا نٹرویوان کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے تھایاسین صدیق مبارک باد کے مستحق ہیں خدا كواه لله كرزرين قمري تشمير عجب كاحق اداكرديا، حساس موضوع پران كي تحريرلا جواب تفي ،ابدي حيات سليم اخر صاحب کی اچھی کہانی تھی۔ گرایک جملہ پیندنہیں آیا سہا گ کا سندور ہندوسہا گن کی نشانی ہوتا ہے مسلمانوں کی نہیں رائٹرزا ہے جملوں کا خیال رکھیں تو بہتر ہے ،سنبرے دن میں دینتیر شنر ادصاحب نے ہمارے جا کیردارانہ معاشرے کی خوب صورت عکای کی ہے قافلہ شہیدول کامبر پرویز نے ایک اچھے موضوع کو چنا ہے مرگ قبل از مرگ حبیب جواد على صاحب نے سے واقعے كودلچسپ پيرائے ميں لكھ كرول جيت ليارياض بٹ صاحب ميرے پينديدہ رائٹر ہيں کبانی بران کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے ہیں پردہ مسینس سے بھر پورلا جواب کیاتی ہے بہت پہندی محد حنیف راے ایک جانے مانے رائٹر ہیں قلویطرہ جیسی ہتی کا بیان پھررا ہے صاحب کا قلم واقعی حسن دوآ تھ تھا باقی کہانیوں میں انقام، راسته، سزاا چھی کہانیاں تھیں ذوق آ تھی میں انتخاب اچھا تھا سلسلے وار کہانیاں ابھی زیر مطالعہ ہیں فن یارے کا سلسلہ اچھا ہے اسے جاری رغیس اور ایک مشورہ ہے اس میں دیس بدیس کے ایوارڈیا فتہ کہانیاں شائع کریں اب اجازت دیجیےان شاءاللہ آئندہ بھی تبھرے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی۔

ریاض بعث ..... حسن ابدال. السلام ملیکم ایک سندراور منفر دسرورق لیے نومبر 2016 ، کا شارہ 26 اکتو برکو پوسٹ مین کے نوسط سے ملا تو انتظار کی جانگسل گھڑیاں اختیام پذیر ہوئیں، اشتہارات پر نظر ڈالتے ہوئے آگے بر حقو لسٹ میں اپنی کہانی و کی کرخوشی ہوئی، بہت شکر ہے۔ گفتگو میں اقبال بھٹی صاحب نے جوحدیث نبوی لکھی ہے، وہ کمل کرنے کا تقاضہ کرتی ہاں کی باتی باتیں جو انہوں نے بطوط سے پہلے کبھی ہیں وہ بھی موتوں میں تو لئے کے قابل میں ہم واقعی ایک دوسر کورنگ نسل اور فرقہ کی بنیادوں پر قبل کرر ہے ہیں اب بر هتا ہوں خطوط کی طرف تو جہ دلائی ہے ہم واقعی پہلا کر اس ایرار رضوی کا بھائی آپ نے واقعی ایک انہول بات کی طرف تو جہ دلائی ہے ہم واقعی پہلا

ننے افق \_\_\_\_\_\_ 17\_\_\_\_\_\_\_ 17\_\_\_\_\_

اسلامی مہینہ بھول جائے ہیں اور ہمیں انگریزی سال کا پہلامہینہ یا در ہتا ہے۔ میرا خط اور کہانی پیند کرنے کاشکریہ۔ ایم اے راحیل آپ نے اچھا کیا کہ لوٹ آئے بھلا اپنوں ہے بھی کوئی مستقل خفا ہوتا ہے، باتی محلے شکوے تو ساتھ ساتھ ہیں آ پ کوبھی میری تحریر کردہ کہانی احقوں کا ٹولہ پیندآئی جس کے لیے آپ کے اعلیٰ ذوق کی دادندوینازیادتی ہو کی عبدالجمید صاحب آپ نے جن الفاظ میں میرے خط کی تعریف کی ہے ان کا شکریداد اکرنے کے لیے میرے یاس الفاظنہیں ہیں، بہرحال شکریداور میری کہانی کو بہت زیادہ پذیرائی دینے پرمہریانی، آپ سے افق کے سالاند خریدار بن جائیں تومینش سے نے جائیں کے مجیداحمہ جائی بھائی ہمیشہ کی طرح آپ کا خطامنفر داوراہیے اندر سمندر کی مرائی لیے ہوئے ہے کیاخوب لکھتے ہیں اور آپ کوانیامد عابیان کرناخوب آتا ہے میر اخط اور کہائی پند کرنے پر یہ بندہ نا چیز تہدول سے مفکور وممنون ہے، صائمہ نور بہن کیسی ہو، بھائی کی طرف سے دعا نمیں قبول کرو، آپ نے بھارت کا اصلی چرولفظوں کے تئینے سے دکھانے کی کوشش کی ہے جو قابل غوراور قابل تحسین ہے آپ کو بھی میرا خط اور کہانی اچھی گئی آپ کی عنایتوں کا بھی مقروض ہوں ریحانہ سعیدہ بہن لکھاری کوقا بل تقلید کر داروں پر ہی لکھنا جا ہے روشی دکھانی جاہیے بہرحال اچھے لوگ ہر دور میں رہے ہیں بھی تو بیدد نیا چل رہی ہے۔ عائشہ خواجہ، عائشہ اے بی ( بہن پورا نام تکھو) خوش آ مدید، آپ کے لیے محفل کے دروازے کھلے ہیں مختیار احمد ساحب آپ کا تعلق شاہیوں کے شہرے ہے اس لیے تبسرہ بھی بہت بلنداوراعلیٰ کرتے ہیں جو چیز تعریف کے قابل ہوا ہے اچھانہ کہنا صد کرنے کے مترادف ہے آپ نے بھی میری کہانی اور خط پسند کیا بہت نوازش آپ لکھتے رہے تو ان شاء اللہ بہت جلد چھا جا کیں گے عمر فاروق ارشد بھائی آپ کا تبصرہ بھی تعریف کے قابل ہے، مسکان ظفر بھٹی صاحب میری کہانی کی تعریف کرنا آپ کے اعلیٰ ذوق کی غیازی کرتا ہے۔ عبدالجبارروی انصاری میرا تنجرہ آپ کوبھی اچھالگا جس کے لیے مہر بائی، شجاعت حسین بخاری، میری تفتیش کہانیاں آپ کے معیار پر پوری اتر تی ہیں یہ حوصلہ افرائی میرے لیے تقویت کا باعث ہے اللہ آپ کوخوش رکھے ریاض حسین قمر بھائی شکر ہے اس پاک ذات کا کے اب آپ مکمل روبصحت ہیں میری وعاہے آپ ہمیشہ چھولوں کی طرح خوش وخرم رہیں، یغنی میکتے رہیں بھارت کا اصل چرو آپ نے بھی دکھایا اور بڑے اچھے طریقے ہے دکھایا لیکن آج کل کی جوان سل کوکون سمجھائے جو بھارت کے ڈرامے اور فلمیں بہت شوق سے و مجھتے ہیں میری تفتیش کہانیاں پسند کرنے کا بے حد شکرید، حسین جاوید اورا میم حسن نظامی بھائی آپ کے تبعرے بھی خوب ہیں۔میری تحریر کردہ کہانی احقوں کا ٹولداور خط پسند کرنے کا بہت شکریہ۔اب بوجتے ہیں كهانيول كى طرف مجيد احمد جائى كى كهانى عذاب مسلسل ايك سبق آموز اورعبرت الرتحرير ب جب انسان حيوان بن جاتا ہے تو ایسے ہی انجام ہے دو چار ہوتا ہے اور پھر کیے کی سزا تو دنیا میں بھی ملتی ہے ویل ڈن ،مرگ قبل از مرگ حسیب جوادعلی کی ایک منفرد کہانی ہے دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے پھر جب تک انسان کی زندگی کے دن پور نے بیس ہوتے وہ بیددنیا چھوڑنہیں سکتا جاویدا حمصدیقی نے انگریزی ادب ہے ایک اچھی کہانی کا انتخاب کیا اور بڑے اچھے طریقے سے اسے احاط تحریر میں لائے انقام ایک ایسا جذبہ ہے جوانسان کو پاگل بنادیتا ہے، صداقت حسین ساجد کی کہانی راستہ کا کیا کہنے بہت اچھی اورموثر تحریر ہے واقعی نیت اچھی ہوتو رائے خود بخو دگلز اربن جاتے ہیں اس سے یہ بھی ٹابت ہوتا ہے کہ ہردور میں التھے لوگ رہے ہیں اورا سے بی لوگوں کی وجہ سے بیدد نیا قائم ہے عارف شخ کی سزا بھی دل کو بھا گئی،غلط کاموں کی سزا تو ضرورملتی ہے اور قدرت انسان ہے اس کی پیاری چیز چھین لیتی ہے مہتا ب خان نے کہانی کرن لکھ کریہ ٹابت کیا کہ وہ ایک اچھی لکھاری ہیں، انسان کی مجبوریوں کو بڑے اچھے طریقے سے

18-

اجا گرکیااورمثبت کرداروں سے روشناس کرایا قافلہ شہیدوں کا (مہر پرویز احمد دولو) اور خدا گواہ (زرین قمر) کی لا زوال داستانیں ہیں بہت خوب،اللہ کرےزورقلم اور زیادہ ذوق آ گئی اورخوش بوخن کا ساراا نتخاب بے مثال ہے اور پر ہے ہیں موجود کتر نیں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں۔

رياض حسين قسر .... منگلا ذيم محتمم وكرم جناب مران احمصاحب سلام منون رب ذوالجلال آپ كواور آپ كرفقا كو بميشها يخ حفظ وامان مين ركھے، ماه نومبر كا نے افق ہاتھوں ميں ہے تائش اس بار سادہ ساتھالیکن اتنابھی سادہ نہیں دوشیزہ اینے بالوں میں سجائے ٹائٹل پر براجمان ہیں اس دفعہ فہرست کا انداز بہت اچھالگالائق صداحتر ام جناب مشتاق احمر قریشی صاحب کی دستک ہر ماہ نبی دل کوچھو لینے والی ہوتی ہے حسب سابق اس بارجھی دستک میں انہوں نے اپنے جن خیالات کا اظہار فر مایا ہے وہ ہمارے لیے چیٹم کشاہیں امریکا ہمیشہ ہی اپنے قریبی دوستوں ہے بے وفائی کرتا ہے یہ چیز اس کی تھٹی میں پڑی ہے بلکہ کسی نے فر مایا تھا کہ امریکا کی دوی اس کی وشمنی سے زیادہ خطرناک ہے رب العزت ہمیں امریکا کی ریشہ دوانیوں ہے محفوظ رکھے، آبین ۔ گفتگو میں اس بار خطوط کو جناب اقبال بھٹی صاحب نے ترتیب دیا بھٹی صاحب آپ کے مزاج کیے ہیں گفتگو کے شروع میں آپ نے بھی بڑی بیاری حدیث بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ پراٹی رحمتیں نازل فرمائے آمین ۔ تفقگو کے آغاز میں جن بیارے جذبات کا اظہار فرمایا ہے وہ نا قابل تر دید حقائق کی تر جمانی کررہے ہیں خداوند قد وس آپ کواس کا اجر عظیم عطافر مائے آمین ،کری صدارت پر اس بارمحترم احسن ابرار رضوی صاحب مشمکن ہوئے رضوی بھائی مبارک ہو، آپ نے خوب صورت خیالات کا اظہار فر مایا تبسرہ بھی جاندار تھا آپ نے میرے خط کی پذیرائی فر مائی بے حد شکر گزار موں ، ایم اے راحیل صاحب آب محفل میں اوت آئے اس سے آب نے ہم سب کا مان بر حایارب کریم آپ کو ا بے حفظ وامان میں رکھے بھائی میاں کرامت حسین کے بارے میں آپ نے جواکھا اس سے ول دھی ہوا آپ کوان ك بارے ميں ايسے الفاظ نبيس لكھنے جا ہيں تھے ہميشہ باادب بانصيب كوفخوظ خاطر ركھنا جا ہے محتر م عبدالحميد صاحب ایک خوب صورت خط کے ساتھ شریک محفل ہوئے حمید بھائی کسی اچھی چیز کوندسرا بنا بھی ایک اخلاتی جرم ہے بہر حال میرے تبھرے کو پہند فرمانے کاشکر گزار ہوں اس بار بھی آپ کا خط بردامدلل اور خوب صورت ہے، اللہ کرے زور فلم اور زیادہ پیارے مجید احمد جائی بھائی آپ ایک خوب صورت بھر پورا در طویل تبھرے کے ساتھ تشریف لائے آپ نے اسے خط میں بڑے اچھے اور خوب صورت خیالات کا اظہار فرمایا آپ کے خیالات کی سوفیصد تائید کرتا ہوں، كاش بهم كيجة مجهميس بتجره يسندفر مانے كاتبدول في شكر كزار بول محتر مدصائم نورصاحبه كاخط حسب سابق بهت بى خوب صورت تھا پہلے کی طرح انہوں نے بہت خوب صورت خیالات کا اظہار فر مایا رب ذوالجلال انہیں حفظ وامان میں رکھے، آمین ۔ آپ نے میرے خط کو اتن پذیرائی بخشی میں آپ کا تبددل سے شکر بدادا کرتا ہوں ، ریحاند سعیدہ صاحبه كاخط اورتبعره قابل تعريف بعائشة خواجه كاخط بره كرتولكا كمخط لكصة كنصة انبيس ماندى جلنے كى خوش بوآ كني تو وہ اللہ حافظ کہتی ہوئی بھاگ کئیں، جناب متاز احمرصاحب کا خط بہت خوب صورت تھا انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر ﷺ ا قبال صاحب کے انٹرویوز کے بارے خوب وضاحت فر مائی امید ہے محتر م کرامت حسین کی تشفی ہوگئی ہوگی ،متاز بھائی آ پ کومیرا خط اور تبصرہ پیندآ ئے شکریہ قبول فر مائے۔ پیارے بھائی ریاض بٹ صاحب خط حسب سابق بہت خوبصورت ہےاوراس شارے میں ان کی کہانی پس پردہ ان کے خط ہے بھی زیادہ حسین ہے۔خدا تعالی ان کے قلم میں اور روانی عطافر مائے آمین آپ نے جس طرح گفتگو میں چھے میرے خطاکوسر اہااور خوش ہوئے بن میں چھی میری

نخافو

F014

- 19-

غزل کو پسندیدگی کی سندعطا فرمائی اور میرے لیے رب العزت ہے جس طرح وعا فرمائی اس سب کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، عائشہ اے بی پہلی بار گفتگو میں حاضر ہوئی ہیں موسٹ ویکم اب با قاعد گی ہے آتی رہے گا، اس بار میرے بہت ہی عزیز دوست اور بھائی عمر فاروق ارشد صاحب کچھ نالاں نالاں سے نظر آئے بھائی آپ بھی کوئی بھولنے والی چیز ہیں ہے ہوجاتا ہے جیسے آپ اپنے خط میں اپنے قریبی دوست ریاض حسین قمر کے بارے میں ایک لفظ مجمى لكصنا بجول محيح باقى بھائى محترم مشتاق احمر قريشى صاحب بميشە دستك ميں اس ملك كى غليظ سياست پر ہى تبعر ہ فرماتے ہیں اور ان کے خیالات کی تائید میں قار کمین کو پچھے نہ پچھ لکھنا پڑتا ہے وہ بھی یقیناً سیاسی ہوگا اور لکھنے والا جب من حیث القوم لکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہے اگر کوئی اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے اہے کوفرشتہ تصور کرتا ہے تو اس ہے بڑا کوئی خوش فہم نہیں ہوسکتا جمتر مہ مسکان ظفر بھٹی کامختصر تبسرہ پسندہ یا ،عبدالجبار روی انساری بھائی نے بہت اچھا تبصرہ کیا بھائی تبصرہ پیند فرمانے پر میری طرف سے دلی مبارک اور شکریے قبول فرمائي شجاعت حسين شجاعت بخاري صاحب وعليم السلام آپ کيے ہيں آپ نے ميرے ديا اور تبسر کے پيندفر مايا تھینک یوسو مج حسین جاویدصاحب مختصر تکرا چھے تبسر ہے ساتھ تشریف لائے اور کلام پیندفر مانے پرشکریہ قبول فر مایے مجرّ ما لیم صل افظا می صاحب آپ کے خط میں قار تین کیا میت کی خوش اور پی جو کی تھی التدا پ کوخوش ر کے جمتر م طا ہر قریش صاحب افر ایس آپ نے جس طرح رب العزے کی ہے۔ عظیم بستی کو پیش آبیا ہے وہ آپ ہی کو زیبا ہے محتر مدزرین قمرصا حبیا پی قسط وار کہانی ڈیول کے علاوہ آ زادی تشمیر کے پس منظر میں ایک بہت ہی انچنی کہانی خدا کواہ لائی ہیں انہوں ہے اپنے قلم سے لکھنے کاحق اوا کردیا، ریاش بٹ صاحب کی تفقیقی کہانی اس پر دہ بہت خوب مورت رہی باتی کیانتوں میں مجھی نگھاریوں نے کہائی لکھنے کاحق اوا کردیافن بارے میں سے آرنکل فرووں حزیں ، و کھری قصیل آتر نسو کی ھافت ، دس یا بیداور یقین کامل ایل ایل جگہ خوب رہیں فاروق ایجم کا طویل انٹر و ہو بہت پہندآیا ذ وقیآ تھی میں ہرآ تھم اٹیب ہے بڑھ کرایک ہے۔ قوش ہوئے تن میں نوشین اتبال نوشی نے اچھے کلام کا انتخاب کیا ہے جموئی طور پراس ماہ کا جریدہ بہت ہی قابل ستائش ہے۔

پرنس أفضل شاهين ..... بهاولنگر أس بارسرورق پرصيندات بالول پر پعول جائے ہوئے تقی اس پریس تو به کبول گا

> ہو میرا رفیق سفر گر اتنا تو معتبر ہو میں پھول ماگلوں تو بیانہ کیے کہ موسم گزر گیا

لی ہے اس نے کہا کیا کہا آپ نے میں نے جواب دیا کچھنیں میں تمہاری شان میں گتا خی نہیں کرسکتا۔احس ابرار رضوی سے پہلے گفتگو میں شریک تھے میرے خط کو پیند فرمانے کا شکرید، ایم اے راحیل میرے کہنے پر اپنا ايدريس بينج كاشكريداميد ب، اب آپ كوآپ كاحق آپ كاانعام ل چكاموگا، اب آپ نے افق ے بھى بھى نه روثهنا،عبدالحميد ہم تو ایسے ہی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، مجیداحد جائی ایم حسن نظامی، شجاعت حسین،میرا خط پسند كرنے كاشكرىيد سائمة ورميرے خط كو يسندكرنے كاشكرىيدة كى وى بينج اور نكاح نامه بينج كى كيا ضرورت بى بم آپ کی زبان پراعتبار کرتے ہیں عائشہ خواجہ پہلی انٹری دینے کاشکر بیمتناز احمد خط پند کرنے کاشکر بیاور بل صراط نتی واقعی زبردست کہانی تھی میں نے اپنے پچھلے خط میں اس پر بھر پور تبسرہ کیا تھا مگر وہ خط شاکع نہیں ہوا ریاض حسین شاہد میرے بھی استادوں کی طرح ہیں میں نے ان سے بہت کھے سکھا ہے ریاض بٹ،ریاض حسین قمرآ پ لوگوں کومیرے خطوط میں اشعار کا تڑ کا پیندآتا ہے بہت شکرید، عائشہ اے بی آپ تو مجھے بی کیامیری اکلوتی بیکم کوہی جانتی ہیں ظاہر ہے جوآ کچل پڑھتی ہودہ میری بیٹم کوخرور جانتی ہے عمر فاروق ارشدآ پ نے حسینہ کے سیاہ وراز ہالوں کو ساہیوال کسل کی چینٹس کے بال قرار دے دیا کیا پیکھلا تضاونییں ہے، مسکان ظفرآپ درست کہدری ہیں کہ ایک رائٹر کوایک ہی رسالے میں اپنی کہائی بھیجنی چاہیے عبدالجبار رومی آپ جب چاہیں بہاولنگر آسٹس ہم آپ کو ویلکم کہیں گے۔کہانیوں میں ابدی حیات ،خدا گواہ ، قافلہ شہیدوں کا ،عذاب مسلسل ، پس پردہ ،حسن دوآ تھہ ، ڈیول پسندآ سی ذوق آ کی میں کل مبر، شازید اختر ، عائشہ اے بی ، ایم حسن نظامی ، ریاض بٹ، عائشہ نور آشا، ریحانہ سعیدہ ،عمر فاروق ،عنرین اختر ،سباس گل ، عائشه اعوان اورعبد البجار روی چھائے رہے ، بیس اپنے پیارے استاور یاض حسین شاہدے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بل صراط عشق جیسی شاہ کارکہانی ہمارے سب کے اپنے نئے افق میں دویارہ جیجیں ہاری دعاہے نے افق ترتی پر تی کرے۔

عمر فاروق ارشد .... فورث عباس السلاميكم اونومركا ارمكاني دير موصول موادعا يك تبعرہ بروقت پہنچ جائے ورندآ دھی رات کو لکھنے کی محنت کھوہ کھاتے چلی جائے گی ٹائٹل پرشاید نیپال سے درآ مدشدہ حسینہ کو آ ویزاں کیا تھا ،اچھی بھلی سوبنی لڑکیاں بناتے بناتے مصورصاحب کونا جانے بید کہاں کی سوجھی ہے یار۔اس ے تو بہتر تھا کہ ریکستان میں تنہا کھڑا کوئی ٹنڈ منڈ ساور خت ہی سرور تی پروے مارتے مولاخوش رکھا ہے بڑے قریشی صاحب مایوسیوں میں امیدوں کے چراغ روش کررہے ہیں اللہ صحت وہمت عطا فرمائے ، بھارت امریکا اور اسرائیل کا گھے جوڑ بے نقاب کرنا ، آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، گفتگو کی طرف بڑھے تو جیرت کا جھٹکا لگا اقبال بھٹی صاحب براجمان تھے ارے عمران بھیا کو کدھر بھیج دیا ہے۔ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے ایم اےراحیل تنہاری مہربانی میرے بھائی پنگے لینا بند کردو،تم نے اس باربھی تھما پھرا کراہے انعام کا ذکر ہی دیا۔ پیارے بھائی مجھے اپنا ايْدريس بتادو، مين كوشش كرون گا كه خود پچهدن رونهي سونهي كها كرتمهارانعام ارسال كردون باقي عمد ه لكهته موخوش رمو، مجید جائی صاحب آپ سوشل میڈیا پر خاصے ایکٹور ہے ہود ہے بی نے افق میں بھی تند و تیز تبعرے کے ساتھ حاضر تھے بہت خوب مسکان ظفر بہنا میں پچھلے دنوں آپ کے گاؤں شاملے بھٹیاں آیا تھا آپ کو بہت مس کیاوہاں کے ایک ڈ اکٹر میرے دوست تنے ان کے ہاں میرا قیام تھا ڈیل سڑکوں پرضج سویرے چہل قدی بھی کی بس وہاں کتے کافی زیادہ ہیں اور غصے کے تیز ہیںِ ان کا پچھ بندو بست کردیں ریاض قمر بھائی مجھے بھول جانے کے لیے بہت شکریہ، آپ بھی یار بے وفا ہو،اب صحت کیسی ہے نے افق کا مطلوبہ شارہ میں آپ کوارسال کر دوں گا۔ ان شاء اللہ حسین جاوید

ندافو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

نا می ایک صاحب ہر بارانتہائی بچکانہ باتیں کرتے ہیں ہروفعہ اپنے خطاکوآ خری خطاقر اردے کر پیچارے مدیر صاحب كے سر ير بم چھوڑنے ميں شايدان كولطف آتا ہے۔ ميرے بھائى ادب كى دنيا ببت وسيع بے يبال كى كے آنے جانے سے کوئی فرق نبیں پڑتا اور یہاں اپنی انا کوختم کر کے آنا پڑتا ہے آپ ابھی نئے ہواس کیے بچھ جاؤ تو بہتر ہے الجم فاروق صاحب کا انٹرو یوعمدہ رہا، یقیناً انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پرادب کے میدان میں اپنی جگہ بنائی ہے۔سب سوالوں کے جوابات انہوں نے نہایت واضح انداز میں دیے ویسے میں یاسین صدیق بھائی ہے کہنا چاہوں گا کہوہ ہرانٹرویو میں سوالات کچھ بدل دیا کریں بکسانیت خودایک قاتل ہے۔ بہرحال بیا یک عمدہ کاوش ہے اے جاری رہنا جا ہے بلکہ مزید ایک قدم آ گے بڑھاتے ہوئے دوسرے رسائل میں لکھنے والے بڑے نام بھی اس سلسلے کی زینت بن جائیں تو کیا ہی بات ہو،اب کچھ بات ہوجائے کہانیوں کی ابتدائی صفحات پرمیرے ہیرو ہر بان وانی کے بارے میں ناول شامل تھا زرین قمرنے جس تشمیری لڑکی کے ساتھ وانی کے تعلقات بیان کیے ہے سب بھارت کا ایک نا کام پروپیگنڈونھا جے ہماری قابل مصنفہ نے بڑے دھڑ لے سے کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے میں حلفا کہتا ہوں کہ میرے تشمیر میں ذاتی تعلقات ہیں میں حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین ہے۔ ابطے میں رہتا ہوں میرے خاندان میں دس ہے زیادہ نو جوان شہید ہیں میں مقبوضہ وادی میں دفت گز ار کر بھی آیا ہوں یر بان وانی کے اس تام کی پاکسی بھی لڑ کی ہے کسی قتم کے تعلقات نہیں تھے شخصیات پر ناول لکھنا بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے اور شخصیت بھی الیمی کرتھ کیا آزادی جس کے خون سے نیا ولولہ لے کر بیدار ہوئی ہے۔ کیا ضروری تھا کہ ناول میں گلیمرشامل کیا جا تامحتر مداس کا جوبھی جواز پیش کریں گی وہ اس کروارکشی کا مداوانہیں کر سکے گاجواان کے قلم ے سرز دہوچکی ہے اچھی پچھلے دنوں بھارتی آ رمی نے مقبوضہ دادی میں ایک تشمیری سحافی کواس بات برشہید کردیا کہ اس نے بر ہان وانی کی کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات کی جھونی خبر بنانے سے انکار کیا تھا اور ہم کیا کررہے ہیں ،اس طرح کی با توں سے بچنا بہت ضروری ہے، دیگر تمام کہانیاں عمد و تھیں ،ا گلے ماہ تک کے لیے اجاز ت القد حافظ ۔

عبدالجبار رومي انصاري .... جهنگ

بيضوي 570 ہے زلفوں جال اندام ی صنف نازک نازك عیاں ہے سادگی بھی حسن و جمال افق کے سرورق کی زینت شاہکار ہے کس مصور کے باتھوں کمال

خوب صورتِ ٹائٹل کو دیکھ کرفبرست پرنظر ڈالی اور پھر دستک ہیآ ن رکے، جہاں بھارت، افغانستانِ اور امریکا کی سازشیں ہی نظرآ سمیں اور پھر کوئٹ کا سانح بھی انہی سازشوں کا شکار ہواجس نے یا کستان کو ہلا کرر کھ دیا مگر دہمن یا در کھے یہ جراع چھونکوں سے بچھایا نہ جائے گا، گفتگو میں احس ابرار کا خط خوب صورت باتوں کے ساتھ پہلے تمبر پرر مااور بھانی میں تو عبدالجبارروى مول عبدالغفارميس - ايم إي راحيل في محص خصة مرديا ببت خوشى موئى مل جل كري محفل بحق ب، عبدالحميد كالجريور تيمره عده رما، مجيد احمد جائى كاخط سوج وافكار كى جدت عير يور بوتا بآب كى ميز بانى بهى بهت عمده ربی بہت خوش ہوتی تھی ل کرصائمہ نور، ریحانہ سعیدہ اور عائشہ خواجہ نے بھی خوب لکھا۔ متاز احمر بھی اور ریاض بٹ خوب حیائے رہے، خبر مبارک عائشہ اس کی اہلیہ کے خوش رکھے۔ یاتی عمر فاروق ارشد مسکان ظفر بھٹی ،شجاعت حسین ، ریاض

حسین قمر بشکرید حوصله افزائی ہے دل خوش ہو گیا حسین جاوید اورائیم حسن نظامی کے تبسر ہے بھی بہت اچھے رہے ،اللہ انسان کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے بے شک اقرار تحریرے دل میں سکون آ جاتا ہے خوب سے خوب ترکی جنٹو میں ہوں، مزاج يزهناا درلكصنا يبند ہے فاروق الجم كانٹرو يوز بردست رہااور بہت پسندآ يااور ياسين صديق كےانٹرويوكرنے كاانداز بھى بہت اچھالگا ایے"محبت کوہم نے اپنی متھی میں ڈھونڈ لیا ہے۔" تیمور نے عین کے دل کی تھنٹی بجادی اب د کیھتے ہیں عین کیا جواب دے کی باقی عضنا کوٹر سردارتو جا ندکی ایک سوسولہ جا ندکی راتیں کوخوب کر مار ہی ہیں۔ مجیداحمہ جائی کی عذاب نے وہلا دیاانسان ہوس ناک ہوکرایسا درندہ بھی بن جاتا ہے توبیہ ....مشکل وقت میں زندہ رہنا اور محبت کر کے منزل یاتا کامیانی کی صانت ہے اور بیریب صدافت حسین ساجد کی کہانی راستہ بتار ہی ہے کہ مہیں کیے کامیاب ہونا ہے بعلیم سب کے کیے اور جب اس کے لیکن اور شوق پیدا ہوجا تا ہے تو روشی کی کرن جگمگااٹھتی ہے مہتاب خان کی کہائی بھی اچھی رہی ، زرین قمرے ڈیول کی پہلی قسط زبردست رہی اور ٹیلی پلیتی کے کمالات کی وجہ سے دلچسے بھی رہی ایک دیاغ ہے تکل کر دوسرے میں جاتا ٹیلی چیتنی کے زیراٹر سمیر کا کردارعمہ ہ رہا۔ یا اللہ میں وعدہ کرتی ہوں کسی مجاہد ہے شادی کروں کی خدا گواہ وقت تریب کی براٹر اور بچی کہانی بہت اچھی تکی بربان وائی تو شہادت کے مرتبے پر فائض ہوگیا اور اپنے پیچھے زادی تشمیر میں ایک بی روح بھونک کیااب انڈیا کی شکست اس کامقدر بن پھی ہےاور کشمیر آزاد ہوکرر ہے گاان شاءاللہ حسین وجمیل اور پا کباز عذرانے دوسرے شوہر کی مجبوری کو بھی سرآ محصوب پرلیا اوراس پر بھی اللہ کا شکر اوا کیا اور صبر کا دامن تھام کراللہ سے ر چوع کرلیا جے موت کے بعد بھی ابدی حیات ملی اور قبر بھی خوش بوؤں ہے پس گئی سلیم اختر کی کہانی بھی بہت عمدہ رہی۔ زندگی کاحسن موت ہےاورالیک دن سب کومرنا ہے فن یارے ہے محد ہاشم کی تحریفر دوس جزیں اچھی لکی روشن راہیں منتظر ہوتی ہیں کہ کب کو ہدایت کے کران کی طرف لوٹنا ہے سو بادی بھی لڑ کیوں کے چکر سے باز آیا اور ٹانے کامعتر ف ہوگیا دیرآید بھی بہت عمدہ ہیں ذوق آ سمجی میں گل مہر،عائشا ہے کی اورآ بروئے نبیلہا قبال جبکہ خوش ہوگئن سے شکیل احمد فریدہ جادید فری جمیرا قریشی اورغلام نجتبی بهترین رہے،والسلام۔



مصنفین سے گزارش کے صفحے کے دائیں جانب کم از کم ڈیرھائی کا حاثیہ چھوڈ کرکھیں۔ کے صفحے کے ایک جانب اور ایک سطرچھوڈ کرکھیں صرف نیلی یا سیاہ روشنانی کا ہی استعمال کریں کے خوشہوتی کے لیے جیجی جانے والی تمام تحریوں میں شاعر کا نام ضرور تحریر کریں۔ کے ذوق آگی کے لیے جیجی جانے والی تمام تحریوں میں کہائی جو الے ضرور تحریر کریں۔ کے فوٹو اسٹیٹ کہائی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اصل صودہ ارسال کریں اور فوٹو اسٹیٹ کروا کراہے پاس محفوظ رکھیں کونکہ اوارہ نے نا قابل اشاعت کہانیوں کی واپسی کا سلسلہ بند کردیا ہے۔ کے معمودے کے تری صفحہ پراردہ میں اپنا مکمل نام پااورموبائل فون نمبر ضرور خوشخط تحریر کیں۔ کے اس کا خوش کے لیے آپ کے ارسال کردہ خطوط اوارہ کو ہر ماہ کی کہ 'تاری تک کی جانے جائے۔۔ کے ایک کہانیاں دفتر کے جاپر دیشر ڈوٹاک کے ذریعے ارسال کرجہ جائے ہوئے جائے جائے۔۔

(اسم ذات -اسم اعظم)

الله تبارک وتعالیٰ کی ہستی کوقر آن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص آیت ا تا<sup>ہم</sup>۔اللّٰہ ایک ہی تو ہے وہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے سب اس کے مختاج ہیں۔وہ نہ کی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ (الاخلاص: اتام) واحداور لاشریک ہے۔ (الانعام۔ ١٩) بے نظروعدیل ہے (الشوریٰ۔ ۱۱) ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ (الزمر۔ ۲۲) جس کے لئے نداونگھ ہے نہ نیند\_ (البقرة\_٢٥٥) نه محفکن ہے۔(ق\_٣٨) نه زوال ہے نه فنا\_(الرحمٰن ٢٤٠) نه موت (الفرقان - ٥٨)نه ہلاكت (القصص - ٨٨) قادرِ مطلق ہے۔ (الانعام - ١٥) صاحب اقترار (الحجر ۵۵) صاحب حكمت (الانعام ١٣٩) برشے كا رب (الانعام ١٦٣-) برشے كا بيداكرنے والا\_(الانعام ١٠١) جوجا بيداكر \_\_(آل عمران\_٧) اورجس كاجا ہے اضافه كرے \_ (الفاطر \_ ا) (اسلامی انسائيكويديا) الله تبارك وتعالى كى صفات كے حوالے سے پورا قرآن كريم بھرا ہوا ہے شروع سے آخر تك الله تعالى كے بى ذكر يرمشمل ہے۔الله تعالى كى لا تعدادنشانياں ہيں جن سے اظہار حق اور تھہیم البی ہوتی ہے بیساری نشانیاں انسان کے اپنے نفس اور ساری کا سُنات میں پھیلی

ہوئی ہیں۔جوساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی از لی حقیقت کی طرف رہنمائی کررہی ہیں۔

## یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



جس طرح الله کی صفات بے پناہ ہیں ای طرح اس عالی شان نام کے فضائل بھی بے صد بے صاب ہیں۔

(۱)۔ جو خصص روزانہ ایک ہزار مرتبہ'' یااللہ'' پڑھے وہ صاحبِ یقین ہوجائے گااس کے دل سے تمام شکوک وشبہات دور ہوجا ئیں گے اور عزم ویقین کی قوت نصیب ہوجائے گی۔

(۲) ۔ لاعلاج مریض بکٹرت''یااللہ'' کا ور دکرے اوراس کے بعد شفاء کی دعا مانٹے تو اسے شفاء کال نصیب ہوگی۔ان شاءاللہ (۳) ۔اسم''اللہ'' کے مسلسل در دیسے بندے کوشق الہی کا حصول آسان ہوجا تا ہے اور اگر عارضہ قلب ہوتو اس سے نجات لل جاتی ہے۔

(۴)۔اگرنسی کی گرزینے یا پہلیوں میں در دہوتو کوئی دوسر شخص انگی ہے در دوالی جگہ پر سات بار' یااللہ'' ککھے تو در دیاس ضرورا فاق ہوگا۔ (۵)۔کند ذہن لوگوں کواگر لفظ' اللہ' سات بار کا غذیرِلکھ کراس تعویذ کو پانی میں گھول کر

(۵)۔کند ذہن لوگوں کوا گرلفظ 'الند' سات بار کا غذیرِلکھ کراس تعویذ کو پانی میں گھول کر یا کسی اور چیز میں کھلا یا بلا یا جائے تو وہ ذہین ہوجائے گا۔

(۲)۔ ہرنماز کے بعداگرایک تنبیج اسمِ ذاتِ الٰہی''اللّٰد'' کی پڑھ لی جائے تو ایسا شخص غربت کا کبھی شکارنہیں ہوگا۔

(۷)۔اگرلفظ''اللہ''خوش خط لکھا ہوا ایسی جگہ رکھے کہ ہرروز اس پرنظر پڑے یا کم از کم دن میں تنین بارد کھے لے تو ایسے مخص کی یا دداشت ہمیشہ بحال رہے گی اور وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا۔





اشفاق إحمد خان نظانه صاحب میں پیدا ہونے والے اشفاق احمد خان کسی تعارف کے محتاج مہیں۔ جانباز اور اور سرفروش جیسے ناولوں کے خالق جن کی تحریروں نے ایک سل کی نظریاتی تربیت کی ہے۔ نامورادیب پروفیسر مرس سے بیٹے ہیں۔جنوں نے سوے زائد کتا ہی تعییں اورائی نوعیت کامنفرد ورامہ" بھوت بگلہ" لکھا بدوہ واحدورامدے جس کے كرداروں ميں كوئى عورت شامل نہ تى \_ تيرہ اقساط ير معمل بيد وْرامدسر بل تَعْن مرتب نشركيا كيا-اشفاق احمدخان 1989 من معروف وْالْجَست بيفام كے ليك لكمناشروع كيا-1991 میں معروف ادارے فیروز سنز کے رسا کے تعلیم وتر بیت سے بطورا پڑیٹر وابستہ ہوئے۔ 1992 میں پیغام ڈا بجسٹ کوبطور مدیر جوائن کیا۔اشفاق احمدخان کی ادارت کے دوران پیغام ڈا بجسٹ نے ادلی ونیایس تمایاں مقام حاصل کیااور چارم جبہ بھل کے بہترین رسالے کا ابوار و حاصل کیا۔ بچوں کے لئے ان کی ملعی کئی کتابوں کی تعداد سیروں میں ہے۔ان کی کتابوں میں سے "خادم خاص" کو بہترین كابكالوارول حكاي بيث رائشرايوارؤجيت عي بي-معروف رسالي كله يكونى بيلورايريشروابسةرب

## Dewnlead From Paksociety.com

عمل (numi) ے ایم \_اے اردواور اسلامیات یو نفورش بہاولپورے ایم \_اے بیلیکل سائنس کی ڈگری لا ہور یو نیورش آف مینجنث سائنسز (Lums) سے کی اسٹڈی مین تلو کورس کیا۔ بہت ہے معی اور بھری ڈراموں کے اسکریٹ لکھ تھے ہیں۔

ساسر ۱۱۰۱۹

آج كل آفاق كے يروجيك آفاق انسائيكوييديا كے دركى وحددارى انجام دے رہے ہيں۔ (بيانسائيكويديا بيك وقت جارز بانوں ميں پلش موتا ہے)

اشفاق احمان كي جائب والول في ان عي محصوالات كي جوقار تين كيليمن وعن عيش ك جارب إن -افشال شاهد (لکعاری)

بھوں کے لیے لکھتے وقت کن چزوں کو دنظرر کھنا ضروری ہوتا ہے۔

اشفاق احد خان: بچوں کے لیے لکھنا آسان نہیں کافی مشکل ہے، ای لیے بروں کے لکھنے والے بچوں کے لیے

لکھنے کی طرف راغب میں ہوتے۔ بچوں کے لیے لکھنے کے لیے ضروری ب كرآب كى قوت مشامده الحجى مو، آب ينج كى نفسيات سي آگاه ہوں، بچوں کے مسائل اوران کے علاج پرآپ کی نگاہ ہو، دورجد بد ميں بچوں پر ہونے والی تحقیق سے بہرہ نہ ہوں۔ آپ وسیج المطالعہ موں ، زیان و بیان پرعبور مو، بچوں کے قومی اور بین الاقوامی ادب پر آپ کی نگاہ ہو۔ جب آپ اچھاادب محلیق کریا کی گے۔

شعباز اکبر الفت (لکعاری و شاعر)

آپ کی تحریروں میں اسلاف کے کارناموں کی جھکک، اصلاحی واخلاقی تربیت کے پہلواور ملکے میلکے مزاح کاجوواضح رنگ نظرا تا ہے وہ آپ کا فطرى انداز تحرير بي الي معليم والديزركوارك ادبى وخره س

اشفاق احرفان: اس رنگ کی تی وجو ہات ہیں۔ والدصاحب کی تربیت کا توجواڑے ووتومسلمہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب کی مجھ نابغہ روزگار ہستیوں کا بھی اہم کردار ہے۔ان میں تعلیم وتربیت کے ایڈیٹر جناب سعید لخت مرحوم جناب اسحاق جلال پوری ( جن کی تدر کسی

کتب ہر فیکسٹ بک بورڈ میں شامل رہی ہیں) جناب حفیظ الرحمٰن احسن متناز ماہر تعلیم پر دفیسر ارشاد صدیقی اور جناب ميدسكيم شامل جين \_احت باكمال لوكول كالين ب كدمير علم بعلائي، اجهائي اورتربيت كيسوااور كحد لكاناي جیں اور میری زندگی کا مقصد بھی ہی ہے، میں بچوں کے لکھاری کے طور پر پیچانے جانے پر فخرمحسوس کرتا ہوں۔ بلاشبات نے ادب اورادارت کے شعبہ میں کڑی محنت اور ریاضت کے بعدا پی ایک منفرداورا لگ تعلک پیجان

ينانى، دوعشرول سے زائد عرصہ برمحیط به سفر کیسار ما؟ اشفاق احدخان: میسفریهت مخصن رما،ادارتی امورکی انجام دیل بیس لوگول کی ،خاص طور پر ناموراد بیول کی تحریرول كى ايْدِينْتُك ايك چينج موتا تها، اوران كى ناراضى كا انديشة بهى. كيكن الحمد للدايك وقت آيا كدان كا اعتماد حاصل مو كيا انہیں میری ادارت اور میرے کام کی کاملیت پریفین آگیااس کے بعد پھرمڑ کے نہیں دیکھا۔

سنبل بىد

مرآپ كرزد ك ايك الجار ائركيما واي؟ اشفاق احمدخان: اجمهارائٹروہ ہے جو کہانی لکھتے ہوئے زیٹی حقائق سامنے رکھے، حالات کومعروضی انداز میں پیش رنے کا ہنر جات ہو۔ اس کے اندرالفاظ کا شاخیں مارتا ہوا ایک سندر ہی کیوں نہو، وہ اپنی علیت کے اظہار کے بجا ئے اپنے قار مین کی دہنی سط کوسائے رکھے، سادہ،آسان اور دلکش کیج میں لکھے اور رہوار للم پراٹی گرفت قائم رکھے،

\_\_ 27 \_\_ نخافو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اے بہار نہ ہونے وے بیجا تکرارے کر یو کرے،اے جامع اور فقعر لکھنے کافن آتا ہوا ورجو بھی لکھے،اس کا مکھنہ کھے
مقصر بھی ہور ہوے ہوے او بیوں کی توریس اٹھا کے دکھ لیس،آپ کوان میں بیخو بیاں جا بجا نظم آئیں گی۔
آپ کی کوئی فیورٹ کیاب اورآپ رات کو مطالعہ کر کے سوتے ہیں؟
اشفاق اجر خان: پہندیدہ کیاب آیک نہیں بہت ہیں لیکن مختار مسعود کی آواز دوست، قدرت اللہ شہاب کی شہاب
نامہ، ممتاز مفتی کی لیک، کرئل محر خان کی برم آرائیاں، مشتاق ہوسمی کی چراخ سلے اور سب کے پڑھنے کے لیے ایک اہم
کیاب: مولانا وحید الدین کی کتاب: راز حیات رات کو پڑھ کرسونے کی عادت میں، اب بھی کی محار پڑھ یا تا ہوں
رات کو۔ دن میں پڑھتار ہتا ہوں۔

راؤ رفاقت على

مرتاآ پالعان س کاسٹ ے ہ؟

## Download Fram Palsodsycom

اشفاق احمدخان: راؤساحب آپ کی بی برادری سے معلی ہے۔ سب سے پہلے آپ کوس ادارے میں جاب کرنے کا موقعہ ملا؟

اشفاق احرخان: سب سے پہلے میں نے درستوں کے ساتھ ٹل کرایک اسکول بنایا تھا راولینڈی میں۔وہ تین سال تک چلایا۔ پھر واپس لا ہورا حمیا۔اس کے بعد حراسکول سسٹو کے ایجیشٹل پراجیکٹ میں ریسری اسکالر کے طور پر کام کیا۔وہاں سے تعلیم وتر ہیت میں گیا۔ پھراس کے بعدا یک طویل سلسلہ ہے۔

الجوں كا دب جواب خليق مور ہا ہے اس من اور آئے كے خليقى ادب من آپ كيا بھتے ہيں كيا فرق ہے؟ كيا آپ

آج کے ادب ہے مطمئن ہیں یا اس ہیں جرید بہتری کی تنجائش ہے؟
اشفاق احمد خان: بچوں کا ادب جواب تخلیق ہورہا ہے، اس میں اور پہلے کے ادب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلے
تخلیق ادب کا مقصد بچے کی کروارسازی تھی اس کے لکھنے والے بڑے بھیے ہوئے معروف مصفقین تھے۔وہ لوگ اپنے
اندرلا بجریریاں ہفتم کیے ہوئے تھے۔ ہرموضوع پر ہرفن مولا تھے دہ لوگ۔ ابھی زیادہ تر رواتی ادب لکھا جا رہا ہے۔
ایسا ادب جس میں اثر آفریق کچھوزیادہ بیس ہے۔ ابھی ہمارے لکھنے والے کے پاس پڑھنے کا وقت بیس، پڑھے بغیر،
ایسا ادب جس میں اثر آفریق کچھوزیادہ بیس ہے۔ ابھی ہمارے لکھنے والے کے پاس پڑھنے کا وقت بیس، پڑھے بغیر،
ونیا میں شاکع ہونے والے ادب کو جانے بغیر، انتھی کہانی کیسے کسی جاستی ہے۔ مصنف کوخود کو ذرختر بنانے کے لیے،
ایسٹے اندرمطالعے کی کھا دڑا گئے رہتا جا ہے۔ آج کے ادب میں بہتری کی بہت زیادہ گھائش ہے۔ موضوعات کا تنوع،
بلندگیل پرواز، زبان وبیان میں بہتری بچر پر بلحاظ عمر، بید چیزیں درکار ہیں آج کے صفعتین میں بہت کم لوگ ان چیز دل

کاخیال رکھ یارہ جی ۔ آپ کی تحریروں کی تعداد کی و و کی شہر ہے۔ لیکن آپ کی وہ کون کی ایک تحریرے جو آپ کے ول کے سب سے زیادہ قریب ہے؟
اشغاق احمد خان بختیم و تربیت میں ایک کہانی شائع ہوئی تھی ۔ ایسامت کرتا۔ وہ جھے وہ بہت پندہ، کیونکہ اسے کہتے ہوئے ایک مرسطے پرخود میری آ تحول میں آ نسوآ گئے تھے۔
سرایک پرش سوال فصد کم آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو توجہ مقام، یا بات تبدیل کرکے اسے کم کرنے کی کوشش کرتا اختاق احمد خان: فصد کم آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو توجہ مقام، یا بات تبدیل کرکے اسے کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔
مول ۔

مرآ ہے جو کھے ہیں اس میں آپ کے جذبات بھی شامل ہوتے ہی ہوں گے۔ جھے یہ یو چھتا ہے کہ کتنا فیصد آپ سرآ ہے جو کھے ہیں یو چھتا ہے کہ کتنا فیصد آپ سرآ ہے جو کھے یہ یو چھتا ہے کہ کتنا فیصد آپ سرآ ہے جو کھے ہیں اس میں آپ کے جذبات بھی شامل ہوتے ہی ہوں گے۔ جھے یہ یو چھتا ہے کہ کتنا فیصد آپ

## Downloaded From Paksociety.com

کترین آپ کی دیکھی ہوئی حقیقت ہوتی ہیں اور کتا فیصد آپ سے جذبات، اٹی سوچ اٹی تحریر ش الممبد کرتے ہیں؟
ہیں؟
اشغاق احمد خان: محتر مد کبکشاں، لکھنے کا کمال ہے کہ آپ کیائی لکھتے ہوئے اس میں ڈوب جا کیں، اس کہائی کا ایک کردار بن جا کیں، لکھتے ہوئے اس میں ڈوب جا کیں، اس کہائی کا ایک کردار بن جا کیں، لکھتے ہوئے ایسا لگے جیسے وہ واردات، وہ واقعد آپ کے ساتھ ہورہا ہے، وہ مشکلات، وہ کھنائیاں آپ کے اوپر وارد ہوری ہیں۔ کہائی آتی کہاں ہے ہے؟ ہمارے اردگرد کے ماحول ہے، خبروں ہے،

فسيس ١٠١٧ء

29

نخافو

واقعات ہے۔ بیندگزٹ ہے بہت ہے واقعات محققی ہوتے ہیں بس نیت خودا پی ہوتی ہے صباء عيشل

ا بنت ناولز جانباز، بادی اور سرفروش کے بارے میں کھے بتا کیں۔ان کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اوران کو لکھنے کا بنیادی



اشفاق احد خان: مدر كے طور ير ميري خوابش محى كررسالے میں کوئی ایسا ناول شائع ہوجو ہمارے بچوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا لرے۔ اس خواہش کی بنیا دی وجہ رہے کہ پاکستان ملت اسلامیہ کا رقیل ہے،اس کی بنیادجس کلے پر پڑی،اس کلے کے مانے والے و الله على المرفط من موجود بين اوران سب كى اميدين ياكتان ك *ساتھ بڑئی ہوئی ہیں۔ یا کستان اس وقت اندرو*ئی اور بیرونی دونوں محاذ ول پر بری طرح ہے کھر اہوا ہے۔اپنوں اور غیروں کی کوشش ہے کہاہے کمز در تربنا دیاجائے بیماں تک کہاس کا وجودمث جائے۔اس تکلیف دہ امرکی اؤیت نے مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کیا۔

میرے ناول ای احساس کے تحت لکھے گئے اور ان کا مقصد نو جوانوں کوان تو می و بین الاقوامی سازشوں کی تصویر دکھانا ہے۔ خود لکھنے ہے بل ، میں نے مختلف مصنفین سے ناول لکھنے کے لیے رابطہ کیا م كه اقساط موصول موسي تو اندازه مواكه ميرے وه معاصر دوست

بہت منجے ہوئے قلمکار ہیں۔ لیکن جو ہماری خواہش ہے، شاید وہ اس کے تقاضے بھے نہیں یائے۔ تین صاحب طرز دوستوں سے مایوں جو کرخود ہی قدم اور قلم اٹھالیا۔ پہال میں ایک چیز پوری میسوئی کے ساتھ کہنا جا ہوں گا۔ ملک کے حالات جیسے بھی ہوں تکلیفیں ہول، سلاب، زلز لے ہوں یام پنگائی کا طوفان۔

بیسب اس ملک بیس رہنے والوں کی وطن ہے بجت میں ذرہ برابر کی نہیں لا سکتے۔ بیری تقریباً سب کہانیوں اور ناولوں کاخمیراسلام اوروطن کی مٹی سے اٹھاہے۔

اسكول كالح من كيے طالب علم رے؟ غيرنساني سركرميوں مي حصر ليتے تھے؟

اشفاق احمدخان: اسكول اوركائج مين مين، اوسط درج كاطالب علم تها، كيحه خاص كار بائة تما يال نبيس كيه\_شايد اس كى وجداواكل عمرى مين اس شعب مين قدم ركمنا تفار كليف لكعان كاسلىك وباقعاسواى جانب توجدرى بي اي کے بعد تعلیم و تربیت سے بحثیت مدر وابستہ ہوا۔ اردو اور پولی ٹیکل سائنس میں ایم اے بعد میں کیے۔ غیر نصابی ركرميوں ميں حصه ليتا رہا، كانچ كى نث بال فيم كا كيتان تفا۔ اسكاؤٹ بھي رہا، كانچ كى اسكاؤٹ فيم كا انجارج تفاراس كے علاوہ يوم اقبال پرمصوري كے مقابلے ميں پہلا انعام جيتا، خطاطي ميں بھي پہلا انعام ليا \_ كالح كى سائليفك سوسائني

آپ کیا مجھتے ہیں ایک طالب علم کے لئے غیرنصابی سرگرمیاں کتا ضروری ہیں؟ اشفاق احمدخان: غیرنصابی سرگرمیوں کی مثال تازہ ہوا کی طرح ہے، چیے صحت کے لیے تازہ ہوا اور استجن ضروری ہے۔ایسے بی غیرنصائی سرگرمیاں ضروری ہیں۔ بیسرگرمیاں آ دی کے دل ود ماغ کوتر و تاز ہ رکھتی ہیں۔ ہمیں بچوں کو فیرنسانی سرگرمیوں کی طرف مائل کرناچاہے اوران کی حوصلہ افزائی کرنی جا ہے۔ پہلی کہانی مس عمر میں خلیق کی؟ اور کس سے متاثر ہوکر لکھتا شروع کیا؟

اشفاق احمدخان: جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میری پہلی کہائی پیغام ڈا بجسٹ میں 1986ء میں شائع ہوئی تھ اس کی اشاعت کے پیچے بھی ایک دل جسپ کہائی ہے۔ آب اسے احباب میں انتہائی محمل مزاج مشہور ہیں۔ آپ کیا مجھتے ہیں بیخو بی فطرنا ہے یا اس کے لئے کوشش اشفاق احمدخان بخل اور برد باری کے اوصاف فطری بھی ہوتے ہیں اور کمی بھی فطرت مہریان ہوجائے تو بیکمال زندگی کوستاروں کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔اس کے علاوہ زمانے کی تلاهم خیزموجیس،حوادث زمانہ وحوادث فسانہ ونوں بی آ دی میں میدہ سر پیدا کردیتے ہیں۔اس ہنرکو پیدا کرنے میں آستھوں اور جذبوں کی تیش کورا کھ کرنا پڑتا ہے خون مكر برقاب كرناية تاب تبيي جاكريس بناب-لكمناايك فن ب\_جواول فين سيكمناها تح بي ياسيخ الن من مريد بهترى لا ناجا جع بين ال كيلي آب كاينام؟ اشفاق احمدخان: ان لوكوں كے ليے ميراپيغام بير بے كہ جووفت آپ كے ہاتھ ميں ہے اس سے ان مو كيز اور كونى میں ،اس کی قیت کو پہچاہے اورخودکواس کی مددے مزید میتی بتائے۔ فن كوئى بھى سيكما جاسكتا ہے۔ليكن اس فن كے تقاضے بورے كرنے پڑتے ہيں جب بى كامليت كا درجد ملتا ہے ڈاکٹر، وکیل یا مجینئر پورانصاب بڑھ کے کامیاب ہوتے ہیں، درزی، لوہار یا جھت سازاس شعبے کے سارے امرارو رموز سیکے کرکام کا آغاز کرتے ہیں ، تو لکھنے کا شعبہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم لکھنے کافن سیکھیں پھر لکھنے کا آغاز کریں ۔ لکھنے ے پہلے پڑھنا ضروری ہے،خوب پڑھے بہترین نثر نگاروں کی شامکارتحریری، ناول،شعرا کی کلیات، سب پڑھ ڈ الیں اور پڑھنا بھی ایک خاص طریقے ہے۔جولفظ یا جملہ دل کواچھا کیکے ،ندرت خیال کامظیر ہو،ا ہے اپنی ڈائری اس کے بعد بار باران کو پڑھتے ، دہراتے اسے اندرجذب کرلیں۔صرف ایک سال میمل کر سے و کھے لیں۔ان پٹ الی ہوگی تو آؤٹ پٹ کتنی ہوگی آپ کی تر برمنہ سے بولے گی کدوہ کی مجھے ہوئے تم کارے قلم سے نکل ہے۔ بین الاقوامی ادب کامطالعہ کریں۔ ترجمہ کرنے کافن سیکھیں۔ زبان دبیان پرعبورحاصل کریں۔ان شاء اللہ کامیابی آپ عقدم چے گ



## Paksoded Rom Paksodetykom

دستير ١٠١٧ء

نخافق



#### امين صدر الدين بھايانى

ادیب کا کام صرف تفریح مبیا کرنا یا اداس ذبنول، ہونٹوں کومسکراہٹ ہے آشنا کرتا ہی نہیں ہوتا،ادیب امن کا سفیر،سائنس دان اورمعاشرہ کا معمار بھی ہوتا ہے۔ وہ نفرتو ل کی کو کھ سے پیار اور محبت کے گیت و نغے تلاش کرتا ہے اور بتا تا ہے کہ بیدد نیا بیار کرنے کا مقام ہے۔ بیبال نفرتوں کی کوئی

### بعارت کشیدگی کے پیج جنم لینے والی ایک احجولی تحریمہ

ہوائی جہاز کے پلک ایڈرسسٹم پر ملکی ی گفتی ائیر لائنز کا جہاز" آئی اے-1125 ، سواعتم "ممبکی ے اہم ترین بھارتی ادباء اور صحافیوں جبکہ اسلام آباد اور نی دہلی کے مابین دو جہاز اعلیٰ سطحی سرکاری عبد بداران کو لے کر پرواز کر چکے ہیں۔ان شاءاللہ، آب ہے کوئی تمیں منٹ بعد دونوں مما لک کے درمیان خوشگوار باجمی تعلقات کے ایک نے تاریخی باب کا آغاز ہونے جارہا ہے۔اب آپ اپنے حفاظتی بندھ کھول سکتے ہیں۔ کچھ ہی درییں جہاز کاعملہ شرو ہات ہے معززمہمانوں کی تواضح کرے گا شکریہ''۔ میں نے ایک گہری سائس لے کر اینا سرنشست

ے نکا دیا۔ مجھے تھن تمیں منٹوں پر محیط بیسفر بھی کھل رہا تھا۔ میرا جی جاہ رہا تھا کہ پیک جھیکتے ممبئ پہنچ جاؤں۔ ایک خوشگوار بے چینی میرے قلب و ذہن کو مچھ یوں گھیرے ہوئے تھی جیے کوئی بچدا ہے پندیدہ تفریکی مقام کی طرف محو سفر ہواور راستہ کٹ کے نہ وے رہا ہو۔ بھلا ایسا کیول نہ ہوتا۔۔۔۔! اِس دن کو و مکھنے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے گئے، تب کہیں جا کر سهادگاردن دیکمنانصیب بهواتھا۔۔۔!!!

كے ساتھ ایک مترنم آواز گونجی ا م بی آئی اے کی پرواز" فی کے-786، میں انتہائی سرت کے ساتھ آپ کا استقبال كرتے ہيں۔ جہاز كراچى كے جناح بين اقوامی ہوائی متعقر ہے مبئی کے چتر اپتی شیواجی بین اقوامی ہوائی مستقر کی جانب پرواز کا آغاز کر چکا ہے۔ تمیں سے چالیس ہزارفٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے تقریباً آٹھ سوتیرای کلومیر کا سفرتمیں من میں طے کر کے ان شاء اللہ، کم جنوری 2025ء کو تھیک بارہ بجے سال نو کے آغاز برمبئ لینڈ کرے گا۔ یاک و بندكي اثبتر ساله تاريخ مين بيه پېلاموقعه ب كددونون ممالک نے باہمی آمدورفت پر ویزا کی پابندی ختم ممالک نے بائی الدورس پالیا کرتے ہوئے انٹری ویزا سروس کا آغاز کردیا ہے۔ کرتے ہوئے انٹری ویزا سروس کا آغاز کردیا ہے۔ پرواز یا کتان کے اُن چنیدہ ادباءاور صحافیوں پر گ ب جو بعارت كى دعوت يراس سبولت كالميكى مين با قاعدہ آغاز کریں گے۔ یا کستان کی دعوت پراٹڑین



# Downloaded From Palsodety.

اس کہانی کا آغاز آج سے تھیک چیس برس مل سال2010ء يس بوا-

أس روز میں اخبار کے دفتر اپنی ڈیوٹی پر پہنچاہی تھا كەمتعلقە ايديىر نے طلب كرليا۔ فورى طور برسندھ ہے ملحقہ بھارتی سرحد ہر بچھائی گئی بارودی سرنگ کی زدمیں آ کر ہلاک ہونے والے بھارتی فوج کے سیابی کے بارے میں مزیدمعلومات اکٹھا کرنے کے لیے روانہ ہونے کی مدایت جاری کی۔ میں جائے وقوع ہے کچھ فاصلے ہر مامور یونٹ پہنچا تو میری ملاقات وہاں متعین افسر سے ہوئی۔ اُس نے بھی مجھے وہی سمجھی اُس کا عبدہ رہا ہوگا نہ معلوم کیوں اور کیسے وہاں معلومات فراہم کیں جو کہ آئی ایس بی آرکی جاری کردہ تک آن پہنچا اور بدھیبی سے بارودی سرنگ کا شکار ہو يريس ريليز كے توسط سے خود اخبار كے دفتر ميں

موصول ہوئی تھیں۔افسران بالاکی جانب ہے آنے والے سحافیوں سے تعاون کی ہدایت کے موجب میری درخواست پر جھے وقوع پر لے جایا گیا گ عموماً سرحد برآ مبنی خاردار حفاظتی باژ لگا دی جانی ے۔سرحد کے اس محصوص حصہ پر دونو ب اطراف کوئی باژموجود نه تھی۔ ویسے بھی وہ جگہ او کی بیجی، آڑی ترتجعي اوركني تجعثي پيجيده يبازيول يرمشمل تحي جهال باژ كا لكايا جانا كم وبيش ناممكن تقار إى سبب بارودى سرتگیں نصب کردی گئی تھیں۔ وہ بدنصیب سیابی یا جو گیا۔ دھا کا اس قدرشدید تھا کہ اُس کاجسم چھوٹے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جوانی صلے کا دعویٰ کردیا ہے" سرجیل اسٹرائیک" کا نام دیا گیا۔ مرکوئی بھی تفوس جوت سامنے نہ آیا۔ یا کستان نے اے بین الاقوامی برادری کی توجہ تشمیر میں ہونے والی انگنت ہے گناہ ہلاکتوں اور غیر انسانی مظالم سے ہٹانے کے ساتھ بھارتی عوام اور بین الاقوامی میڈیا کی آنکھوں میں دھول جھو تکنے کی كارروائي قرارو ب كرمستر دكرديا بهان تمام ترواقعات كے سبب شديد كشيدگى كا ماحول پيدا موكيا۔ مكن جنگ کے نتیج میں یاک و بیند کے بیگناہ ومعصوم عوام کی جان ومال داؤ پر گئی ہوئی تھی۔ دواٹیمی طاقتوں کے آلیسی عمرا ؤے کیاصورت حال پیدا ہوسکتی تھی اُس کا انداز ہ کوئی بھی باشعورانسان بخوبی لگا سکتا ہے۔ آس سبب سرحد کے دونوں اطراف او باء، دانشور، صحافی اور دیگر صاحب الرائے افراد معاملے کواس حد تک جانے ہے ملے بی باہمی گفت وشنیدے طے کرنے پرزوردے رہے تھے۔ دونوں جانب ایسے لوگوں کی بھی کی نہھی جو جنگ اورا تیمی ہتھیا رول کے استعال ہی کوختی جارہ کار کے طور پر چیش کردے تھے۔

گذشتہ بچھے سال کے دوران میں اخباری رپورٹر سے کہیں آگے بڑھ کرایک نامور کالم نویس کی جیٹیت اختیار کرچکا تھا۔ میرے کالم ندسرف ملک بحر میں ہے بناہ مقبولیت حاصل کر چکے تھے بلکہ ونیا بھر کے اہم ترین اخبارات میں بھی شائع ہورہ ہے تھے۔ کم وہیش روزانہ ہی کی بنیاد پر شائع ہونے والے بلاگ میں موجود کشیدہ صورت حال پر اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر رہا تھا جسے پڑھنے والوں کی تعداد سرجد کے دونوں اطراف بلامبالغہ لاکھوں میں پہنچ چک تھی۔ نئی دبلی کا المراف بلامبالغہ لاکھوں میں پہنچ چک تھی۔ نئی دبلی کا اہم ترین اخبار روز نامہ ''نئی شیخ'' ہندوستان بھر میں یاک بھارت جنگ مخالف حلقوں کی ایک موثر ترین اور سول سوسائی کے جنگ مخالف یا کتانی صحافت اور سول سوسائی کے جنگ مخالف

چھوٹے کھڑوں کی صورت میں بہت دور دورتک کھر
گیا۔ اُس کے نام ، عہدے سمیت کی بھی نوعیت کی
کوئی معلومات حاصل نہ ہو تکی۔ میں کافی دیر اِدھراُدھر
گھومتار ہا۔ ایک جگہ مجھے جھاڑیوں کے جھنڈ کے اندر
میالی رنگت کا چھوٹا سا گئے کا جلد پوش نظر آیا۔ جو گھنی
جھاڑیوں کے اندرمٹی میں پڑے ہونے کے سبب غالبًا
میٹھ کرائے جوتے کے تعمد درست کرنے کے سباتھ نے جھٹے
میٹھ کرائے جوتے کے تعمد درست کرنے کے بہانے
میٹھ کرائے جوتے کے تعمد درست کرنے کے بہانے
اُس اُٹھا کرائی پتلون کی جیب میں منتقل کردیا۔ پچھ
دائری میں نوٹس لیتارہا۔
دیر یہاں دہاں، اِدھر اُدھر گھوم پھر کر خوامخواہ اپنی
ڈائری میں نوٹس لیتارہا۔

وہاں سے نگلنے کے بعد میں نے اُس کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کرشد پر مالوی ہوئی کہ وہ محض پھٹا ہوا مونے گئے کا جلد پوش تھا جو دھا کے کے سبب ڈائری سے عبورہ ہوگیا ہوگا۔ اُلٹ پلٹ کردیکھا تو محض خون کے چند دھبوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہ آ سکا۔ سو تھنے پراس میں سے بارود کی ہوآ رہی تھی۔ اُسے سفر کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ کر لیپ ٹاپ سے ایک مفصل رپورٹ ای میل کر کے واپس کراچی روانہ ہوگیا۔ پچھ دن تو مجھ پر اُس واقعے کا اثر رہا۔ مگر جلد ہی صحافتی دندگی کے معمولات میں ایسا اُلجھا کہ وہ واقعہ میرے ذبن سے یکسم محوبہ وکررہ گیا۔

بیسال 2016ء کے اواخر کی بات ہے۔
جمارتی مقبوضہ جموں وکشمیر میں بھارتی فوجیوں ک
جانب سے کشمیری شہریوں پر تواتر کے ساتھ ہونے
والے اندھادھندمظالم کے واقعات کے سبب کشمیر میں
طالات بے حدمخدوش ہو چکے تھے۔ اِسی دوران ایک
محارتی سرحدی چوکی پر متعدد فوجیوں کی بظاہر دہشت
گردوں کے ہاتھوں ہلاکت ہوگئی۔ بھارت نے اِس
کا الزام پاکستان پر عاکد کیا۔ چند دنوں بعد بھارت
نیز افتہ

مخصوص افافے ہے کاٹا گیا چھوٹا سائکڑا تھا جہاں نامہ
نولیں اپنا پیدورج کرتا ہے۔ ککڑے پر ہندی میں نیلے
ہال پوائٹ ہے کچھ الفاظ اور ہندہ کھے ہوئے
تھے۔ میں نے اپنے موبائل فون سے تصویر بنا کرایک
صحافی دوست کو بذریعہ فیکسٹ روانہ کر دیا۔ چند ہی
منٹوں بعد جوائی فیکسٹ موصول ہوا جو کہ اس ہندی
عبارت کا اُردورجمہ تھا۔
رنبیر کمار چاولہ
فلیٹ نمبر 75 ہمروجتی ایار منٹس

کھیت جرہ مہروہ مہارہ بلاک6، گیتا کالونی، کنگ روؤ، نئی دہلی بن کوڑ – 110031 -کیا اُس مجھارتی فوجی کانا مرزبیر کمار چاولہ تفااور بیہ اُس کے گھر کا پید ہے؟۔ گر میہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فوجی اپنا نام اور پیتہ

ڈائری کی جلد میں چھپا کرد تھے۔
اب اس راز پر سے پردہ صرف ایک بی شخص اُٹھا
سکتا تھا اور وہ تھا روز نامہ" نی شخ" کا کرائم رپورٹر
انعام الدین افلا کی ۔ پچپیں چھبیں سالہ اس نوجوان کو
اختام الدین افلا کی ۔ پچپیں چھبیں سالہ اس نوجوان کو
ایخ کام سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ چونکہ میر سے
کالم مستقل طور پر اخبار میں شائع ہور ہے تھے، وہ نہ
صرف مجھ سے بخو بی واقف تھا بلکہ فیس بک کے توسط
سے گذشتہ دو تمین برس سے بھاری اچھی خاصی دو تی
ہم والس ایپ سے بھی باہمی طور پر نسلک
تھے۔ میں نے آسے والس ایپ پر پیغام بھیجااور تھوڑی
بی دیر میں اس کی کال موصول ہوئی۔" بی جیل بھائی،
نی دیر میں اس کی کال موصول ہوئی۔" بی جیل بھائی،

خیرتو ہے نا ،اتنی رات گئے یا دکیا؟''۔ ''ہاں یا رافلا کی ۔۔۔۔،ایک بہت ضروری کا م آن رٹرا ہے''۔

آن پڑا ہے''۔ ''جی تظم کریں؟''۔ ''یارافلا کی۔۔۔۔،نی دبلی میں لنک روؤ پر کسی

گیتا کالونی ہے واقف ہو؟''۔

حلقوں کی آواز خبروں اور کالموں کے ذریعہ بھارت ہر میں پہنچارہا تھا۔ نہ کورہ اخبار میرا کالم ہفتے میں دو ہے تین بار بڑے ہی اجتمام کے ساتھ شائع کر رہا تھا۔ میں تواتر کے ساتھ دوائیمی طاقتوں کے آپسی کراؤ سے خطے میں ہونے والی متوقع تباہی کے انتبائی خطرناک اثرات سے عام عوام کو آگاہ کر کے آنہیں ابنی پی حکومتوں کو ہرصورت اس خوفناک صورت حال ابنی پی حکومتوں کو ہرصورت اس خوفناک صورت حال پڑی کوشش کر رہا تھا۔ کسی متوقع الیمی تصادم کورو کئے پڑی کوشش کر رہا تھا۔ کسی متوقع الیمی تصادم کورو کئے سے لیے روزنامہ "نئی مبلی میں ایک عدوامن کانفرنس کا بھی اجتمام کر رہا تھا اور مجھے اُس کا باضابطہ دعوت نامہ موصول ہو چکا تھا۔

إى دوران خبراً في كه مظفراً بإد يرلائن آف كنشرول ر 37 راشربدراتفلو کے بابولال چوبان نامی بھارتی فوجي كوكر فنار كراليا كيا\_ بهارتي فوجي حكام كادعوى تفاكه وہ معلمی سے سرحد یار گیا اور کرفتار ہوگیا۔ اس واقع ہے بھے چھے برس بل سندھ کی سرحد پر بارودی سرنگ ہے ہلاک ہونے والا نامعلوم بھارتی فوجی یادآ گیا۔ أس روز ميں رات بہت دير كئے كھر پہنچا اور أس دراز کو کھول کر بیٹھ گیا جہاں میں اپنی اہم ترین چیزیں سنجال کررکھتا ہوں۔ وہاں پڑے گئے کےجلد پوش کو تكالا اورألث بليث كرغور سے ديجھنا شروع كرديا۔ سواء عارا کچ کی لمبائی اور ہونے تین ایچ چوڑ ائی والی گتے کی جلدان چھے سالوں میں کراچی کی سمندری ہوا ہے پھول ی گئی تھی۔ اُس کی پشت پر چسپاں موٹے کاغذ کا ایک سرا گتے ہے اکھرر ہاتھا۔ میں نے بے خیالی میں سرے کو دوالگلیوں میں پکڑ کر ذرا سا تھینچا تو وہ یورا ہی ا کھڑ کرمیرے ہاتھ میں آگیا۔ کاغذے اکھڑتے ہی ایک چھوٹی سی جار چھے تہوں میں کپٹی چھٹی جو کاغذاور كتے كے ورميان مجلسى مونى كلى، فيچ كريدى - ميں نے جیک کرفرش سے چھٹی اٹھالی۔ وہ ڈاک کے

اور سارے معاملے کومحض خود تک ہی محدود رکھنے کی درخواست کی۔

جس روز میں کراچی سے براستہ دی ، بی وہلی کے اندراگا ندھی بین الاقوا کی ہوائی مشقر پہنچا، وہاں شام کے سائے گہرے ہور ہے تھے۔ اگر پورت پر افلا کی میرا منتظر تھا۔ وہ اپنے کسی دوست کی گاڑی لے آیا تھا۔ سامان گاڑی کی ڈگ میں رکھ کر گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے میں نے افلا کی سے کہا۔ ''مہاں ہمیا، افلا کی سے کہا۔ ''مہاں ہمیا، افلا کی ۔۔۔۔، بس اب پروگرام کے مطابق فوری طور پر گیتا کالونی چلو'۔ افلا کی سے ہونٹوں پر آیک طور پر گیتا کالونی چلو'۔ افلا کی سے ہونٹوں پر آیک سے کہا۔ ''مہاں اندیا ہو گئی ہوئے کی ہونٹوں پر آیک دور ہوئے ہوئے کی اندیا ہوئے کہا کہ ہوئے کی اندیا ہوئے کی ہوئے کے۔ دو چارگیوں سے گڑر کرافلا کی نے مطلوبہ مقام ہوئے کہ کورک کے مطلوبہ مقام ہوئے کرک کردی۔

چندہی کھات کے الدرہم فلیٹ نمبر 75 کے سامنے
کھڑے تھے۔افلا کی فردستک دی۔ دروازہ کھولئے
والا چالیس بیالیس سال کی عمر کا اچھی صحت، مناسب
قد وکا تھا درصاف رنگت کا حال خص تھا۔ اُسے دیکے
ہی افلا کی نے نمشکا رکبا۔ اُس کی آٹھوں میں شناسائی
کی چک نظر آئی۔ ''افلا کی بی۔۔۔ آٹھے آپ
اوگ۔۔۔۔۔ پرھاریے''۔ اُس نے مدھم می
اوگ۔۔۔۔ پرھاریے''۔ اُس نے مدھم می
اندرآنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''دھنواد رنبیر
بی بیں وہ پاکتانی پتر کارجمیل احمد خان صاحب، جن
کی بیں وہ پاکتانی پتر کارجمیل احمد خان صاحب، جن
کی بیں وہ پاکتانی پتر کارجمیل احمد خان صاحب، جن
کی بیں وہ پاکتانی پتر کارجمیل احمد خان صاحب، جن
کی بیں وہ پاکتانی پتر کارجمیل احمد خان صاحب، جن
کی بیں وہ پاکتانی پتر کارجمیل احمد خان صاحب، جن
کی بیں وہ پاکتانی پتر کارجمیل احمد خان کے بیں۔
کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا''۔ افلا کی مسکراتے
بی بی وہ کے بولا۔''آپ لوگ ٹھیک سے پر پہنچ گئے ہیں۔
کا میں وہ بات بیا کل ہوکرآپ کی باث نہار رہی

'' گیتا کالونی۔۔۔۔؟ ہاں جمیل بھائی، بیتو بڑی مشہور جگہ ہے''۔

''وہری گڈ۔۔۔۔۔!''۔ میری آواز میں جوش تھا۔'' وہاں بلاک نمبر 6 میں سروجنی ایار منٹس کے فلیٹ نمبر 75 میں کوئی رنبیر کمار چاولہ نامی شخص رہتا تھا یا شایداب بھی رہتا ہو، کے بارے میں مکمل معلو مات حاصل کرنی ہیں''۔

'''۔ افلا کی '''۔۔۔۔۔۔''۔ افلا کی معلومات۔۔۔۔۔''۔ افلا کی آواز میں قدرے جیرت نمایاں تھی۔''اگروہ وہاں رہتا ہے تو کیا کرتا ہے اور اگر پہلے بھی رہا کرتا تھا تو اب کہاں ہے اور کیا کرتا ہے؟''۔

"" مگر پیخف آخر ہے کون؟ اور آپ کیوں اُس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟"۔ اب کی بار افلا کی کے لیجے میں ہلکی می پریشانی متر شخ تھی۔ " یہ میں شمصیں بعد میں بتاؤں گا۔ سر دست جیسے ہی ساری با تمیں معلوم ہوجا کیں تو بناء سکسی تو قف کے فوری طور پرفون پراطلاع دؤ"۔

تھیں''۔ا تنا کہہ کروہ ہمیں اندرسادگی ہے بجائے گئے بینفک نما کمرے میں لے جا کر صوفوں کی طرف اشاره كرت موئ بولا-"آپ يمال براجمان ہوئے۔ میں آپ کے لیے جل یان کا کہہ کر ابھی

كمرے كى ديوار ير برى عمر كے شخص جس كا چېرہ رنبير كمار جاوليه سے كافی مشابہت ركھتا تھا كی تصویر پھولوں کی مالانتکی فریم میں لکی ہوئی تھی۔ غالبًا رہنیر کمار کے سور گیائی یتاجی کی تصویر تھی۔ دوسری دیوار پرایک بائیس مجیس سال کے تو جوان کی تصویر آویز ال تھی۔ اُس کی آنکھوں کی جبک اور ہونٹوں پر پھیلی بھر پور مسکراہٹ دیکھ کرنہ جانے کیا ہوا کہ میں بھی بےاختیار

تھوڑی در بعد ہارے سامنے مختصری کافی تیبل پر گر ما گرم جائے کی بھا ہے آڑائی پیالیاں دھری تھیں۔ کافی تعیل کی دوسری جانب رئبیر کمار جاولہ، اُن کی ما تا تی اور بیکم بھی اپنی اپنی سنتیں سنجالے بیٹھے تھے۔ تحمرے میں ممل غاموشی حیائی ہوئی تھی۔ایسامحسوں ہور ما تھا کہ جے ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ فریق مخالف گفتگوکا آغاز کرے۔میری مجھ میں نہیں آرہاتھا كهيں بات كہال سے شروع كروں \_ مجھے بچھ بولتے ندد کھے آخرر نبیر کمار جاولہ ہی نے پہل کردی۔

''افلاکی جی نے بتایا تھا کہآ یہ کے یاس میرے چھوٹے بھائی شکھییر کمار جاولہ جو کہ کوئی چھے برس پہلے یا کتانی سیمایرلا پند ہوگیا تھا کے بارے میں کچھ خاص جا تکاری ہے"۔

میری مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ میں کیے بتاوں کہوہ اب اس ونیا میں ہیں۔ میں نے ایک گہری سائس کی اورا پی نظریں کچھ کمح فرش پر لکی خوبصورت ٹائلوں اور اُن پر بنی آڑی ترجیمی لکیروں پر مرکوز کیں۔ " ویکھیے ۔۔۔ اعل جو کہنے عاربا ہول وہ نینے کے 

ليے آپ سب كو بہت ہمت بُٹا نا ہوگی'' ۔ مدیات سُن كررنبيركى ماتا جي كے چبرے كاتو جيے رنگ ہى أثر گیا۔ وہ لاتھی کی مدد سے لڑ کھڑاتے ہوئے اپنی نشت ہے اُٹھنے کی کوشش کرنے لکیں۔ انہیں لڑ کھراتے دیکھے میں اُٹھ کر اُن کی طرف بڑھا۔ مگر انہوں نے اپنا ہاتھ آ گے بر ھا کر نفی میں بلایا جسے کہد ربی ہوں کہ مجھے تمھاری مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر رو ہائی آواز میں بولیں۔'' کریا کر کے بچھے صرف پیہ تنادوكه ميراسلهمير كهال اوركيسا ٢٠٠٠

یائے رفتن نہ جائے ماندن کا عالم تھا۔ بی حیابتا تھا كهأى وقت وبال سے دوڑ جاؤل اور كى ويرانے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کررو پڑوں ۔مگر نہ تو میں و ہاں ہے دوڑ ہی سکتا تھا اور نہ ہی روسکتا تھا۔ میں نے اپنی یوری ہمت مجتمع کر کے پتلون کی عقبی جیب ہے بوا نکل کراس میں ہے وہی ٹکڑا نکالا ۔ اُس کی تبہیں کھول كررنبير كمارجا ولدكي طرف بزهاديا \_أسے ديجيج بي وہ چونک پڑا۔ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھتا ہوا بولا۔" پاتو۔۔۔۔۔ ، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سلھبیر کو بہاں دہلی ہے پتر لکھِتِا تھا تو چینھی برا پنا نام اورسرنامه بھی ضرور لکھتا۔ شاید سلھیر نشانی کے طور پر كاث كرايخ ياس ركه ....! مكر .... يآپكو كهال بي ملا؟ ----!!!"-

ووشلھیر کے بارے میں جیسا کہ کہاجا تا ہے کدوہ لا پنة يا مسلك ان ايكشن جوكيا تفار...! يج جين \_\_\_\_!!!"\_

"قـــا تو پر۔۔۔ا سے کیا ے؟ ۔ ۔ ۔ !!! " ۔ ماتا جی کی آئلسیں وبٹیا آئی تھیں۔ جیسے ہی میرے منہ سے سیج نکلا ، ما تا جی جواب تك اپني لائھي كو دنوں ہاتھوں سے تھامے كھڑى تھيں، لڑ کھڑانے لکیں۔ میں تیزی کے ساتھ انہیں تھامنے آ کے برورها مگراس وقت تک ووسیمل خلی تھیں۔ میں موجود دیگرتمام نفوس کا چبرہ کورے کھے کی مانند سفید پڑچکا تھا۔ مانو جیے کا ٹو تو قطرہ جرابونہ لگئے۔ میں نے دھیرے دھیرے ماتا جی کو دلاسہ دیتے ہوئے صوفے پر جیٹھا کرخو دان کے پاس ہی جیٹھ گیا۔ کا فی دیر تک سب خاموش گم ضم جیٹھے رہے۔ اچا تک ماتا جی نے خموشی کا حصار توڑا۔ '' مجھے معاف کردینا جیٹا۔۔۔۔۔، میں مانسیک تناؤمیں تھی اور میرا ہاتھ تم پر

'' بہیں نہیں ماتا جی ، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہیں تھی۔

تو آپ کے شکھیر جی کی طرح ہوں۔ اگر آپ شکھیر
کی سی بات سے ناراض ہوکراُس پر ہاتھ اُٹھا تیں تو کیا
اُس سے بھی معافی مانگلیں'' سیے کہہ کر میں نے اُن کے
ہاتھوں کو جو مہا۔ کچھ دیر حزید گہراسنا ٹاچھایا رہا۔ ایک
ہاتھوں کو جو مہا۔ کچھ دیر حزید گہراسنا ٹاچھایا رہا۔ ایک
گہری سائس لیتے ہوئے ہمت بھتے کی اور رنبیر اور ماتا
جی کی جانب باری باری و کھتا ہوا بولا۔'' دیکھیں میں
ہیاں پاکستان سے آپ کو بیا ریا۔ میں بیہ کہائی اپنے
ہرگز نہیں آیا۔ بیرکام تو میں وہاں سے فون پر بھی کرسکنا
مان کا کم اور بلاگ میں شائع کر دیتا تب بھی کسی نہ
اخباری کا کم اور بلاگ میں شائع کر دیتا تب بھی کسی نہ
اخباری کا کم اور بلاگ میں شائع کر دیتا تب بھی کسی نہ
ساں ایک بہت خاص مدعا کے کر آیا ہوں''۔
سیاں ایک بہت خاص مدعا کے کر آیا ہوں''۔
سیاں ایک بہت خاص مدعا ؟۔۔۔۔۔۔۔!!!''۔ رنبیر کے منہ
سے نکا۔۔۔۔۔۔۔۔!!!''۔ رنبیر کے منہ

میرے نزدیک آتے ہی انہوں نے اپنے ایک ہاتھ ے لائمی کے دیتے کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر دوسرے ہاتھ سے پوری طاقت کے ساتھ ایک زنائے دار تھیٹر میرے چرے پر جڑ دیا۔ ''تم پاکستانی راکششوں نے میرے شکھیرکو مارڈ الا'۔

ماتا جی کے گوشت پوست سے عاری بوزھے استخوانی ہاتھ کی بحر پور چوٹ سے ایک کمجے کے لیے میری آتھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ رنبیر تیزی سے آگے آیاور مجھے تھام کرزور سے بولا۔"ماتا جی بید کیا گیا آپ نے ؟۔۔۔!!!"۔

میں نے ہاتھ کے اشارے ہے روکا کہ وہ آئیں کے وہ نہیں کے دنہ کے۔ پھر میں ماتا جی کی جانب بڑھا۔ اُن کی بیر بہاتی آئی میں جھا تک کر بولا۔ "ماتا جی ۔۔۔۔ بہکھیر کو ہم پاکستانیوں نے ہیں پاکستان اور بھارت کے بیل پاکستان اور بھارت کے بیل پاکستان اور بھارت کی انگنت یہ بودھ کب تک پاکستان اور بھارت کی انگنت یہ بودھ کب تک پاکستان اور بھارت کی انگنت ماتاؤں کے معصوم اور نرووش شکھیر وں کی بلی لیتا ماتاؤں کے معصوم اور نرووش شکھیر وں کی بلی لیتا رہے گا۔وہ ماتائیں یو نبی ایک دوجے کوراکشش کہتیں رہی گا۔وہ ماتائیں یو نبی ایک دوجے کوراکشش کہتیں رہی گا۔ وہ ماتائیں یو نبی رودالیاں بن کر سدا بین کرتی رہی گئی۔۔

ماتا جی اپی نیر بہاتی آگھوں پر تو صبط کا بند باندھنے میں قاصرر ہیں۔البتہ اپ ہونئوں کومضبوطی کے ساتھ بھینج رکھا تھا۔ جس کی شدت سے اُن کے جھر یوں جمریوں جھر یوں جمریوں کے بانا جال بُن دیا تھا کہ اب وہاں مزید کی ایک اور جمری کی بھی گنجائش باتی ندرہ گئی تھی۔ نہ معلوم میرے جمری کی بھی گنجائش باتی ندرہ گئی تھی۔ نہ معلوم میرے منہ سے نکلے لفظوں نے ماتا جی پر کیا اثر کیا ہونئوں پر باندھا ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ شدت جذبات باندھا ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ شدت جذبات بخوٹ کر سینے سے لگ کر بخوٹ بخوٹ کررو نے لگیں۔افلاکی سمیت کمرے بخوٹ کررو نے لگیں۔افلاکی سمیت کمرے بخوٹ بخوٹ کررو نے لگیں۔افلاکی سمیت کمرے بخوٹ اُنوٹ

آپ سے بلکہ تشمیری عوام اور دنیا جر سے ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر تشمیر بھارت کا انوٹ انگ ہوتا تو نہرو جی بھی وہ کچھ نہ کہتے۔ یہی وعدہ بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کی متعدد قرار دادوں میں بھی موجود سے''۔

'''''''' جمیل جی آپ بھارت میں براجمان ہو کر ہمارے ہی دیش کے ورودھ کی بات کررہے ہیں''۔ اب کی باررنبیر کا کہجہ قدرے تلخ تھا۔

'' و پکھیں رنبیر جی ،الیی بات نہیں۔ میں تو وہ بات د ہرار ہا ہوں جو تج ہے اور خود پنڈت نہر و جی نے کئی تھی۔ یہی وہ بات ہے جس کے سب پاکتان و بھارت میں پچھلے ستر برس کے بعد بھی حالات و لیے کو لیے بی ہیں جیے تقلیم کے وقت تھے۔ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو یہ حالات آنے والے ستر سال بعد بھی و یسے ہی رہیں گئے'۔

''تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھارت کشمیر پلیٹ بیں رکھ کر پاکستان کو پیش کردے''۔اب کی بار بولنے والا کوئی اور نہیں افلا کی تھا۔

روتہیں بھائی افلائی، میں نے ایسا ہر گزنہیں کہا۔
میرا کہنا تو بیہ ہے کہ بھارت نے کشمیری عوام اور اتوام
عالم سے جو دعدہ کیا تھا اُسے و فاکر ہے۔ کشمیری عوام کو
اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کاحق فراہم کرے۔ وہ جو
بھی فیصلہ کریں بھارت اور پاکستان کو اُس کا احترام
کرنا جاہے۔ دیکھیں اگر کوئی جمارے ساتھ رہنا ہی
نہیں چاہتا تو ہم اُسے زبردتی، گولیوں، چھروں، غیر
انسانی مظالم اور طافت کے بے دریغ استعال سے
انسانی مظالم اور طافت کے بے دریغ استعال سے
انسانی مظالم اور طافت کے بے دریغ استعال سے
حق دے دیا جائے تا کہ وہ جسے چاہیں اپنی مرضی کے
ساتھ خوشی سے رہیں'۔

سادھارن ٹاگریکوں بی کوکرنا ہوگا۔ کیوں کہ یہ یودھ ہمارے بی کے لیےادھیک ہانی کارک ہے''۔ ''بات تو جمیل بھائی آپ کی بالکل درست ہے گر ایک عام شہری کربھی کیاسکتا ہے؟''۔افلا کی جواتی در سے خاموش تھاا جا تک بول پڑا۔

''کونسا فلط کام؟''۔اب کی بارر نبیر بولا۔''سب سے پہلے تو ہمیں ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس ویوادھ کا اصل کارن کیا ہے؟''۔ بیں نے وہاں موجود تمام لوگوں کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ ''کشمیر۔۔۔۔۔ اِلی''۔ سب کے سب ایک

'' تشمیر۔۔۔۔ !!!'۔ سب کے سب ایک ساتھ بول اُٹھے۔'' گرکشمیرتو بھارت کا اٹوٹ انگ ہے''۔ نورانہی رنبیر کی بیوی یولی۔

وہ سب میری جانب کھورنے گئے۔ ایک کھے کے
اپنی بھووں کے درمیان انگشت شہادت سے کھجاتے
ہوئے ایک گہرا سائس لیا۔ پھر خلاء میں گھورتے
ہوئے بولا۔ ''میں ابھی یہاں آ رہا تھا تو راستے میں
میری نظر جواہر لال نہرو کے نام سے وابستہ نہرو
پلیٹیر یم پر پڑی۔ آج سے کوئی ستر سال قبل پنڈت
میری نظر جواہر اور میارہ یادہ گیا جو کدانہوں 1947ء
میں ہمارے پردھان منٹری ہید ملت ان لیافت علی
خان کوروانہ کیا تھا۔ جس میں انہوں نے بیدیقین دہائی
کروائی تھی کہ وہ کشمیر سے بھارتی افواج کو نکال لیس
کے۔ وہاں کے عوام کوان کی مرضی کے مطابق ستقبل
کا فیصلہ کرنے کا مکمل حق بھی دیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں
انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ میرا یہ وعدہ نہ صرف

کے حق میں بولتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو یا دکھیں ما تا جی ایک بارجم ائیر بورث پر فلائیٹ کا انظار کررے تضایک بڑے نیتا کود کھے کروماں موجود چند تشمیر یول نے پولیس اور سیکورٹی کی بروا کیے بناء ہی نعرے لگانا شروع كردئي تھي، ہم كيا چاہتے ہيں؟ آ زادی ....! " ما تا جی کی دیکھا دیکھی رینیر بھی بول

"ميرے ذہن ميں إس حوالے سے ايك بلان ے" ـ میں نے ہمت کر کے وہ ب کھے کہدویا جو میں كبناحياه رباتفا \_ كوكه كام اتنامشكل بهى نه تفامكر آسان بھی نہ تھا۔اس سارے تھیل میں اصل کردار ما تا جی کا تھا اور مجھے تو تع تھی کہ ماتا جی پیرسب سن کر شاید کھیرا جا تمیں اور انکار کردیں۔ چیرت آنکیز طور پر انہوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے پڑھل پیرا ہونے کی ہای

ہم وہاں سے نکلے تو میں ذہنی وجسمانی طور بہت تھک چکا تھا۔فلائیٹ کی تکان بھی عود آئی تھی۔افلاکی نے مجھے ہوئل چھوڑ ااور میں اپنے کمرے میں پہنچتے ہی

ا گلاروزامن کانفرنس کی تیاریوں ہی میں گزر گیا۔ دوسرے دن مبح نو بچے ایک مقامی آ ڈیٹوریم میں اس تین روزه امن کانفرنس کا افتتاحی دن تھا۔ مجھے یا کتان و بھارت کے درمیان روزافزوں مجرتی صورت حال کی وجوہات اور اُس کے تدارک کے موضوع براينامقال پيش كرنا تفا- كانفرنس كلدن تومكمل طور پرمیرے پلان کے عین مطابق خیروخونی سے گزر كيا-البنة رات لك بهك آئھ بج ك قريب جب میں سارے دن کی طوفانی مصروفیات کے بعد تھکا ہارا ہوئل پہنچا تو کچھ ہی دیر بعد وزارتِ داخلہ کی جانب ے مجھے ناپندیدہ شخصیت قرار دے کوفوری طور پر

رنبير كى آواز ميں تھر يورطنز كى كائ تھى۔ ' نەتوبلوچىتان مىرىشمىرجىيے حالات بىل اور نەبى تشمیر جیسی خونی تحریک چل رہی ہے۔ بلوچستان میں كوادركي بندرگاه كامنصوبه جس كى مكمل بحيل ياكستان کی معاشی صورت حال کے لیے بہت ہی سود مند ٹا بت ہوگی کو ہر باد کرنے کے لیے وہاں چند متھی بھر لوگوں کوخرپد کر استعمال کیا جار ہا ہے۔کون استعمال الردما ہے آپ سب بخولی اس سے واقف ہیں۔ بلوچشان شمیری طرح ہے نو گواریانہیں۔وہاں خون میں ڈونی وادی تشمیر کی طرح سے گذشتہ دو دھائیوں میں ڈھائی لا کھ بے گنا ہوں کو مارانہیں گیا۔ نہ ہی ہے معامله اقوام متحده میں مسئلم تشمیر کی طرح سے گذشته سر سال نے تصفیہ طلب ہے''۔ میں کچھ دیر سانس لينے کورُ کا اور سب کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔"جب تک بعارت تشمير يوں كوخود اسے كيے وعدے كے مطابق ان کا حق نہیں دے گاء شمیرسمیت سرحد کی دونوں اطراف انگنت ماؤں کے نردوش سلھیر یونمی مرتے

" مرہم کیا کر علتے ہیں؟"۔ ماتا جی جو کہائی دیر ہے خاموش تھیں بول بڑیں۔

"ماتاجی ۔۔۔۔، اگر کوئی کچھ کرسکتا ہے تو وہ آپ ہی ہیں'۔ میں نے اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تقام ليا\_" جووسائل عوام كى فلاح وبهبود ميس استعال ہونے جاہیں غیرضروری جنگ اور اس غیرضروری جنگ میں جھو تکنے کے لیے اربوں روبوں کے اسلحہ کی خریداری میں چھونک ویئے جاتے ہیں۔ اگر سیسلسلہ ختم ہو گیا تو دونوں دیشوں کی غربت ختم اور جنتا خوشحال ہوعتی ہے'۔

"ستیہ وچن'۔ ماتا جی کے منہ سے بے اختیار

"اب تو کالج کے بووان فیکشک بھی تشمیر بوں ملک چھوڑنے کا نوٹس سرو کروانے کے لیے مقامی

پولیس آن پیچی۔ جس کے تحت مجھے فوری طور پر بھارت سے نکل جانے کا تھم دیا گیا تھا۔ پولیس کو ہدایت تھی وہ مجھے اپنی گرانی میں آگی دستیاب فلائیٹ سے ملک بدر کردیں۔

مجھے کی حد تک خدشہ تو تھا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے ضرور کوئی سخت قدم أفعایا جائے گا۔ البت اس قدر جلد اور سخت قدم کی برگز توقع نہ تھی۔ ائیر پورٹ کے سارے رائے مجھے ماتا جی اور انعام الدين افلاكى كاخيال ستاتا ربابه بيرتو مجصه ائير بورث پہنچ کریت چلا کہ اُسی وقت جب پولیس میرے ہول مپنجی۔ ماتا جی کو دلیش کے دشمنوں کا ساتھ دینے اور انعام الدین افلا کی کو ایک بھارتی کو دلیش کےخلاف ورغلانے والے غیرملکی کے سہولت کارینے کے الزام یں گرفتار کرلیا گیا تھا۔ میں نے ول ہی ول میں خود کو ملامت کیا کہ میری وجہ ہے وہ دونو ل بھی ایک بہت یزی مشکل میں پھنس گئے۔ میں جا ہے ہوئے بھی اُن كے ليے مجھ كرنے سے قاصر تھا۔ كوئى تين كھنے بعد امیریشن حکام نے یاسپورٹ پرویزا کی منسوخی کے ساتھ ملک بدری اورآئندہ دس برس تک بھارت میں وافطے کی یابندی کی مہریں شبت کر کے جہاز میں سوار كرواديا يمجصية سوج سوج كرجول آتار باكهند معلوم ما تاجی اورافلاکی کے ساتھ کیاسلوک کیا جار ہاہوگا۔

ماتا جی نے بھی کمال جرات کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے افلاکی کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ ماتا جی کو کانفرنس میں لے آئے۔ میں نے اپنے مقالے کو کم و بیش آنہی لگات کے گردرکھا جن کا تذکرہ میں آس روزشکھیر کے گھر کر چکا تھا۔ اختیام پر کاغذات کا پلندہ ایک جانب سرکاتے ہوئے عینک آتار کر ڈائس بررکھی اور ایک میرے سے دوسرے سرے تک مدعوبین سے کھیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک مدعوبین سے کھیا

سیج بھرے ہال پرنظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ ''بفصلِ خدا! پاکستان کو قائم ہوئے ستر سال

پر ہو۔ کو سر

ہونے کوآ رہے ہیں پاکستان ایک حقیقت ہے۔ اب ستر سال بعداس حقیقت کو کھلے دل سے قبول کرلیا جانا چاہیے۔''

چاہے۔

ذکر کیا۔ میر سے اعلان پر افلاکی ہاتھ تھام کر ہاتا جی کو ذکر کیا۔ میر سے اعلان پر افلاکی ہاتھ تھام کر ہاتا جی کو ڈائس پر لے آیا۔ ہاتا جی نے اپنے تھیلے میں سے شکھیر کی تصویر نکال کراینے دونوں ہاتھوں میں تھام کی اور گلو گیرانداز میں یوں شکھیر کا ذکر کیا اُس نے وہاں موجود لوگوں کی آئسیس نم کردیں۔ پھر بڑے بی وہاں موجود لوگوں کی آئسیس نم کردیں۔ پھر بڑے بی حقیم بران کا بھی خو دارادیت دیئے جانے کے حقیم بران کا بھی خو دارادیت دیئے جانے کے حقیم بین کردہاں موجود کی اور میں اوگوں کو بچھ دیرے لیے تو سانپ سوگھ گیا۔ مگر پھر تھوڑی دیر بعد جب سب کو ہوش آیا تو افلاکی اور میں تھوڑی دیر بعد جب سب کو ہوش آیا تو افلاکی اور میں نے بڑی مشکلوں سے ماتا جی کو میاں سے بخیریت نکال نے بڑی مشکلوں سے ماتا جی کو میاں سے بخیریت نکال کی گر گھر روانہ کیا۔

کرا چی پینچے بی تمام ترصورت حال کواخباری کالم اور بلاگ پراپ قارئین کی خدمت میں پیش کردیا اور ماتا جی کے جراحمندانہ کردار کی بھر پورتعریف کی۔ اس دوران امن کا نفرنس میں جو پچھ ہوا، دونوں مما لک کے فی وی چینلوں نے آسے پہلے ہی بریکنگ نیوز کے طور پر چیش کردیا تھا۔ ما تاجی اورافلا کی گی گرفتاری کے علاوہ میری ہندوستان بدری کو بھی خبروں میں نمایاں طور پر شامل کیا گیا۔ اب بیاور بات ہے کہ متعدد بھارتی نیوز چینیوں نے بھی پر پاکستانی جاسوس اور بھارتی شہریوں کو ورغلانے کے الزامات عائد کرتے ہوئے نیوز کو ورغلانے کے الزامات عائد کرتے ہوئے نیوز کاک شوز کے اینکروں نے حسب عادت نہایت ہی گھن گھرج کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ گھن گھرج کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ گھن گھرج کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرج کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرج کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرج کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرج کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں گھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں کھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں میں کھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں کھرنے کے ساتھ بیا کستان اور میری ذات کونشانہ میں کھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں کھرنے کے ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں کھرنے کے ساتھ بیا کہ ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں کھرنے کے ساتھ بیا کہ ساتھ پاکستان کے ساتھ بیا کہ ساتھ پاکستان اور میری ذات کونشانہ میں کھرنے کے ساتھ بیا کہ ساتھ پاکستان کے ساتھ بی کھرنے کے ساتھ بیا کہ ساتھ بیا کی کھرنے کے ساتھ بیا کے ساتھ بیا کی کھرنے کے ساتھ بیا کھرنے کے ساتھ بیا کی کھرنے کے ساتھ بیا کی کھرنے کے ساتھ بیا کی کھرنے

به بیر. البته اس دوران انجهی بات بیر ہوئی که "نی روشنی" اور اس جیسے دیگر روشن خیال اخبارات و نیوز چینلز کی

تشدد تک ہی محدود نہ رہ گئی تھی۔ دن دھاڑ ہے گائے ذیح کرنے کے الزام میں بے گناہ مسلمانوں کوٹل تک كروياجاتا-

ا کلے تین برس تک بیسلسلہ یو ٹمی جاری رہا۔ يد جنوري 2019 م كى بات ہے۔

"ما تا موومن " ك ايك جلّ ميس كولي چلى اور ماتا جی کے سور گہائی ہونے کا سبب شہری۔ بیرایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ سارے بھارت میں تعلیلی مج گئی۔ بلا مخصیص ہر کسی کی جانب ہے اے سرکاری جماعت کی کارستانی قراد دیا جانے نگا۔ ماتا جي كي شخصيت إس دوران بين الاقوا مي شهرت اختيار كر چکی تھی۔ تشمیر میں امن اور تشمیر یوں کو اُن کا حق خود اراویت دلوانے کی آن کی جدوجہد میں بلا آخرایی جان کا بلیدان دے کر اُنہوں نے تحریک کوایک اہم ترین موز وے دیا تھا۔ دنیا بھر کے اخباری و برقی میڈیا نے اس خبر کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ بین الاقوامی امن تظیموں کی جانب ے اُن کے لیے بعد از مرگ امن ابوارڈ کے اعلانات آنے شروع ہو گئے۔ وہ لوک سجا كانتخابات كاسال تفارماتا جي كابليدان رمك لايااور لوک سبھا کے انتخابات میں برمرِ اقتدار جماعت کو عبرتناك فكست كاسامنا كرنا يزار ملك بحريس لوكول نے "عام آ دمی یارتی" پرایے ووٹوں کی بارش کردی اور حکومت میں لے آئے۔ بین الاقوامی طور پر بھارتیر تشمیر کے معاملے میں بہت زیادہ وباؤ بڑھ چکا تھا۔ نومنتنب جماعت نے ایکے سال کے وسط میں اقوام متحدہ کے زیر حمرانی اور عالمی مصرین کی موجود کی میں تشميرين استصواب رائ كروان كااعلان كرديا-بچین فصد تشمیری عوام نے ایک فو دمختار ایست بن كررہنے كے حق ميں ووٹ ديا۔ صرف يا يج فيصد ووٹ ہندوستان کے ساتھ اور حالیس فیصد ووث باکتان کے حق میں بڑے۔

درست ر پورٹنگ کے سب بھارت بھر میں بلعموم اور تی د بل میں بلخصوص سول سوسائٹ نے ماتا جی کی باتوں کو حق بجانب قرار دية موئ أنبيس فورى طور يرربا كرنے كے ليے مظاہروں كا آغاز كر ديا۔ چند ہى ونوں بعد حکومت کو نہ جا ہتے ہوئے بھی ماتا جی اور افلا کی کور ہاکرنے پڑا۔

ماتا جی جیل سے رہا ہو کر کیا آئیں۔ انہیں بھارت بحر کی اُن تمام ماؤں نے جن کے جوان سپوت جنك كى جينت چڑھ مجے تھا پناليڈر تسليم كر كے ايك تحریک کی شکل اختیار کرلی جے'' ما تا مودمنے'' کا نام دے دیا گیا۔ بھارت بحرکی ما تا تیں اس تحریک کے جنڈے تلے متحد ہونا شروع ہولئیں۔ تشمیریوں پر جاری جرومظالم کے خاتے کے ساتھ انہیں اپ حق كافيط كرنے كا اختيار ديئے جانے كامطالبداس زورو شورے کرنا شروع کیا حومت کواے رو کنے کے لیے طافت كااستعال كرناية اركى بارتجريك كي جلسول اور ریلیوں یر لائھی جارج اور آنسو کیس کے گولول کی برسات بھی ہوتی۔

میرا رابطہ ماتا جی اور افلاکی سے شوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے توسط سے جاری تھا۔ بھارت میں شائع ہونے والے میرے کالم پر یابندی عائد ہو چکی تھی۔ البيته ميراا نثرنيك بلاگ دونول جانب بهت بزي تعداد میں پڑھا جار ہاتھا۔ بھارت پر بین الاقوا می طور پر تشمیر کے حوالے ہے و باؤون بدن بڑھتا ہی چلا جار ہاتھا۔ سر کارکسی طور پر جھکنے کو تیار نہھی ۔ سولائھی ، کو لی اور آنسو کیس کی سیاست بورے زور وشور سے جاری رہی۔ شمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھر میں مسلمانوں پر بھی بھی گنوماتا کی بےحرمتی کے نام برظلم وستم تو زتے جاتے ۔ تو بھی مسلم پرسل لاء کے ذریعہ انہیں نشانہ بناياجا تار ہا۔ كوئى دن نہ جاتا تھاجب گائے كے حوالے ہے کسی مسلمان پر تشدہ کی خبرنہ آئی ہو۔ بات صرف

ئے منصوبے نہ صرف بنائے گئے بلکہ اُن پر تسلی بخش رفتار کے ساتھ کام شروع ہو چکا تھا۔ دونوں ممالک میں روز گار بعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراوانی ہوئی اورأس كاثمرعام آدمي تك پهنچا۔

دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کے قریب آنے بلکے۔ اولی ، تقافتی ، سحافتی ، تجارتی منعتی اور دیگر باہمی ولچیں کے امور پر وفود کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ دونوں پڑوی ممالک کے درمیان مشتر کے منصوبوں پر نہ صرف كام شروع موا بلكه كئ اجم ترين پروجيك پاييه يحيل كو پہنچ ۔ پھروہ وقت بھی آیا جب پینخوش آئند مشترکہ فیصلہ کیا گیا کہ باہمی آمدروفت میں بیجا یا بندیوں سے اجتناب برتنے ہوئے دونوں اطراف کے عوام کو متعلقہ سرحدوں پر ہی انٹری ویزا جاری کیا جائے۔جس کے لیے کم جنوری 2025 و کی تاریخ کا تعين کيا گيا۔

''خوا تین وحضرات تو چه فرما کیں۔ جہاز پکھے ہی در میں ممبئ کے چڑا تی جوائی متعقر پر اڑنے والا ہے۔ تمام مسافروں سے درخواست ہے کہ حفاظتی بنده بانده لين .

فضائی میزبان کی زم وشائستہ آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں کھڑی سے نیچے جھا تک کرممبئ شہر کی روشنیوں کو پرشوق نگاہوں سے د مکھنے لگا۔



جیے ہی اقوام متحدہ کے متعین کردہ گمران کمیشن نے نتائج کا اعلان کیا۔ یا کستان نے سب سے پہلے اس کا خیرمقدم کرتے ہوئے نتائج کوشلیم کرنے کا یا ضابطہ اعلان کردیا۔ ہندوستان کی جانب سے بھی أے تھلےول سے تنکیم کرنے کاعند بیدے دیا گیا۔ ا محلے تین جار برس میں ہی اس اہم ترین واقع كے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ آزاد ریاستِ جمول و تشمیر میں قائم تشمیریوں کی نمائندہ حکومت کے اقد امات کے سبب خطبہ تعمیر جو کہ پہلے ہی جنت تظیر کہلاتا تھا اب دنیا بھر کے سیاحوں کی جنت قرار پایا۔ اس قلیل عرصے کے اندر سیاحت کا شعبہ تشمير كى اہم ترين صنعت بن كميا۔ دنيا بحر اور بطور خاص امریکا، کینیڈااور پورپ سے کشر تعداد میں آنے والے سیاحوں کو تشمیرائے بے پناہ قدرتی حسن کے سبب بے حدیر کشش دکھائی دیا۔ دنیا کے دیکر مقامات کے مقابلے میں قیمتوں کے حساب سے بھی ہے صد ارزال محسوس ہوا۔ ساتھ ہی تشمیری قالین بافی اور دیگر محریلونوعیت کی صعفتوں نے دن دونی اور رات چوگنی رق کرنا شروع کردی۔ روزگار کی فراوانی کے سبب تشمیری عوام کا معیارزندگی بلند ہوااور تیزی کے ساتھ خوشحالی کے اثرات نمایاں طور پر نظرا نے لگے۔

یا کتان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بھی جھاگ کی طرح سے بیٹھتی چلی گئے۔ جنگی کشیدگی ہے فراغت ملی تو دونوں ممالک نے اینے فوجی بجٹ کو " پھتر فیصد تک گھٹا کروہ رقم اینے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعال کرنا شروع کردی صرف تین برسوں ہی میں دونوں مما لک نے ترقی کے وہ ثمرات ملاحظہ کے جو کہ گذشتہ تمیں برسوں کے دوران بھی و مکھنے میں نہ آئے تھے تعلیم کے شیعے کے لیے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصمحق ہو چکا تھا۔ صحت کے شعبے میں بھی کماحقہ

طور يركام مونا شروع موكيا يركول ويول اورديول

شاعری انٹر نیشنل استخاب بہت جلد منظر عام پر آرہاہے خوشخرى

واستان دل ڈائجسٹ کی ٹیم شاعر می انظر نمیشنل انتخاب شائع کر رہی ہے جس میں سب شاعر شامل ہو سکتے ہیں اور جو شاعر نہیں وہ کسی بھی شاعر کی دوغز لیں انتخاب کر سکتے ہیں انشاء اللہ میہ کتاب بہت جلد مار کیٹ میں آر ہی ہے شامل ہونے کے لیے آج ہی ہم ہے رابطہ کریں الم لائے ان بلہ کے لیے او فرزیں یا الم الے تقال اور ایسے اللہ الریس اور کی ان ہیں ان لائنی احد کی جا کہ ان

03225494228 abbasnadeem283@gmail.com



مزيد مطوات ك في اربط

ا به خیله اقبال احرش می افغ کیا، آمند شیده با نحد خان اند مج نبات و مقد نزیر منه جنمی نیاز فور خارل، ایرانه (غزیر) استان ال نیم

سلسلہ انچارج

اس امتخاب میں شافل لاز می ہوں انشاہ اللہ یہ کتاب پاکستان کے علاوہ امریکہ ، دو بی ، سعودی عرب کے علاوہ امریکہ عرب کا بیا کہ شاہ اللہ ہو سکتے ہیں۔ اور شام الک سے شافل ہو سکتے ہیں۔ اور شافل ہو تاہی آسان ہے آپ ایکی پسند کی دو غز لیس دے سکتے ہیں اور جو فیس دیں گئیں ان کی کما ہیں فل جانمیں کے ایسا جانس باربار خبیس طے گائیں لیے میں سے اقبل ہے کہ آپ میب شامل ہوں مزید معلومات کے لیے واشی اپ 203225494228 یا فیس بک آپ میب شامل ہوں مزید معلومات کے لیے واشی اپ 20325494228 یا فیس بک منجاب داشان ول ڈانجسٹ میم

داستان ول دُا تجسك

وتمبر2016

ايذيثر نديم عباس ذهكو



# رزاق شاهد كوهلر

وطن عزیز پاکستان کومعرض وجود میں آئے اڑسٹھ برس سے زائدع صد بیت چکا ہے گرسٹم میں ابھی تک کوئی مثبت تبدیلی و کیھنے میں نہیں آرہی اور نہ ہی آئندہ ایسے کوئی امکانات نظر آرہے ہیں۔ دراصل ہم عملی طور پرایک ناکام قوم ہیں محض خوابوں اورخوش فہیمیوں کے سہار نے زندہ رہنے والی قوم ہم ساری زندگی کوشش کرنے کی بجائے کی مجز نے کی مجز نے بھی انسانی کاوشوں کے مربونِ منت ہوتے ہیں، یہ آسمان سے نہیں اُرتے بلکہ ہمارے اٹھال کی کو گھ ہے جنم لیتے ہیں۔ خوابون منت ہوتے ہیں، یہ آسمان سے نہیں اُرتے بلکہ ہمارے اٹھال کی کو گھ ہے جنم لیتے ہیں۔ خوابون منت ہوتے ہیں، یہ آسمان سے نہیں اُرتے بلکہ ہمارے اٹھال کی کو گھ ہے جنم لیتے کر بٹ سسٹم بدلنا چا ہتے ہیں لیکن خودکو بد لئے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ ہم آسمان میں نیم کا پیڑ کی سٹم بدلنا چا ہتے ہیں، بو کو گورگندم کا شخ کے فتظ ہیں۔ ہم بھی کیا خوب قوم ہیں فرقوں میں گئے اور نفر تول کے مارے ہوئے۔ جب اڑسٹھ برسوں سے ہم ایک قوم زند بن سکے تو ملک کا شام کیا خاک بدلیں گے؟ خدا اُس قوم کی حالت بھی نہیں بدلنا جوا بی حالت خود بد لئے کے تیار نہوں۔

جب کسی زندہ انسان کی شناخت کھوجائے تو پھرایسی ہی درد ناک کہانیاں جنم لیتی ہیں

# Downloaded From Paksodiety.com

WWW.PAKSOCIETY.COM





حالات نہایت بی خراب سے خاص کرائن وابان کی صورت حال تو نا قابل بیان تھی۔ ون دیباڑے اغوابرائے مورت حال تو نا قابل بیان تھی۔ ون دیباڑے اغوابرائے تاوان ، نارگٹ کلگ، بم بلاسٹ، اور خودکش حملوں کی واردا تیں ہور بی تھیں، جب کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بہی کی زندہ تصویر ہے ہوئے تھے۔ اخبارات کی سُر خیاں چیخ ربی تھیں۔ الیکٹرا تک میڈیا پر اینکر پرس واویلا مچارے تھے لیکن حکمران محض بیانات واغ رہے واویلا مچارے تاکہ کسی مجرم کے کریان تک نہیں پینے سکے تھے اور ندآ مندہ بینچے والے تھے کہ آھیں عوام سے زیادہ اپنی اور ندآ مندہ بینچے والے تھے کہ آھیں عوام سے زیادہ اپنی تھی تھیں اور ندآ مندہ بینچے والے تھے کہ آھیں عوام سے زیادہ اپنی تھیں۔

ایے حالات عام پلک کے لیے بلاشک وشبہ ناموافق ہوتے ہیں۔اُسیں جان ومال کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ ورور كرجيتے بيں تو بھى جيتے ہوئے ورتے بيں سن سے لے كرشام اورشام سے لے كرفتح تك وہ اسے جاروں طرف موت کی آ بث محسوس کرتے رہے ہیں۔ مرجرائم بیت لوگوں کے لیے یہ آئیڈیل صورت حال تھی اور اس آئیڈیل صورت حال ہے وہ خوب فائدہ اُٹھا رہے تھے۔لوگ جب سہے ہوئے ہوں تو بُرم کرنا نہ صرف آسان ہوجاتا ہے بلکہ برم کرتے ہوئے مجرم کو لطف بھی آنا ب-سو أن دنول جرائم بيشه كرده خوب انجوائ كررب تح يشرك حالات أس قدر مخدوش مو يك تق كشريول كازندكى يرساعتبارأ تحديكا تعاررات تورات لوگوں نے ون کے وقت بھی گھروں سے نکلنا بہت کم كردياتهاليكن بدن عاسانسول كارشتا بحال ركف ك لیے کھی نہ کھو کرنا ہی ہوتا ہے اور کھ کرنے کے لیے سریکفن بانده کر گھرے تکانا پڑتا ہے۔ ہرروز پندرہ ہیں جنازے أفضا معمول بن چكاتھا كر لوگ تھے كه برروز مرنے کے لیے باہر آجاتے تھے۔ شاید انھیں بھوک سے مرنے کی بجائے کولی سے مرنازیادہ آسان لگنا تھا۔ بھوک سكاسكاكرمارتى بجب كدكولى بل بمريس زندكى ك عموں سے آزاد کردیتی ہے۔ چنانچدلوگ زندگی کے عمول ے نجات یانے کے لیے دوزمردے تھے۔ عام تفیق عامی نے اپنی مجر ماند زندگی کا آغاز اسریت

كرائم سے كيا تھا۔لوكوں سے موبائل فون ، نقدى

اور موٹر یا نیک وغیرہ چین لینا اُس کا پیشر تھا۔ آگے چیجے کوئی تھا نہیں اس لیے اس کے ٹیکانے بدلتے رہنے تھے۔ویے اُس نے میٹرک تک تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جونبی والدین کا سایا اُس کے سرے أنفا وہ ختر بے مہار کی طرح گاؤں سے بھا گااورسیدھا كراچي جاكردم ليا-كراچي مي پيلے پيل تو أس في عام لوگوں کی طرح محنت مزدوری کر کے رزق حلال کمانے کی كوشش كى مرجلدى أت بداحساس موكيا كدايك مينرك یاں مخض کے لیے کراچی جیے شہر میں باعز ت طریقے ہے تمانامشكل بي نہيں ناممكن ہے اور دوسرا أس پر بير عقد ہ بھی کھل گیا کہ یہاں شرافت راس نہیں آتی۔ جب وہ متباول راستائينة موئے جُرم كى دنيايس داخل موكيا۔ چونك بنده جي وارتفا اس کیے جلد عی اینے قدموں پر کھڑا ہوگیا۔ شکل وصورت اورقد کا تھ کا بھی احیاتھا۔ بمیشہ کسی ایکشن فلم کے ہیرو کی طرح ایک مخصوص کیٹ اپ میں رہتا تھا۔ دن دیباڑے کی بھی محض کو چ چوراہے براوٹ کرائی ہوی موٹر ہائیک پر بیٹے کرمنٹوں میں نکل جا تا تھا۔ قانون کے آبی ہاتھ آج تک اس کے گریان تک نیس بھی سکے تے۔ کراچی شریس اس جیسے براروں تھے جو اسریت كرائم بين ملوث تحاور يوليس كے ليے در دسرے ہوئے

یا کی چھ ماہ تو وہ اکیلے ہی واردا تیں کرتارہا، پھر بقول شاعراوگ ملتے گئے اور کارواں بنیا گیا کے مصداق اُس فورق اِن بنیا گیا کے مصداق اُس فورق اِن بنیا گیا گیا گیا گائے دوہ فورق اِن بنیا گینگ کالیڈروہ خورق اِن گینگ کالیڈروہ تھے۔ گینگ بنا تو وہ اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ پٹرول تھے۔ گینگ بنا تو وہ اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ پٹرول تھے۔ گینگ بنا تو وہ اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ پٹرول اُستاو نے اپنے فرائع استعال کرتے ہوئے چند پولیس اُستاو نے اپنے فرائع استعال کرتے ہوئے چند پولیس افسرول کو بھی رام کرایا تھا۔ ان پولیس والوں کو برواردات افسرول کو بھی ان کی رہائش تھی، وہاں کا پولیس اسٹیش تو اُن علی میں اُس کی جس علاقے میں اُن کی رہائش تھی، وہاں کا پولیس اسٹیش تو اُن کے جس اسلم کر مائی اور عامی اُستاد کے آپس میں گبرے تعلقات کے لیے ایک بناہ گاہ کی حیثیت رکھتا۔ تھانہ انچارج انگیٹر اسلم کر مائی اُس اُن کی رہائش تھا۔ عامی اسلم کر مائی اور عامی اُستاد کے آپس میں گبرے تعلقات جسے اُنگیٹر اسلم کر مائی اور عامی اُستاد کے آپس میں گبرے تعلقات جسے بھی فارغ ہوتا تھا تو عمیہ شپ لگانے کے لیے جب بھی بھی فارغ ہوتا تھا تو عمیہ شپ لگانے کے لیے جب بھی بھی فارغ ہوتا تھا تو عمیہ شپ لگانے کے لیے جب بھی بھی فارغ ہوتا تھا تو عمیہ شپ لگانے کے لیے جب بھی بھی فارغ ہوتا تھا تو عمیہ شپ لگانے کے لیے جب بھی بھی فارغ ہوتا تھا تو عمیہ شپ لگانے کے لیے جب بھی بھی فارغ ہوتا تھا تو عمیہ شپ لگانے کے لیے جب بھی بھی فارغ ہوتا تھا تو عمیہ شپ لگانے کے لیے

قسمت میں تو شاید ہے آرائ بی لکھی ہے۔'' ''او کے باس جیسے آپ کی مرضی بلیکن ذراسنجل کرر ہنا پولیس والوں کی دوئتی بھی کسی مجرم کو راس نہیں

آئی۔'صفدر نے مخدوش انداز میں جواب دیا۔
عامی اُستاد کمرے سے باہر نکلاادر سیدھا اپنی ہیوی
موٹر بائیک کی طرف بڑھ گیا۔ چندلحوں کے بعد اُس کی
موٹر بائیک بولیس اسٹیشن کی طرف اُڑی چلی جارہی تھی
جب کہ وہ انسکٹر کر مانی کے متعلق سوچ ر باتھا۔ نجانے اُس
پرکون کی افراد ٹوٹ پڑی تھی۔ صفدر کا خدشہ بھی اُس کے
دماغ میں چکرار ہاتھا کہ پولیس والوں کی دوئی بھی کسی بچرم
کو راس نہیں آئی۔ گرعامی اُستاد کادل کہتا تھا کہ
انسپکٹر کر مانی ایسا نہیں ہے۔ دہ دوست بن کر دھوگا نہیں

\*\*\*

ظہیرا حرصد بقی نے اپنے سامنے بیبل پر بھری فائلیں سمیٹ کرٹرے ٹیں رکھتے ہوئے وال کلاک پر نظر ڈالی تو تین بہتے ہیں در کھتے ہوئے وال کلاک پر نظر ڈالی تو تین بہتے ہیں دس منٹ باتی ہے۔ آفس کا سارا عملہ جاچکا تھا سوائے ہیون شکور کے جوالیہ چو لی اسٹول پر بہنے اُس کے گئے تھا شدت سے منظر تھا۔ شکور کی بے چینی اُس کے جبر سے عبال ہور ہی تھی تگروہ آفس کے بہنے کلرک چبر سے بیاں ہور ہی تھی تر نے لیے جبور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بمیش آفس تھا۔ وہ بمیش آفس کا کام نمٹا کر ہی چھٹی کرتا تھا۔ سواکٹر لیٹ ہوتار ہتا تھا۔ وہ بچپن کے بیٹے میں تھا اور پچھ عرصہ کے بعدر یٹائر ہونے دالا تھا۔

صدیقی صاحب نے وال کلاک سے نظر بٹا کرشکور کی طرف دیکھا اور پھرمعذرت خواہانہ انداز میں کہا۔" بھی شکور! میں آج پھرتم سے شرمندہ ہوں کہ کوشش کے باوجود مدت میں کام دخوا کا ا

وقت پرکام نیمناسکا۔'' ''کوئی بات نہیں سر! ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے۔اب تو میں اس بات کا عادی ہو چکا ہوں۔'' شکورنے زبردی کی مسکراہٹ چبرے پرسچاتے ہوئے جواب دیااور پھردل ہی دل میں بولا۔'' سالا بڈھا کھوسٹ مرتا بھی نہیں، روزانہ کتے لوگوں کے ایمیڈنٹ ہوتے ہیں۔نصف ورجن پوری بندلا میں بھی بلتی ایسا۔ چانیس اس کا نمر کب گلے

انسيكثر اسلم كرماني كي ياس جلاجا تا تعاب أس روز عامی اینے گینگ سمیت فلیت میں موجود تھا۔وہ سب بے حد خوش تھے اور پینے پالنے کا دور چل رہاتھا۔ نے میں دھت ہونے کی وجہ سے دو آپس میں نہایت ہی محش گفت کو کرر ہے تھے۔ ابھی دودن قبل ہی أي تعول نے ايك پٹرول پہپ أو ٹا تھا۔اس ڈ كيتي ميں كافي محمرًا مال أن كے ہاتھ لگا تھا۔لہٰذا ای خوتی میں وہ بی كر جشن منارے تھے۔عامی اُستادایک پیگ چڑھانے کے بعد دوسرا پیک سامنے لیے بیٹھا تھا کہا لیے ہی وقت اُس کا سیل فون بجنے لگا۔ اُس نے بُرا سا منہ بنا کرکال کرنے والے کوایک نا قابل اشاعت گالی دیتے ہوئے جیب سے سیل فون نکال کرانگرین پر نظرؤ الی تو وہاں انسینز اسلم كرماني كانام جعلملا رباتها فيشور مجات اورايك دوسرك گالیاں دیتے اُس نے اپنے ساتھیوں کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کال ریسیو کی تو اسلم كرمانى نے بغيرعليك مليك كے يوجھا۔" كہاں ہو يارتم ے ایک ضروری کام آیزا ہے۔

"ایخ فلیك پرمول" وه قدرے جران موگیار" کیما کام؟"

''تم بس فوراً پولیس استیش چینج جاؤ، میں شدت سے تمہارا منتظر ہوں۔' انسکٹر نے حکمیہ انداز میں جواب دیا۔ '' کچھ پتاتو چلے جناب! آخر ہات۔''

''عامی! تم میراوفت ضائع کرر ہے ہو۔'' اُسکِمْ کر مانی نے جسنجلا کر قطع کلامی کی۔''جو میں نے کہا ہے اُس برعمل کرو، ہر بات نون پر بتانے والی نہیں ہوتی۔بس فوراً پولیس اشیشن پہنچنے کی کوشش کرد۔''

"او مح میں پہنچا ہوں۔" کہد کراً س نے رابط منقطع کیااور پھراپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر بولا۔" بیکر مانی حرامی ہمیشہ رنگ میں بھنگ ڈال دیتا ہے۔ میں ذرا پولیس اشیشن تک جار ہا ہوں ہتم میں سے کوئی بھی فلیٹ سے ہا ہرنہ نکلہ "

" باس! کیا میں بھی ساتھ چلوں؟" صفدرنے سوال کیا، وہ عامی اُستاد کارامیٹ ہینڈ تھا۔

" " تنیس یار! اُس نے صرف مجھے بلایا ہے۔" عامی اُستاد نے نفی میں سربلایا۔" تم لوگ سرے کروسیری

ننے افق \_\_\_\_\_ 47 \_\_\_\_\_ ننے افق

أس ك الكوت ين عماواحم في كلولا تحا-أس في موٹر سائنگل برآ مدے میں جا کرروک دی اور پھر مینے ہے مخاطب ہوکر بولا۔" سوری منے! میں آج پھر لیث ہوگیا۔ یقیناً بھوک ہے تنہارابُر احال ہوگا۔''

عماد بولا۔" بے شک بھوک تو ہے مگر مجھے آ ب کے بغیر كعانا كهانے كالطف نبيں آتا۔''

" تحکیک ہے تم بدروٹیاں لے جا کر میل برنگاؤ، میں ابھی سالن گرم کر کے لاتا ہول۔''وہ پکن کی طرف بڑھ

پُن میں ایک درمیانے سائز کا فریج موجود تھا۔ اُس نے فریج کھول کرسالن نکالا اور چوکھا جلا کر سالن گرم کرنے لگا۔ جب سالن کرم ہو گیا تو اُس نے دو پلیٹوں میں سالن ڈ الا اور عجلت میں کمرے کی طرف چل دیا۔ تب تك عمادتيبل يررونيال اورياني كا جك لكا چكا تفا-دونول کھانا کھانے میں لگ گئے۔ گذشتہ وس برسوں سے اُن دونوں کا بھی معمول تھا۔عماد کی امی کوفوت ہوئے وس برس بیت کے تھے۔ چنانچہ پچھلے دی برسوں سے طبیر صدیق نے وکن سنجال رکھا تھا۔ عاد نے ایم ایس ی تک تعلیم حاصل کی تھی گرتا حال بے روز گارتھا۔ وہ روز انہ وفاتر کے چکرکا نیا رہتاتھا گرقست کی دیوی اُس پر مہربان نہیں ہوری تھی۔کھانے سے فراغت کے بعد ہمیشہ کی طرح ظهیرصد بقی نے اپنامن پسندٹا یک چھیٹردیا۔'' عماد! تم اگر شادی کرلوتو میری اس پکن کے عذاب سے جان چھوٹ جائے کی۔ میں اب تھک چکا ہوں مئے۔

عاد بولا۔"ابو مجھے اس کا احساس ہے مر میں كياكرون آب جانة مين كه مين في الحال شادي افورؤ نہیں کرسکتا۔ ابھی تو میں آپ کا مختاج ہوں ، بیوی کی ذمہ داری کیے اور کس طرح سنجالوں گا؟"

" منے! شادی کوروزگار کے ساتھ تھی مت کرو،رزق وینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کیاوہ بے روز گاروں كورز ق بين ديتا بمحى كوني بدوز گار بحوكاسويا ٢٠٠٠ و میں ابو۔ ' أس فے في ميں سر بلايا۔ ' جب تك ميں اسيخ قدمون ير كحر أميس موجاتا جب تك مين شادى تهين كرول كااوريه ميراحتي فيصله ب-

میراسب کچھتہارا ہی تو ہے۔ پھر تھے کس بات کی

صدیق صاحب نے کہا۔" فکور ایرتو تمہارا براین ہے۔ در نہ آج کل کون کسی کی سنتا ہے؟ سب کواٹی اپنی یزئی جونی ہے۔ایمان وارلوگ تو اب و طونڈے سے بھی تبیں ملتے۔ چاروں طرف بے ایمان بی ہے ایمان ہیں، سمجه مين سين آتاك بنده جائے تو جائے كبال؟"

"آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سر۔" شکور نے نظرين جھكاتے ہوئے كہا البيته ول ميں بولا۔" يااللہ! تُو اسے اس ایمان دار بندے کوانے یاس بُلا لے توبدلے میں حرابیہ بے ایمان بندا واتا دربار پر بانی کی دیگ يخ حائے گااوروہ بھی بكرے كا كوشت ڈال كر۔"

" " نہیں شکور۔ " اُس نے نفی میں سر بلایا۔" آئندہ اگر بچھے در ہوجایا کرے تو تم نکل جانا، میں خود بی آئس بند رليا كرون گا-"

محكور نے كبا\_" جيس آپ كاحكم سر\_" كيرول ميں الله تعالی ے مخاطب ہوا۔'' یااللہ! مجھے معاف کردینامیں بیہ و یل کینسل کرر ماہوں ، تھے تو معلوم ہی ہے کہ میری تنخواہ نہایت ہی قلیل ہے۔ بریانی کی دیگ میں پوری تخواہ نکل

"او کے " صدیقی صاحب نے سیٹ چھوڑتے ہوئے کہا۔''میں اب چلوں گائم تالے وغیرہ سنجال كرآفس بندكرلو، كمر كيان ضرور چيك كرلينا ـ"

" بِفَكْرِر بِين سِر البِلِي بِهِي جُه بِي كُولَ كُوتا بي مولَى ہے کداب ہوگی؟" شکورنے عجلت میں کھڑ کیوں کی طرف يرج بوع جواب ديا۔

ظہرصدیقی آفس سے باہرنکلا اور یارکنگ اربا ک طرف بڑھ گیاجہاں اُس کی موٹر سائنگل کھڑی ہوئی تھی۔ یہ موزیا نکل اُس نے پندرہ برس قبل فریدی تھی جوبرى با قاعدكى كے ساتھ اب تك أس كا ساتھ نبھارہى تھی۔أس نے موثر سائیل اشارث کی اور یارکگ ایریا ے لکتا ہوا کھےروڈ برچھنے گیا۔ أس كا محر آفس سے ایک محضے کی مسافت پرشہر کی مخبان آبادی میں واقع تھا۔رائے میں ایک تندور ہے اس نے چھ کرم کرم روٹیاں خریدیں، أتحيس مورسائكل كے سيف كارؤ سے انكايااوردوباره روانه ہوگیا۔ گھرتک چینج پہنچتے اُسے جارنج گئے۔ دروازہ

طرف چل دیا۔ کوارٹراس کادیکھا بھالاتھا۔ اکثر وہیں اسلم
کرمانی کے ساتھ اُس کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ وہ
بلاجھبک اُس کمرے میں واخل ہوگیا جے انسکٹر کرمانی
نشست گاہ کے طور پر استعال کرتا تھا۔ کمرے کے اندر
انسکٹر کرمانی اکیلائیس تھا۔ وہاں ایک اجبی خص بھی موجود
تھا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ عامی اُستاد پر
نظر پڑتے ہی اجبی کے چرے پرشناسائی کی چمک
اُٹھر کرمعدوم ہوگئی جب کہ انسکٹر کرمائی بولا۔ '' آؤیار! ہم
اُٹھر کرمعدوم ہوگئی جب کہ انسکٹر کرمائی بولا۔ '' آؤیار! ہم
تمہاراہی انتظار کررہے تھے۔''

''میں اتنااہم کب ہے ہوگیا ہوں کر مانی! کہ آپ جیسے اضراوگ بھی میراانظار کرنے لگے ہیں۔'' وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اُن دونوں سے باری باری مصافحہ کرنے کے بعدا یک سونے پر بیٹے گیا۔

کرمانی بولا۔'' پہلے ان سے ملیے، یہ سلیمان پاشا صاحب ہیں اس شہرکے مشہورومعروف برنس مین اورسیاست دان یم نے یقینان کا نام سُن رکھا ہوگا؟'' وہ بولا۔'' نام نوسا ہے لیکن ملاقات کا شرف پہلی بارحاصل ہورہا ہے۔''

کر آنی نے کہا۔ 'خم خوش قسمت ہوکہ یا شاصاحب نے تمہیں نہ صرف ملاقات کا شرف بخشا ہے بلکہ تمہارے لیے ایک ایسا کام لے کرآئے میں کہتم دنوں میں کروڑ چی ہوجاؤ کے ۔ تو پھر کیا خیال ہے یا شاصاحب کا کام کروگے انہیں؟''

" " كرماني صاحب! كام كى نوعيت جانے بغير ميں بھلا كيے فيصله كرسكتا ہوں؟"

کرمانی نے کہا۔'' ڈونٹ وری کام تمہاری مرضی کا ہے اور کام کامعاوضہ تمہاری تو قع سے بہت زیادہ ہے۔'' '''پھر بھی کچھے بتا تو چلے کہ کس طرح کا کام ہے؟'' اُس

نے اُلجھن آمیز انداز میں یو چھا۔
''بتا تا ہوں۔'' کرمانی نے اثبات میں سربلا یا اور سنٹرل نمبل پر پڑا ہوا بریف کیس کھول کریا گج اُلگا اور سنٹرل نمبل پر پڑا ہوا بریف کیس کھول کریا گئے بڑاررو ہے والے نونوں کی دوعدد گذیاں نکال کرنیبل پررکھتے ہوئے کہا۔''یہ یورے دس لاکھرو ہے ہیں اور بیا اُس کام کامعاوضہ ہے جو مہیں یا شاصاحب کے لیے کرنا

''آبے شک آپ کا سب پچھ میرانی ہے گرمیں پھر بھی شادی نہیں کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اب اس موضوع کوچھیٹرانی نہ کریں۔''

''کہیں تم کئی کو پہند تونہیں کرتے؟'' اچا نک اُس نے ایک غیر متوقع سوال کردیا۔

'''نن '''نیں ایک کوئی بات نہیں ہے۔'' وہ ایکدم پوکھلا یا گر پھرفورا سنجل گیا۔'' پسند ناپند والی بات تو تب ہوگی جب میں اپنے قدموں پر کھڑ اہوجاؤں گا۔''

اری جیسے میں ہے کہ وی پر سرا، وجاوں ہا۔ '' مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو؟'' اُس نے مشکوک انداز ہیں سوال کیا۔

'' بیمض آپ کا وہم ہے۔ میں بھلا کوئی بات آپ ہے سلطرح چھپا سکتا ہوں؟ آپ کےعلاوہ اورکون ہے میرا اپنا جس پر میں اعتاد کرسکوں؟''

''گُذِ مجھے تم ہے یہی اُمیدتھی میٹے! کہتم مجھ ہے بھی اِنَ معالما مُخفَرِنبِیں رکھ سر''

کوئی معاملہ نخفی نہیں رکھو گے۔'' '' بے فکرر ہیں ابو! میں بھی بھی آپ کے اعتاد کو تھیں نہیں پہنچاؤں گا۔''

"او کے تو پھر کیا خیال ہے ایک ایک کپ جائے کا ہوجائے؟" اُس نے موضوع بدل کر پوچھا۔

'' بالکل.....گرآج چائے میں بناؤں گاابو،آپ تھے ہوئے ہوں گے۔تھوڑی در ریٹ کرلیں۔'' وہ اُٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔

عماد کے جانے کے بعدوہ اُٹھااور بک قیلف ہے اپنی پندگ ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مطالعے کا اُسے اسکول کے زمانے بی سے شوق تھاجو آب تک با قاعد گی سے چلا آرہا تھا۔ ہر مینے تخواہ لینے کے بعد وہ چند اچھی کتابیں خرید نائبیں بھولتا تھا۔ تا ہم عماد کو کتابیں پڑھنے سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ بھی نوجوان کسل کی طرح انٹرنیٹ کا دیوانہ تھا اورا کٹر ٹائم کمپیوٹر کے سامنے گزارتا تھا۔ فیس بک پڑاس کے بے شاردوست تھے۔ جن میں اکثر بت لڑکیوں پڑاس کے بے شاردوست تھے۔ جن میں اکثر بت لڑکیوں کی تھی۔ وہ کئی گھنے دوستوں سے چیلنگ کرتار بتا تھا۔

عامی اُستاونے موثر ہائیک تھانے کے احاطے میں روکی اور پھر کیے لیے ڈگ بھرتا ہواانسیکٹر کر مانی کے کوارٹر کی

creir pages

"ليكن كام تو آپ نے ابھى تك و الميكن ميں جو ياشا صاحب كوزبان دے چكا ہوں میری بات ابھی ممل نہیں ہوئی ہے۔" کر مانی نے ،أس كاكياموكا ؟ان كي بهت احسان بي جه ير-"كرماني قطع کامی کی اور بریف کیس ہے ایک تصویر نکال کرا س کی طرف برهاتے ہوئے بولا۔ "جمہیں اس محص کوزندگی کی نے پہلی بارقدر کے تی کامظاہرہ کیا۔ "میں مجبور ہوں کر مانی صاحب۔" أس نے كمزورسا تيدى آزادكرنا بيدي يحف ياشا صاحب كاجاني وحمن احتجاج كيا\_"ورنه يبلي بهي آپ كوا نكاركيا ب؟" ہے اور بھی بھی موقع یا کریاشاصاحب برجان لیواحمله کر " تمہاری طرح میں بھی مجور ہوں۔اب تیر کمان ہے سكتا باس كالمل الدريس تصوير كے بيجے درج ب-" نکل چکا ہے۔اگرتم انکار کرو کے توبات مجرجائے کی عانی اُتادنے اُس کے باتھ سے تصویر لے اور بہت نقصان ہوگا۔" كرماني نے و عكم جي انداز ميں كر بغوراس كا جائزه ليااور پحربولا ينشكل عة بدايك وهملی دی۔ عام ساشريف انسان لكتاب-آب شايد محص كونى بات ووسوچ میں یو گیا۔ کرمانی کی ذات اُس کے لیے چھارے ہں؟ نا گز برتھی۔وہ کر مانی سے تعلقات بگاڑ کراپٹا وهندا جاری " كرماني محيك كبتا ب-" سليمان بإشاف مراخلت میں رکھ سکتا تھا۔ کرمانی حابتاتو أے أس کے گینگ كرتے ہوئے كہا۔" شكل سے يدب شك شريف لكتا ب سميت باآساني كرفاركرسكا فهار كينك سميت أس كاان مرحقیقت میں بہایک غندا ہے اور مجھے اس سے جان کا کا وُنظر کرسکتا تھا۔شہر میں خنذ اگر دی کے ساتھ ساتھ یولیس خطرہ ب\_ایک باریہ جھ بردار کرچکا ہے،وہ تو میری كردى بھى عروج برتھى۔عامى أستادتو أس وقت ايك عام قسمت الجھی تھی کہ میں بال بال فئ کمیاورنداس نے تو مجھے ساغنڈ اتھا سوکوشش کے یاوجود کر مانی کوا ٹکارنہ کرسکا۔ ہلاک کرنے میں کوئی سرنہیں چھوڑی تھی۔ " تھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔" وہ نیم رضامندی وه بولا۔" پاشا صاحب! يقينا آپ جي كبدر ہے ہول ے بولا۔" کہ یا شاصاحب کے دعمن کو .... مے کیکن میں نے آج تک ملی انسان کی جان نبیں لی ہیں " كوشش نبيل \_" كرماني في ماتھ أضاكر قطع كلاي ما نتاہوں کہ میں ایک ٹر اانسان ہوں لیکن کسی انسان کومل كرنے كے متعلق ميں نے بھی ہيں سوجا۔" ك\_" بكه كام كرك وكهانا ب، مجصے لفظ كوشش ع نفرت ے کیونکہ پرلفظ اکثر جھونے لوگ استعال کرتے ہیں۔ " حبيس سوحا تو إب سوج لو-" ياشاكى بجائے كرماني "اوك موجائ كار" أى في بيلى بارير وم ليج نے کہا۔ جمہیں اس محص کوجلد از جلد محکانے لگانا ہے۔ میں جواب دیااورنونوں کی گذیاں اورتصوراً تھا کر جیب " بہیں کر مانی! مجھ سے بیا منہیں ہوگا۔" اُس نے تفی مي ركه ليل-مين سر بلايا-" تھیک ہے اب تم جا عقے ہو۔" کرمانی نے مطمئن ا نے وقوفی کی ہاتیں مت کرو۔" کرمانی سمجھانے انداز میں کہا۔" میں بعد میں تم ہے فون پررابطہ کرلوں گا۔" والے انداز میں بولا۔" کب تک بیرچھوٹی موٹی ڈ کیتیاں أس نے دونوں سے الوداعی مصافحہ کیااور پھر کمرے كرت رموعي؟ كسى دن كسى كارو كى كولى كانشانه بخ ے باہرتقل کیا۔ ے بہتر ہے کوئی مردول والا کام کرو۔وس لا کھ رویے " كرماني! يم في كيا كيا؟" ماى أستاد كي نكلتي بي بہت بڑی رقم ہے ورندای شہر میں تو میں میں برادرو بے یاشانے سوال کیا۔ "میں نے تو اس کام کے بدلے میں ربعي كلرز وستياب بين \_ ياشا صاحب تو كسي كوبعي باز كريجية بين محر من جابتا مون كدنسي غير متعلق محض كي میں لا کوروے دیے ہیں۔ "أس كى جتنى اوقات تھى ميں نے دے ديے۔" بحائے میرے دوست کوفائدہ مہنچے۔" " كر مانى! ميس آپ كاب حدممنون مول سيكن قتل جيسي كرماني في قبقبه لكايا- "بقيه وس لا كه روبيا من في

نخ افو \_\_\_\_ 50 \_\_\_

واردات كرنے سے ميں قاصر مول ـ" أس في صاف

بطور تذراندر كالياب

یا شائے بنس کر کہا۔'' تمہارانذرانہ تو میں نے ویسے مجھی ویناہی تھا۔ پھراس جلدیازی کی کیاضرورے بھی؟'' "بهت اشد ضرورت مى ياشا صاحب! وراصل ى سائٹ پر میں نے دو کمرول کا ایک بہت ہی عمدہ فلیٹ و کمچھ رکھا ہے اور مالک پیلی فرصت میں بی اُے تھانے لگانے کی سوچ رہا ہے۔ فکرنہ کریں آپ کے نذرانے کی جی ضرورت پڑے گی۔ی سائٹ پرآج کل بہت ہائی ریث چل رہا ہے۔" کر مانی نے تفوری تھجاتے ہوئے تعصیلی جواب دیا۔

'' ذِ ونت ورى وه فليك مجموآب كا موكيا۔'' ياشانے أغضتے ہوئے اجازت طلب انداز میں کہاتو کر مانی بھی اُٹھ كركمة اجوكما-

'' اُوك تواب اجازت و يجيه'' پاشانے مصافحہ کے ليے ہاتھ بردھایا۔

حرمانی نے اس کاہاتھ تھام کرخداحافظ كبااور ياشاليول يمسكراب يجائ رخصت بوكيا-

زارااحمہ ہے أس كى دوئى بذرىيدنىيە ببوئى تقى رود ماه قبل جب أس نے قيس بك برائي آنى وى بناني تو أے میلی فرینڈ ریکونسٹ زارااحد ہی کی موصول ہونی سی۔ جے أس في بلاسو ي مجع بى كنفرم كرديا تما فيمرد يمية بى يمحة فيس بك كى بيه دوى بالمشافه ملاقاتون ميس بدل تئے۔زارااحمداُس کےنصورے کہیں بڑھ کرحسین وجمیل نکلی تھی۔ چنانچہ وہ دونوں نہایت ہی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔دوئی محبت میں بدلی توملا قاتول كادورانيه مجمى يرفعتا كياراب وه أكثر أيك دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ بھی کسی یارک بیس تو بھی کسی ريستوريث ميں - گذشته ايك ماه سے أن كى يه ملاقاتي جاری تھیں۔بھی دوون بعد تو بھی تین ون بعدان کی ملا قات ضروري هي ـ

زارانے ایے متعلق أے جو کھ بتایا تھا أس كے مطابق أس كالعلق ايك ثمرل كلاس فيملى سے تھا اور أس كے والدايك سركارى اسكول مين ميذ ماسر تقد جب كدأن كا خاندان یا یکی افراد بر مستمل تھا۔ مال باب، ایک بھائی اور دو بہنس، بہن زاراے بری می جب کہ بھائی أس

چیوٹا تھا اوروہ کا کے ٹیل تھرڈ ایئز کا اسٹوڈ نٹ تھا۔ عماد نے بھی ایے متعلق أے سب کچھ بھی بھی بتادیاتھا کہ سوائے ایک باب کے اُس کا بھری دنیا میں کوئی ہیں ہے۔ عماد نے اب تک میہ بات باپ سے چھیار تھی تاہم وہ زارا ہے شادی کرنے کے لیے پوری طرح پنجیدہ تھا اور باب سے بات كرنے كے ليے كى مناسب موقع كانتظر تھا۔

أس دن بھی وہ زارا کے ساتھ سی سائٹ پر تھوم رہاتھاجب اچا تک أے بداحساس ہوا كدكوني أن دونوں یرنظرد کھے ہوئے ہے۔اُس نے زاراے اینے اس خدشے کا اظہار کیاتو وہ بے برواے انداز میں بولی۔ وعمو یار! تمہارا بھی جواب بیں ہے۔ یبال کتنے بی لوگ جمیں و مکھدے ہیں۔اب کیا تا کہ وہ کون ہے؟''

و واولا۔" میں خطر ومحسوس کرد ہا ہوں۔ محص لگتا ہے کہ کوئی جمیں نقصان پہنچانے والا ہے۔'' ''لکین مجھے لگتا ہے کہ بید محض تمہارا وہم ہے۔''

زارائي ممكراكر جواب ديا-"تم مير عضد شيكوندان من مت نالو-"وه يُرزور انداز میں بولا۔" مجھے اس سے بل بھی اس طرح کا وہم ہیں ہوا۔ کوئی نہ کوئی کڑ برستر ور ہے۔"

"جوہوگا و یکھا جائے گا۔ ' زارائے سرجھنگا۔" ہمیں ا بی تفریح بریاد بیس کرنا جا ہے۔

زارا كيسلى وييخ بروه وفي طور برمطمئن موكر چپ ہو گیا۔ تب زارانے موضوع بدل کر یو چھا۔ انتہارے انٹرو یوکا کیا بنا، کوئی اُمیدے کہیں؟"

"أميدتو تب ہوگی جب ميرے ياس کسي محرى مخصیت کی سفارش یا نذرانے کی صورت میں کرئی نوٹوں کا بنڈل ہوگا۔آج کل ذبانت اور ٹیلنٹ کوکون و کھتا ہے؟ اس ملک میں صرف سکہ رائج الوقت اور سفارش چلتی ہے۔'' أس نے مالوی کے عالم میں جواب دیا۔

وه يولى \_'' مجھے تو جاب وغيره ميں بالكل انٹرسٹ نہيں ہے۔تم کوئی کاروبار کیوں نہیں کرتے جاب میں کیا رکھا

' کاروبار کے لیے بھی سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے ،جب کہ مارے یاس چھ بھی ہیں ہے۔ مارا کھر ابوکی تخواہ ہے جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا کنے محدود مے در ندابو کی سخواہ

FOIY mans

دھلائی کی اور پھرتقر یا اُسے تھینے ہوئے جینڈ کے اندر کے گئے۔ عماد کی بُری حالت تھی اُس کی تاک اور ہا چھوں سےخون رس رہاتھا جب کہ شرف کا گریبان گلے میں جھول رہاتھا۔ جینڈ میں تقریباً تین سوفٹ کے فاصلے پرایک وین کھڑی ہوئی تھی۔ جوشا یہ حملہ آوروں ہی کی تھی۔ فینے کے دوران عماد ہار ہاراُن سے اپنی علطی پوچستار ہاتھا مگراُ تھوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔

جینڈ میں لے جا گرانھوں نے عمادکومزید چندٹھوکریں رسیدکردیں اور پھران میں سے ایک بولا۔'' آئندہ اگرتم زارامیم صاحب کے قریب بھی پینکے تو کاٹ کر پھینگ دیں سری''

وہ قورا چپ ہوگیا۔ یوں جیسے تھلونے کی جائی تھم
ہوجاتی ہے۔وہ بدحال ساریتگی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ گوکہ وہ
جسمانی کاظ ہے اُن ٹیل ہے کی ہے بھی کم نہیں تھا۔ گروہ
دونوں سلح تھے۔اُس کی مدافعت پرائے شوٹ بھی کر سکتے
تھے۔وہ جوانی کی سوت مرنا نہیں جا بتا تھا۔ سوچپ چاپ
بڑا رہا۔ پورے بدن میں درد کی ٹیسیں اُٹھ ربی تھیں۔
اُٹھوں نے بہت بی بدردی کے ساتھ اُٹ مارا تھا۔وہ
دونوں چند سمح اُس کی حالت ہے محظوظ ہوتے رہے۔ پھر
ایک نے جیب ہے والٹ نگال کرچند بڑے نوٹ نگالے
اوراُس کے منہ پر مارتے ہوئے بولا۔''ان پیپوں سے اپنا
علاج کرالیمنا اور خبردار آج کے بعد زارا بی بی سے ملنے کی
علاج کرایمنا اور خبردار آج کے بعد زارا بی بی سے ملنے کی
دے کروین کی طرف بڑھ گئے جب کہ ٹھاد و ہیں پڑارہ

جب کافی دیرگزرگی تو ده کرا ہے ہوئے اُٹھا اور لڑ کھڑاتے ہوئے قدموں سے ایک طرف چل دیا، زمین پر بڑے ہوئے نوٹوں کی طرف اُس نے کوئی تو جزئیں دی تخصی۔ اُس کا جوڑ جوڑ ؤ کھر ہاتھا مگروہ صبط سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتار ہالیکن پھراچا تک بی اُس کی ہمت تواس قدرتگیل ہے کہ چندا فراد کا پیٹے مشکل سے پلتا۔'' ''اگر میں سرمانے کا بندو بست کردوں تو کیاتم کاروبار کروگے؟''زارانے شجیدگی سے پوچھا۔ اُس نے چونک کرزارا کی طرف دیکھااور پھر نہس کرکہا۔''تمہاری آئی اوقات کہاں......کوں مجھ سے مخول کرتی ہو؟''

وہ بولی۔"اوقات ہے یانہیں اس بات کوچھوڑوتم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، کتنے سرمایے سے کام چل جائے گا؟"

"اوہ میڈم!" أس نے قبقہ لگایا۔ "میں نے کریائے کی دکان تو تبیس کھولنی ، کاروبار کرنے کے لیے اور وہ بھی کراچی جیے شہر میں جانتی ہو کتنے سرمایے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کروڑوں روپے کی۔ اتنی بڑی رقم کہاں ہے آئے گی؟ تمہارے پاس تو وصنگ کا لباس بھی تبیس ہے، کروڑوں روبیا کہاں ہے لاؤگی؟"

''وه میرامئله ہے تم اپنی ڈیمانڈ بناؤ؟'' وہ بدستور خید تھی۔

" ابس نداق بہت ہو گیا ، چلو کہیں ہے کولڈ ڈرنک پیتے میں سر مایددینے کی بجائے بل چکا دینا۔"

" " " تم میری تو مین کررے ہو " اُس نے میلی بارغصے کا ظہار کیا۔ " میں جا ہوں تو آیک بزنس ایمیا ٹر کھڑی کر علق ہوں۔ "

شاید بیکی نی فلم کے وائیلاگ ہیں؟" مماد نے آیک اور قبقہد لگایا۔" بس اب خوابوں کی دنیا سے باہر آجاؤ میڈم بہت ہوگیا۔"

ای دوران وہ ایک سنسان مقام کے زد یک پہنے گئے۔ قریب ہی ناریل کے درخوں کا ایک جھنڈ تھا۔ معا اس جھنڈ سے چارآ دی نظے اور تیزی ہے اُن کی طرف بڑھے۔ وہ دونوں آپس میں اُلھے ہوئے تھے۔ اُنھیں خبرہی نہ ہوگی کہ وہ خطرہ جوتھوڑی دیر قبل مماد نے محسوس کیا تھا اُن کے سر پہنچ چکا ہے۔ وہ چار تھے اور چاروں بٹے تھا اُن کے سر پہنچ چکا ہے۔ وہ چار تھے اور چاروں بٹے نظا اُن کے سر پہنچ چکا ہے۔ وہ چار تھے اور چاروں بٹے زردی زارا کو اُٹھالیا اور برق رفاری ہے دوبارہ درختوں کے جھنڈ میں عائب ہوگئے۔ اُنھوں نے زارا کو چلانے کاموقع تک نیس دیا تھا۔ دوسری طرف وہ دو جو محاد کے ساتھ اُلھے ہوئے تھے۔ اُنھوں نے سے تو ماد کی خوب ساتھ اُلھے ہوئے تھے۔ اُنھوں نے سے تو ماد کی خوب ساتھ اُلھے ہوئے تھے۔ اُنھوں نے سے تو ماد کی خوب

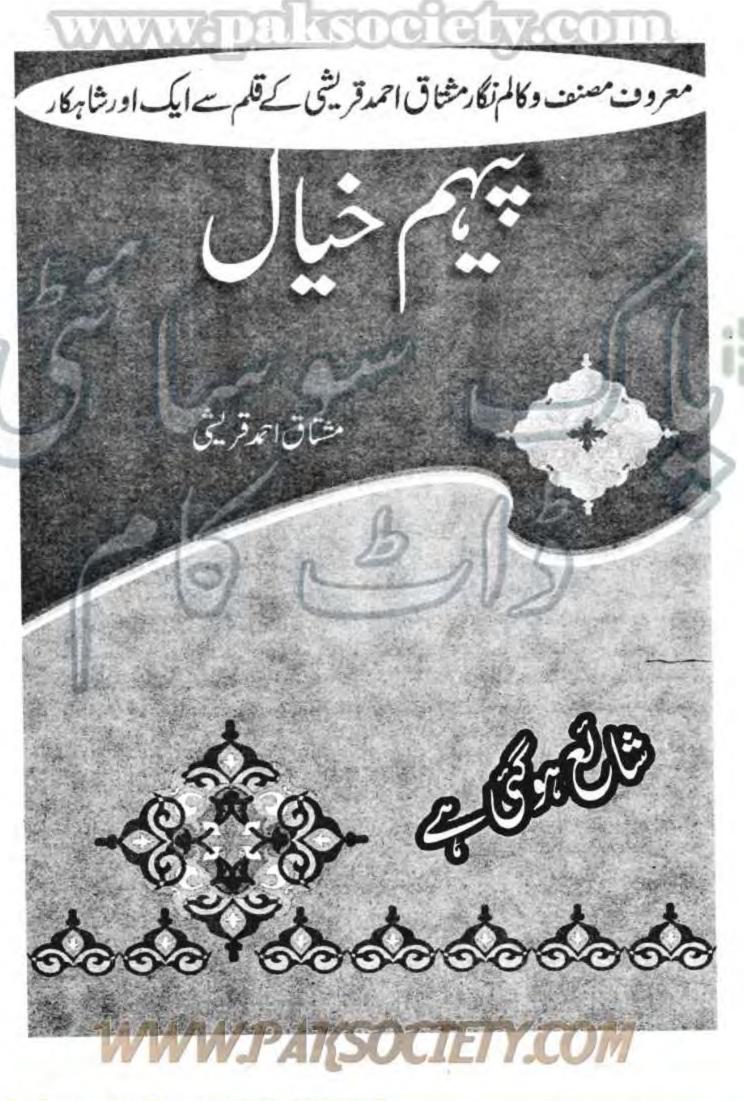

جواب دے گئی۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی کی حاورتن گئی اوروه کو کفرا تاساحل کی ریت پرکر گیا۔

سلیمان یاشا نے گھورکر اکلوتی بیٹی کی طرف و يكااور پر درشت ليج ميں بولا-"ميرے لاؤ پيار كا ناجائز فائده أفعات بوع تحجي شرم نيس آلى ...... كم اركم باب سے مرتبے کا بی خیال کرلیا ہوتا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ سلیمان یاشاکی بنی ایک تحرو کلاس نوجوان کے ساتھ گھومتی

ب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں ڈیڈے' وہ بلا جھ ک بولى ـ "بياير شل اور لور كلاس تو آپ جيسے لوكوں نے بنائى ہے۔خدانے تو تمام انسانوں کوایک جیسا بی بنایا ہے۔ جبی كے دو باتھ، دوياؤل اور دوآ تكسيس موتى ميں ين نے آج تک سی ایر کلاس والے سے پاس کوئی اضافی عضونہیں

'ا بنی یہ گھٹیا فلاسفی اینے یاس رکھو۔'' یاشانے انگل كوى كرت موت كها " من زارا سليمان احمد ياشا مو، مبلے اُس کی اورانی اوقات دیکھو پھر ....<sup>\*</sup>

نمیں اُس ہے کسی یاشا کی بنی بن کرٹیس ملتی ڈیڈ۔' زارانے قطع کلای کی۔" وہ بیری حیثیت کے بارے میں

کیجی خوبی میں جانتائے'' '' وہائ ناسنس ......کیا بکواس کررہی ہو؟''

"میں سیج کہدر ہی ہوں وہ مجھے ایک سرکاری اسکول كے بيزماسر كى بني مجتا ہے۔ ميں نے أے يبى بتايا

م نے أے حقیقت كول نہيں بنائى؟ ياشانے

'بسایے ی اُے آزمانے کے لیے۔''

" كيون اوركس ليے؟" وه دوباره بير كيا۔" كون لگتا ہے وہ تمہارا؟ ......كياتم يہ جھتى ہوك ميں أس دو تھے كة وى ك باتھ ميں تمبارا باتھ وسے ك ليے راضي ہو جاؤلگا؟"

مجھے اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا حق حاصل ب\_آپرکاوٹ بنیں گے تو میں ......

" بگوای بند کرو" وہ قطع کلای کرتے ہو

چلایا۔" تم نے اگراس حرام زادے ہے ملنا نہ چھوڑ اتو میں أے منی میں ملادوں گا۔'

ایسے بی وقت بیم پاشا کمرے میں وافل ہوکر ہوتی۔''جوان بٹی پراس طرح چلاؤ کے تو وہ بغاوت پر أرْآئ كى يى بات آپ اے بيارے بھى مجھا كينے

پیرے تمہارے بے جالاؤ پیار کا بتیجہ ہے۔''وہ بیکم پر چڑھ دوڑا۔" کہ آج یہ مجھے یعنی اپنے باپ کو آنگھیں دکھانے لگی ہے۔ برے برے صاحب حیثیت لوگ مجھ ہے نظریں جھاكربات كرتے ہيں جب كر يہ ميرى آ تھوں میں آتھ ہیں ڈال کر بات کرتی ہے۔ اے سمجھاؤ ورنه جھے براکوئی نہیں ہوگا۔

بیکم نے منہ بنا کرکہا۔''اپی غلطیاں مجھ پر کیوں تحویتے ہو؟ سربراواے آب نے جرحار کھا ہے۔ من او ایے بھائی کے میے افضال ہے اس کی شادی کرنا جا ہتی

تھی آپ بی نہیں مان رہے تھے۔اب بھکتو۔ ''وقع کرو افضال کو۔'' باشانے کی کرکہا۔''ایک ممبركا آوارہ اور حرام خور ہے۔اُے تو میں اپنے جوتے بھي صاف کرنے کے لیے نہ دوں ، تم بنی دینے کی بات کرتی

بيكم نے ہاتھ نجایا۔''ميرا بحتيجا آ وارہ ہے تو اب اس نے کون ساشنرادہ چُن لیاہے؟''

''افضال کی طرح میٹرک فیل مہیں ہےوہ ،ایم ایس ی كياب أس نے \_ بہت جلدا سے كوئى الجھى جاب ل جائے گی۔ "زارانے ماد کا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا۔ یا شا بولا۔" تم ماں بئی فضول میں ایک دوسرے سے مت لڙو،زارا کي شادي جباب ميں چا ٻول گاد بيں ہوگي۔'' "میں کوئی بھیر بکری نہیں ہوں کہ جس کھونگ ہے جا ہو کے باندھ دو گے۔'' وہ یاؤں چنجتے ہوئے باہرنکل

" تم نے دیکھا یکس قدر بدتمیز ہوگئی ہے۔" وہ بیکم کی طرف متوجه موكيا\_" مجي كه كرنايزے كاورنديد ميرى عزت كاجنازه نكال دے كى۔"

بیم بولی۔''اُے پیارے سمجھاؤ بخی کروگے تو نقصان أخلاؤ محريس نے أس كى آجھوں ميں بغاوت

دسير ١٠١٧ء

" میں کیے یقین کرلوں کہ بیتمبارا ذاتی معاملہ ہے؟ اور پھر یہ بھی تو سوچو کہتم میرے بڑھانے کا داحد سہارا ہو اگر شہیں کچے ہوگیا تو میں کیا کروں گا؟ شہر کے حالات تو دیکھوروزانہ بیسیوں لاشیں گرجاتی ہیں گرقاتلوں کا کوئی پانہیں چلتا۔ " اُس نے دل میں پنہاں خدشے کا اظہار کیا۔

وہ بولا۔"میرے زخی ہونے کا شہر کے حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ خواہ مخواہ پریشان مور ہے میں ا

ں۔ ''جب تک تم مجھے کی نہیں بتاؤ کے میری پریشائی کم میں ہوگی۔''

مرتا کیاندگرتا کے مصداق اُس نے پوراواقد باپ کے سامنے بیان کردیا۔ ساری بات خور سے منتے کے بعدوہ سامنے بیان کردیا۔ ساری بات خور سے منتے کے بعدوہ بیتے سے بولا۔ ' بیلڑ کی زارائم سے جھوٹ بولتی رہی ہے۔ بیس تمہیں تھم بیسے گلتا ہے کہ وہ کئی بڑے باپ کی بنی ہے۔ بیس تمہیں تھم دیتا ہوں گدا گئیدہ تم اُس سے مت ملناور نہ اگل بارجان سے جاؤگے۔''

" مرابوا میں اُس سے پیارکرتا ہوں اور اُس سے شادی کرنا جاہتا ہوں۔ میں اُس سے ملنا کیے چھوڑ سکتاہوں؟" اُس نے احتیاج کیا۔

'' زندگی ایک بارملتی ہے بیٹے!اس کی قدر کرو، کیا پتاوہ بڑے باپ کی بنی تخصے ألو بنار بی ہو؟ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم اُس سے ملنے کی کوشش نہیں کرو گے؟''

'' آپ جھتے کیوں نہیں ابو، میں اُس کے بغیر نہیں جی م ''

"اور میں .....میرا کیا ہوگا..... یہ بھی سوچا ہے تم فی "و و ایک وم جذباتی ہوگیا۔"اگر تمہیں کھے ہوگیا تو میرا کیا ہے گا؟ کیے جیوں گا میں .... بولو ....جواب دو ....اب چیس کیوں ہو؟"

ممادنے سرجھکالیا۔ تب باپ نے اس کے سامنے باتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ 'یہ دیکھ اوربازآ جا....میں تمہاری جدائی سہہ نہیں پاؤں گا.....مجھنے کی کوشش کریٹے! بعض خواہشیں انسان کی جان لے لیتی ہیں مگر پھر بھی تشنیکا مرہتی ہیں۔ایسےخواب دیکھنےکا کیافائدہ

و میں ہے۔ ''میں بینو بت ہی نہیں آئے دوں گائم کیوں فکر کرتی ہو؟''

وہ یولی۔''افضال میں کوئی بُرائی نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ بھائی صاحب کوہاں کردیں۔اس طرح سانپ بھی مرجائے گا اور لاکھی بھی ٹوٹنے سے محفوظ رہے گی۔اینااینا ہوتا ہے جب کہ......''

گی۔ اپناا پناہوتا ہے جب کہ .......۔ ''بس .....۔'' پاشانے ہاتھ اُٹھا کر قطع کلای کی۔'' میں اس وقت افضال کی تعریف سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کچھے سوچنے دو کہ کیا کرنا ہے اور کیانہیں کرتا؟'' ''تم سوچنے رہوگے اور بٹی ہاتھ سے نکل جائے گی۔'' '' میں جو سوچنا ہوں وہ کرتا بھی ہوں .....جاؤمیر سے

"میں جو سوچتا ہوں وہ کرتا ہی ہوں....جاؤمیرے لیے کافی مجھوا وو۔" پاشا نے حکمیہ انداز میں کہا اوروہ مرے سے باہرنگل کی۔

公公公

عادکو ایک ہمدرد نوجوان نے پاسپلل پہنچادیاتا۔ چونکہ اُسے کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی تھی ہو وائٹر نے اُس کی مرہم پی دفیرہ کرنے کے بعدائے گھرجانے کی اجازت دے دی تھی۔ اُس روز سنڈے کی چھٹی تھی۔ اُس روز سنڈے کی چھٹی تھی۔ اُس روز سنڈے کی پہنچاتو ظہیراحمداُس کی حالت دیکھکر پریٹان ہوگیا۔" یہم نے کیا حالت بنار کھی ہے۔ کس سے جھٹڑا کیا ہے؟ جھے بتاؤ کون تھا وہ؟ میں اُسے چھوڑوں گانہیں۔" اکلوتے بیٹے کو کون تھا وہ؟ میں اُسے چھوڑوں گانہیں۔" اکلوتے بیٹے کو رخی حالت میں دیکھ کراس نے ایک ساتھ کی سوال رہے۔

''میں ٹھیک ہوں۔معمولی سی چوٹیں ہیں یہ، آپ بلاوجہ پریشان ہورہے ہیں۔'' عماد نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔

وہ بولا۔'' میں تمہارا باپ ہوں مجھے بات چھیاؤگ تو نقصان اُٹھاؤگے۔ کی بتاؤ کیا ہواہے؟''

" کچه بھی نبیس ہوا، وہ بس ایک غند ہ ...... وہ کہتے کہتے پیسے ہوگیا۔

''عماد! تم کچھ چھپارے ہو.... جھے بتاؤ کس سے لڑ کر آرہے ہو؟''

و أبوا آپ ريخوي ميم اواق معامل ب

جي كي البير الألاسية وال ؟ ا

\_ 55

ننزافو

F-14

عنیس زرنا بلکہ اینے باپ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا تہیں '' تھیک ہے ابو تی۔'' وہ غیر متوقع طور پر رضامند ہوگیا۔" آئندہ آپ کوشکایت کاموقع نہیں ملے گا۔ میں عابتا-" '' کیساوعدہ؟'' اُس نے متحیر ہوکر پوچھا۔ زارات بين ملول گا-" "ميرے باپ نے مجھے سم دي ہے كہ ميں آئندہ تم " جیتے رہو بیٹا۔" اُس نے خوش ہوکر دعادی۔" تم نے ميرامان ركالياب " تو كياابتم جھے نبيس ملو ھے؟" مماد کے وعدہ کرنے ہے اُس کے سرے ایک بوجھ میں باپ سے کیا ہوا وعدہ نہیں تو ڑسکتا زارا! ہمیں ایک أتر كيا تفا اوروه وافعي بےحد خوش نظر آر ہا تھا ليكن وہ كہتے دوس ع كو بعلانا بوگا-" میں ناں کہ وعدے تو ہوتے بی تو ڑنے کے لیے ہیں۔ سو وه بولي- "مين مرتو عتى مول مرجع نبين بحول عماد بھی اپنے وعدے پر قائم ندرہ سکا۔ على \_ يادر كھناا كرتم مجھے ملنے كے ليے نہ آئے تو ميل زير دوسرے دن جب وہ گھر میں اکیلاتھا تو أے زارا كا کھالوں کی کل ون کے تین بچے میں اس یارک میں فون آگيا۔ پيلے تو وہ نظرانداز کرتا رہا ليکن جب زارا تنهاراا نظار کروں کی جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ ٹھیک ثین بار باركال كرفي تو أعينون المينذ كرناجي يزا-بِحِيهِ عَامًا وَمِرِ مُونَى تَوْحَهِ مِينِ وَبِال مِيرِى لاشْ طِي ﴿ "میں جاتی ہوں کہتم مجھ سے بخت ناراض ہو۔" رابطہ ن سیسی کیا بحواس کردی جو زارا!" وه ہوتے ہی زارانے ندامت ہے کہا۔ "مگریفین کرو میں بو کھلا گیا۔ 'بات مجھنے کی کوشش کرو، میں مجبور موں تم نے تم سے جھوٹ کی مصلحت کے تحت بولا تھا۔ میں تو اس روز مہیں سے بتانے والی بی می کے عین موقع برؤیدی کے " مجھے کولیس سنا ..... مجھے تم۔"اتا کبد کراس نے 3 Ne 3 100 3 25 رابط منقطع كرديار " آ دی یا غنڈے؟" اُس نے جل کر ہو چھا۔ وه بولی۔" تم پہ کہنے میں حق جانب ہولیکن ڈیڈی ایک عامی اُستاد کے لیے مبلائل بی مشکل تھا۔ اس کے برنس مین بیں اور برنس مین فند سیس یا گئے۔'' بعدتو أس نے مجھے مؤكرى ندو يكھابس قبل يوقل كرتا جلا " مرأ تھوں نے مجھ سے سلوک تو خندوں گیا۔اُس نے بھی بیسو چنے کی زحمت گوارانبیل کی تھی کہ والا کیاہے۔'' وہ بدستور ناراضی کے عالم میں بول سلیمان یاشا آخر کوں ایک خاص مکایب فکر کے لوگوں ر ہاتھا۔" بہت ماراے اُن حرامیوں نے مجھے۔" کوئی قبل کرواتا ہے؟ حالاتکہ سے سوال غورطلب " مجھے بھی ڈیڈی نے بہت زیادہ بعزت کیا ہے تھا۔ یاشالسانی اورمسلکی تعصب کو ہوا دے رہاتھا۔ ویسے اورتم سے ملنے پر پابندی عائد کردی ہے۔ ' اُس نے اپنا مجى أن دنوں شركے حالات لسانى اورمسلكى لحاظ سے وكفر ابيان كيا-نہایت ہی اہر تھے۔لوگ مساجد میں جاتے ہوئے بھی " تونه لمؤ كون كبتا بيم سے ملنے كو۔" أس نے جل سوبارسوچے تھے۔عامی کااپنا کوئی مسلک نہیں تھا۔أے بس کرسی نوٹوں سے بیارتھا اور یا شانے اُسے دیتے ہوئے وہ بولی۔ "میں نے بیتو مبیں کہا کہ میں تم سے میں ملوں بھی بھی بخل کامظاہر وہیں کیا تھا۔ چنانچہ عامی اب پاشا کی۔ ڈیڈی مجھ پر پہراتو تہیں بٹھا کتے ، میں تم سے ملوں کی کے لیے ایک روبوٹ کی مانند تھا۔ یاشا جو محم دینا عامی اورضرورملوں کی۔ بلاچوں چراں أس يمل كرتا عاى كوائسكير كرماني كى يشت " محريس تم علنانبين جابتا-" ینای بھی حاصل تھی۔وہ بیمیوں قبل کرنے کے بعد بھی " كيون؟" أس في طنزأ يو جها-" ذراى مار كها كركيا آزادی ہے کھوم رہاتھا۔ عشق كالجوت أتر كياب؟"

عامی کارٹارکٹ کلنگ والا کام جاری تھا کہ ملک میں

" یہ بات میں ہے۔ جی مہارے باب کے فتفرول

خلاف میرے پاس ایسے ایسے ثبوت موجود ہیں کہ دونوں عمر بحرجیل میں چکی پینے رہو گے۔'' عامی کی یہ دھمکی کار کرنابت ہوئی اور کرمانی کاغصہ حِماك كى ما نند بينه گيا۔''يار! ميں توحمہيں آ ز مار ہاتھا۔''وہ بنتے ہوئے بولا۔" تم تو خواہ کو اہریس ہو گئے ہو۔" "بس ای طرح میں بھی مہیں آ زمار ہاتھا۔ چلوحساب برابرہوگیا۔''اُس نے جواب دیا۔ ''مگر ثبوتوں کی بات کرے تم نے مجھے ڈرادیا ہے.....کیانچ کی تم نے میرے اور یاشا کے " ڈونٹ وری کرمانی۔" اُس نے قطع کلای کی۔"ہم سب ایک بی ستی کے سوار ہیں۔ ایک ساتھ جنیں مے اورایک ساتھ ہی مریں کے۔ ہم میں سے کونی بھی دوسرے کودھوکا وہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمار ااتحاد بى جميس بحاسلنا ہے۔ "بال يه بات تو إس" كرماني أس كى تائد كرت ہوئے بولا۔''بہر کیف تم مختاط رہنا عیورتی فورسز کا کوئی پتائبیں ہے کسی وقت بھی دھاوابول عتی ہیں۔' "اكراكي كوني بات مونى توجي في الفورتمبارے ياس '' گُذیبہ پلان تھیک رہے گا۔'' کرمانی نے خوشی کا

\*\*\*

تمام ساتھی سکیورٹی فورس کے ہاتھوں مارے گئے۔اُن میں

ہے کوئی ایک بھی زندہ تبیں بھاتھا۔

سہ پہرکے وقت انسکٹر کر انی آفس کی سیٹ پر بیٹااوگھ رہاتھا کہ اچا تک اُس کا سیل فون بجنے لگا۔اُس بیٹھااوگھ رہاتھا کہ اچا تک اُس کا سیل فون اُٹھایااسکرین نے ستی کے عالم میں نیبل سے بیل فون اُٹھایااسکرین پرایک خمار آلود نگاہ ڈالی تو اُسے ایک جھٹکاسالگا۔ دوسرے بی کمجے اُس کی فیندازگئی۔ بیل فون کی اسکرین پر پاشا

سے جہوری دورکا آغاز ہوگیا۔گذشتہ حکومت نے چونکہ شہر میں جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اس کیے سے خلم رانوں نے افتد ارسنجا لئے کے چند ماہ بعد ہی شہر میں آپریشن کرنے کے احکامات صادر کردیے تھے۔جونمی آپریشن شروع ہوا شہر میں سکیورٹی فورسز اور جرائم پیشہ گروہوں کے درمیان آئے ن فائزنگ کا تبادلہ ہونے لگا۔لوگ گھروں میں قید ہوکررہ گئے۔ پچھ علاقوں ہونے لگا۔لوگ گھروں میں قید ہوکررہ گئے۔ پچھ علاقوں میں گینگ واربھی شروع ہوگئی، جودن میں کئی کئی کھنے جاری میں گینگ واربھی شروع ہوگئی، جودن میں کئی کئی کھنے جاری میں گینگ کا کوئی ہوئی۔

''عامی!'' کرمانی نے بغیر کسی لگی کپٹی کے کہا۔''تم کچھ ماہ کے لیے انڈرگراؤنڈ چلے جاؤیا پھر اپنے گاؤں بھاگ جاؤ، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے بس۔''

'''نہیں میں نہیں بھا گوں گا۔''اُس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کرمانی کو انکار کیا۔''میں اپنی حفاظت کرناجات ہوں۔آپ فکرنہ کریں۔'' ''تمہارا وماغ تو ٹھیک ہے''' کرمانی کوغیسہ

'''تمہارا وماغ تو تھیک ہے؟'' کرمائی کو خصہ آگیا۔'' آپریشن پولیس کی بجائے ایف می فورس کررہی ہے۔''

'''ایف ی فورس کرے یا آری کرے میں نہیں بھا کوں ا۔''

''مطلب تم کئے کی موت مرنے کا ارادہ کر چکے ہو؟'' کر مانی نے طنز بیا تداز میں پوچھا۔

وہ سارا احترام بالائے طاق رکھتے ہوئے بولا۔''کرمانی! کئے کی موت میں اکیلائیں مروں گامیرے ساتھ تم اور پاشا صاحب بھی الی بی موت مروعے''

"اوہ ...... تو اب چیونی کے بھی برنکل آئے ہیں۔" کرمانی کا انداز مذاق اُڑانے والاتھا۔" جمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہتم س کودشمکی دے رہے ہو؟"

''باہا ہا۔۔۔۔'' اُس نے قبقبہ نگایا۔''کرمانی! میں کوئی معمولی چوراچکانہیں ہوں کہتمباری دھونس میں آجاؤں گا۔ سنو! میرا اگر بال بھی بیکا ہواتو تم اور پاشا زندہ نہیں بچو سے تم دونوں کے

ننے افق \_\_\_\_\_ 57\_\_\_\_\_ 57\_\_

كانام جعلملا رباتها\_أس نے فوراً كال ريسيوكى \_'' ہيلوسر! انسکٹر کرمانی بات کرر ماہوں۔ جبریت تو ہے جناب! اس وفت كيول زحمت كى؟"

دوسرِی جانب سے پاشابولا۔''خیریت ہوتی تو تھے

و حکم کریں جناب " کرمانی نے فرمال برداری کا

باشانے شہر کے ایک مشہور ومعروف یارک کانام لیتے ہوئے کہا۔'' تم چند کا تقبل لے کرفوراُ وہاں پہنچ جاؤ، میرا ایک آدی دہاں موجود ہے جو مہیں بتائے گا کہتم نے کیا كرنا بي؟ اور بال أس كي تحليات سا تكارمت كرنا-" "المرجناب! كمح بالوطي كديس في كرنا كياب؟" ماشابولا\_"ايك نوجوان كوكرفاركرناب، مكرخيال ركهنا وہ عانی اُستاد کا ہم شکل ہے کہیں وحوکا نہ کھا بیضنا۔ دونوں کی شکل وصورت میں معمونی سافرق بھی نہیں ہے۔ اُس كساتها يك الرك بحي موكى ، جعة في اته بحي تبيل لكانا.

''اچھی طرح سمجھ کیالیکن وہ لڑکی کون.. ''وہ لڑکی میری بٹی ہے۔'' اُس کی بات مکمل ہونے ے پہلے ہی پاشابول بڑا۔ 'وہ ضرور ہٹامہ کرے کی مرتم لوگوں نے اُس کی بات سٹی ہے اور نہ بی اُسے کچھ کہنا ہے۔ یاور کھنا اگر میری بنی کوخراش بھی آئی تو مجھ سے مُرا

" ياشا صاحب! ب فكرري ب لي كي طرف كوئي ديڪھے البھي نہيں۔آپ کی بني تو کر مانی کی جمی بئي۔'' " كُدْ-" باشانے خوش موكركها-" مجھے تم سے يہي أميد تھی اور بال اُس نوجوان کانام عماد ہے اور اُس کا باب ظہیراحرصد نقی ایک سرکاری محکم میں میڈ کارک ہے۔ "میں ابھی نکتا ہوں جناب! ایک تھنے کے اندرآپ كوخوش خبرى ال جائے كى۔" اتنا كهدكروه سرعت سے أخمہ كركفرا ہوگیا۔

یاشائے کہا۔" اوکے خداحافظ۔" اور پھر کال ڈس

وس منت کے بعد اسکٹر کر مانی کی جیب پولیس اسمیشن ے نکلی اور مطلوب مقام کی طرف روانہ ہوگئی۔ جیب میں

حار ہے گئے کا مخیبل بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حاروں شکل ے بی خون خوار نظرآ رہے تھے۔وہ پولیس مین کم اور غند ے زیادہ لکتے تھے البتہ یونی فارم نے اُن کا بحرم رکھا ہوا تھا۔ تھیک نصف کھنے کے بعد جیب شہر کے ایک مشہورومعروف پارک کے مین کیٹ ہے گزرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بارک میں بہت سے لوگ محوم بحر رہے تھے۔ کچھ جوڑے علی بچول پر جینے رازونیار میں مصروف تقے۔انسکٹوکر مانی نے یارک کے عین وسط میں جیپ روک دی۔ جیب کے رکتے بی جاروں کا منبل تیزی سے میچے أترے اور رائفلول كو فائرنگ يوزيشن ميں پكڑتے ہوئے انسیکٹر کرمانی کی طرف جواب طلب نظروں ہے دیکھنے لگے۔ کرمانی ایک شان بے نیازی کے ساتھ جیب ہے ینچے اُڑا اور عقائی نگاہوں ہے پارک کا جائزہ کینے لگا۔اے اس بندے کی الاش می جس کے بارے میں ياشانے بتايا تفا۔

"سرجی احكم كريى؟" ایك تيزوطرار كالطيل نے مستعدى كامظاهره كيا

"مبر كرومبر.....اتى جلدى الجهي نبيس موتى-" کر مائی نے جواب دیا اور پھر ایک نو جوان کی طرف متوجہ ہوگیا، جوتیزی سے اُن کی طرف آر ہاتھا۔

"سرى المن آب بى كالمتظرفاء" نوجوان في قريب لَا يُحِيدُ عَلَى مُصافح كے ليے باتھ برحاتے ہوئے كبا-" آپ كاشكاروه سامنے دالے فغ يرجينا ہے۔"

"ہول ۔" كرمانى نے أس سے باتھ ملانے كے بعدة ومعنی انداز میں سر بلایا۔" توبیہ ہے دہ حرام زادہ جویاشا صاحب کے لیےدر دسر بنا ہوا ہے؟

" لیمی ہے جناب۔" نوجوان نے اثبات میں سر ہلایا۔"اس کے ساتھ جولائی جیمی ہوئی ہے وہ یا شاصاحب

ک اکلوتی بنی زارانی بی ہے۔'' ''بتم سی طرح زارانی بی کو یہاں سے بٹا سکتے ہو؟'' كرمانى في كي كيوج كرموال كيار

"بہت مشکل ہے جناب وہ مجھے تہیں پیجائی .....میری بات بھی نہیں مانے گی۔

"جول-" كرمانى في سربلايا-"اس كامطلب ي كد مجي المحاس ويارس كاورندرة شوري ع كاراين

رورونا ك جرس كرهاد كارتك يك وم فق بوكيا\_زارا مجھی کھیرا گئی تھی۔ تاہم عماد نے انتہائی کرب کے عالم میں پوچھا۔"السيكٹر صياحب! ابوكي حالت ليسي ہے؟" " په بات تومهمیں وُ اکثر ہی بتا کتے ہیں ۔اب چلوجمیں ور ہور ہی ہے۔ " کر مائی نے عجلت میں جواب دیا۔ عماد خاموتی ہے اُن کے ساتھ چل دیا۔اس دروناک خبرنے أے اتنا بھی سوچنے کی مہلت نہیں دی تھی کیودہ پولیس والول سے بید ہو چھٹا کہ انھیں ممادی بہال موجودگی کا پتاکس طرح اور کیے چلا؟ بڑی آسانی ہے وہ کر مانی کے جال مين چنس عميا تھا۔

وه جیب تک پہنچے ہی تھے کہ زاراجھی بھاگ کردیاں پہنچ کئی اور یولی۔'' میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چکتی ہوں۔'' ''سوری۔'' کرمانی کے تاسف کے انداز میں سربلایا۔'ہم تمہیں ایک پولیس وین میں نہیں لے جا کتے۔ بیقانون کےخلاف ہے۔'

"زارااتم حاوًالله ببتركرے كا\_" عمادأس سے زيادہ خود کوسلی دیے ہوئے بولا۔ ''میں تھے کال کر کے سب کھے بتادوں گا۔''زارا کووہاں چھوڑ کرتماد انسیکٹر کرمانی کے ساتھ

كرماني ورغلا كرعماد كوسيدها تھانے لے آیا۔أے جی ے آتارااور سامیوں سے تھکمانہ انداز میں بولا۔"اے اچھی طرح سبق سکھا کرحوالات میں بند

"م ...... عر ..... جناب!ميراقصوركيا ب؟" " تمہاراقصوریہ ہے کہتم نے سلیمان پاشاجیے بڑے آدمی سے دشنی مول کی ہے۔" کربانی نے جواب دیا اور پھر سا ہوں کواشارہ کرتے ہوئے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ جاروں سابی آ مے بردھے اور بھوکوں گدوں کی طرح عماد پر نوٹ پڑے۔وہ چیخار ہا،چلا تار ہا، اُن کی مثیں کرتا ر ہااور ختی المقدور خود کو بچانے کی کوشش کرتار ہالیکن حکم کے وہ غلام تن ان تن کرتے ہوئے اُس کی پٹائی میں لگھے رہے۔وہ انسان تھا کوئی پھر تو تھا نہیں آخر کار مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہوگیا۔تب سابیوں نے اُسے اُٹھا كروالات من كيفك وباراك ووران أص كے

عاشق کوآسانی ہے گرفتار نہیں ہونے دے گی۔ ' جناب! پاشام صاحب نے علم دیا ہے کہ زارانی لی کو ' زیادہ باته محيس لكانا\_اكر.... " مجھے پتا ہے۔" کرمانی نے اُس کی بات کائی۔" چلو

ابتم بھاگ جاؤ۔"

نوجوان سلام كرتے ہوئے ألفے قدموں واليس

نوجوان کے جانے کے بعد کر مائی نے چند محول کے ليے كھے موج اور فيرسا مول عاطب موكر بولا۔"ات يُرامن طريقے ہے كرفناركرنے كا يلان ميں نے سوچ ليا ہے۔ تم میں ہے کی نے بھی کوئی مداخلت نہیں کرنی، بس مرى تائيد كرنى ب\_اب چلو-"

وہ سب کرمانی کی میروی کرتے ہوئے اُس نے تک ملی گئے ، جہال عماد اور زارا بیٹے مستقبل کے منصوبے ترتیب دے رہے تھے۔ پولیس کو اپنے سریر دیکھ کر دو دونوں ایک دم مجبرا کئے۔خاص کرعماد کے چرے برتو موائیاں آڑ رہی تھیں۔دوسری طرف آے و کھے کر کرمائی كو بحى جيرت كاايك جيئكالگا تفايشارنا مي ده نوجوان بالكل عامی أستاد کا ہم شکل تھا۔ دونوں کی شکل میں ایس ہیں کا فرق بحى تبين تعاراكر ماشاأے اس بات سے آگاہ ندكر چكا موتا تويقييناوه ممادكوعا مي أستاد بي مجستا\_

"عادا تمباراى نام بناس؟" كرماني في خلاف توقع ملائم ليج مِن سوال كيا-

" ج .... ج ب جاب مرابی نام ہے۔" عماد نے محبرابث کے عالم میں جواب دیا۔

"اور باپ کانام طهیراحمصد یقی ہے؟" کرمانی نے دوسراسوال كيا-

"یی.....هال-" أس نے اثبات می سر ہلایا۔" مر ...... پ ب سب سیکوں پوچھ رہے

" عماد! مهمیں ہارے ساتھ چننا پڑے گا۔ مجھے انسو*ی* ہے کہ میں تہارے ماس کوئی اچھی خرلے کر نہیں آیا۔ دراصل تمہارے باب کا بہت شدید ایمیڈنٹ موا ہاوراس وقت وہ ڈسٹر کٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپھل میں پڑے ہوئے ہیں۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

عاصل كرنے كے منصوب سوينے بيل ألجها موا تھا۔ عماد ہے تو وہ یا آسانی نمٹ سکتا کرعامی اُستاد جرم کی دنیا کا بندہ تھادہ آسانی ہے اُس کے ہاتھ لکنے والانہیں تھا۔ویسے بھی دودن بل عای استاد نے اُسے بید ممکی دی تھی کداس کے یاس کرمائی کے خلاف نا قابل تردید جوت ہیں۔ کرمانی نہیں جانتا تھا کہ وہ ثبوت عامی اُستاد نے کہاں چھیا کر ر کھے ہوئے ہیں؟ ان جولوں کی موجود کی میں وہ عامی أستاد يركمي طرح بهي باته نهيس ذال سكتا تغاروه أنحيس سوچوں میں غرق تھا کہ معاً اُس کا بیل فون نج اُٹھا۔ اُس نے بیل فون اُٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر عامی کا نام جھلملا

'یس۔'' اُس نے کال ریسیو کی۔''بولو کیایات

ر مانی! میرے سب ساتھی اب تک سکیورٹی فورس كريد ميں مارے جا محكے ہوں گے۔ ميں بروى مشكل \_ جان بیا کر بھاگا ہوں۔ بلیز یار! مجھے بیالو۔" اُسے عامی أستاد كي يريثان كن آواز سنائي دي\_

''تم نوراً ميرے ياس جي جاؤ ، کوئي تمہارا بال بھي بيكا مبیں کر سکے گا۔ " کر مانی نے ووسعتی انداز میں جواب دیا۔ " فعك بيراجي وينجامول-

"تم نے دہاں اپنے فلیٹ پرکوئی جوت وغیرواتو مہیں م المواثب ال ؟ " كرماني في يكوموج كريو جها-" و منبيل مين سب يجه نكال لا يا بهون -

" كرانسية في الجها كياربس اب فوراً وينجي كي

"اوك بس آد مع تحفظ تك ينتي ربا مول ـ" أس ت جواب دیاتو کرمانی نے رابط منقطع کردیا۔

اب تم سے تمثول گا حرام زاوے۔" كرماني نے خود کلا می کے انداز میں کہااور پھراُٹھ کر کمرے سے باہرنگل

## 公公公

عامی اُستاد ایک کری برمضبوطی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب کہ کر مانی اور دوخون خوار قتم کے کانشیبل أس کے اردگرد کھڑے ہوئے تھے۔ کرمانی کے ہاتھ میں سروس ر بوالوربھی موجودتھا جس کارخ عامی کی طرف تھا۔

اندرانسکٹر کرمائی فون ریاشا کو این کامیابی کی خبر سا ر باتفا-" ياشاصاحب!" وه خوشامدي انداز مين بولا-"جم نے اُس کی خوب مرمت کی ہاوراب حوالات میں برا

ہے...... جم کریں جناب! اُس کا کیا کرناہے؟" پاشا بولا۔" کرمانی! اُسے ایک بار میرے آدمی سمجھا ھے ہیں لیکن وہ اُن لوگوں میں ہے ہیں ہے جواپنا بُرا بھلا مجھتے ہیں۔ایسےلوگوں کا ایک بی علاج ہوتا ہے کہ انھیں الله میال کے پاس بھیج دیاجائے تا کہندرے بائس ند بج

رانی نے کہا۔' یاشا صاحب! بیکام تو آپ عامی اُستادے بھی کرائے تھے۔ پھر مجھے ...

'شہرے حالات دیکھ رہے ہو کر مائی۔'' اُس نے قطع کلامی کی۔'' تمام جرائم پیشہ کروہوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ عامی جیسے غنڈ کے کسی بھی وقت ہمارے لے معیب کمزی کرتے ہیں۔ تنہیں مادے ساتھ ساتھ عامی ہے بھی دائی چھٹکاراحاصل کرنایزے گا۔''

و و او محک ب مربه کام ب ببت مشکل، میں اویروالوں کو کیا جواب وول گا؟" أس نے مكاران انداز مين جواب ديا-

" تنہارے کیے کھے بھی مشکل نہیں ہے اس لیے بہانے مت بناؤ اور ہاں تنہارے اکاؤنٹ میں آج ہی ایک کروڑ رو پیاٹرانسفر ہوجائے گائے" یا شانے اُس کی حیال - 12 2 2 30 205

'' بہت بہت شکریہ یاشا صاحب! میں اس معاملے کو جلد ہی نمٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔

"او کے میں خوش خبری سننے کا منتظر ہوں۔" یا شانے جواب دہے ہوئے رابطم مقطع كرديا۔

كرماني كى نكاموں كے سامنے ايك كروڑرو يے كے كرنى نوث ناچنے لگے۔ چنانچه أس كاعبار دماغ تيزي ے مان رتیب دے لگا مراے کوئی مناسب حل میں سوجھ رہاتھا۔اس دوران مغرب کی اذان ہونے لگی۔وہ آفیں ہے نکلا اور اینے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تماز اُس نے بھی سیس پڑھی تھی۔ چنانچہ یونی فارم اُتار کراس نے عام لباس ببنا اور آرام كرنے كى غرض سے بستر يروراز ہوگیا۔اُس کا دماغ اب بھی عامی اُستاد اور عمادے چھٹکارا

POIN MARKET

''شاباش ایجھے بچوں کی طرح وہ جموت میر سے حوالے بار پھر عالی کے سامنے پہنے گیا۔ عالی برستور ٹیم ہے ہوشی کردو ورنہ مارے جاؤ گے۔'' کرمانی نے اُس کی آنکھوں کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔

کے سامنے ریوالور اہرایا۔
''بھی نہیں '' اُس نے بمشکل سربلایا۔'' جب تک وہ سے مخاطب ہوا۔'' اسے ہوش میں لاؤ ۔۔۔۔۔۔فورا۔'' جب تک وہ جوت میرے یاس میں تم مجھے نہیں مار کتے ، البتہ چا ہوتو کانشیبل نے اُس کے حکم کی قبیل کرتے ہوئے عاثی جیل میں ڈال کتے ہو۔'' جو اُس نے کو اُس نے کرا جب جیل میں ڈال کتے ہو۔'' کرمانی نے چلا کر کانشیبلوں کو تکم دیا۔ ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کرمانی نے چلا کر کانشیبلوں کو تکم دیا۔ ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کرمانی نے چلا کر کانشیبلوں کو تکم دیا۔ ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کرمانی نے طرزیدا ندازیں اُس

مان کراپی جان بچالو۔'' وہ بولا۔'' کر مانی امیر ہے ساتھ ایک سودا کراد فائدے میں رہو گے۔''

کی طرف دیکھااور نخوت تجرے انداز میں

بولا۔''انسپکٹر کر ہائی ہے دھنی کروگے تو جان ہے جاؤ

ے .....تبارے حق میں یبی بہترے کہ صرف یات

من برساروا؟" کر مانی نے چونک کر پوچھا۔ "ان کے سامنے نہیں بنا سکنا۔" اُس نے کانشیبلوں کی طرف دیکھا۔" بیسودا تیرے اور میرے بچ ہوگا۔" کر مانی نے ہاتھ کے اشارے سے کانشیبلوں کو ہا ہر بھیج دیا۔" ہاں اب بولوکیسا سودا؟" وہ عالی سے مخاطب ہوا۔ "میرے اکاؤنٹ میں پانچ کروژرد ہے گی رقم موجود سے ۔میرے ایک سائن سے وہ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو عتی ہے اگرتم مجھ سے تعاون کروتو۔"

پانچ کروڑ روپے کائن کرکر مانی کی آنکھیں چک انھیں، تاہم وہ پکھ سوچ کر بولا۔"میرے لیے رقم سے زیادہ دہ جوت اہم ہیں۔"

عامی نے کہا۔'' وہ جوت تم سے زیادہ میرے لیے اہم ہیں۔ یوں مجھو کہ وہ میری زندگی کی گارنٹی ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگرتم مجھ سے وفا دارر ہے تو وہ جُنوت بھی بھی منظر عام پرنہیں آئیں گے۔''

'' میں تم برکتے اعتبار کرلوں؟'' کرمانی نے سوال کیا۔'' تم کسی بھی وقت اُن جُوتوں کو بنیاد بنا کر مجھے بلیک میل کر علتے ہو؟''

""اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی زبان پراعتبار کرتا پڑے گا۔" "او کے مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔" کرمانی جُوت میرے پاس ہیں تم مجھے تہیں مار سکتے ، البتہ چاہوتو جیل میں ڈال سکتے ہو۔'' ''ماروا ہے۔'' کر مانی نے چلا کر کانشیبلوں کو تھم دیا۔ کر مانی کا تھم من کر دونوں کانشیبل عامی پر نوٹ بڑے۔ اُنھوں نے اُس کے چبرے پر گھونسوں اور تھیٹروں کی بارش کردی۔ عامی کی ناگ اور با چھوں ہے لہور نے لگا مگروہ ضبط کا مظاہرہ ہوئے دانت بھینچے میٹھا رہا۔ جب کہ

کر مانی اُس کی چینیل سننے کا منتظرتھا۔ چینا نچہ کانشیبلوں پر چلانے لگا۔ ''تم حرام خور ہوتمہارے ہاتھوں میں جان ہی تمہیں ہے ورنہ یہ گلا بھاڑ بھاڑ کر چیخ رہا ہوتا.....مارو اے اور مارومیں اس کی چینی سننا چاہتا ہوں۔''

عامی کے لیوں پرایک خون آلود مسراہت ممودار ہوئی۔''کرمانی!تم میری چیس سفنے کے لیے تر سے رہو گے۔ جتنا مار کتے ہو مارلوگر میں نہیں چینوںگا۔''

" تمہاراتو باپ بھی چیخ گا۔" یہ کہ کرکر مانی خوداس پر ٹوٹ پڑا۔وہ کس کس کر اُس کے چبرے پر گھونے ماررہاتھااورالی الی نادرونایاب گالیاں دے رہاتھا جو عامی نے ایک فنڈہ ہوتے ہوئے بھی اس سے لل نہیں تی تھیں۔

وس منٹ کے بعد کر مانی کسی کتے کی مانند ہانپ رہاتھا جب کہ عامی پرنیم ہے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ پٹے ہوئے اُس کے منہ سے چندسسکیاں ضرور برآ مد ہوئی تھیں لیکن وہ چلایانہیں تھا۔

" پائی لاؤ۔" کر مائی ایک کری پر بیٹھتے ہوئے چلا یا۔
ایک کانٹیبل بھاگ کر پائی ہے بھرا ہوا جگ لے
آیا۔ بیبل ہے گلاس اُٹھا کراس نے گلاس میں پائی
ڈالا اور کر مائی کو پیش کرتے ہوئے بولا۔" لیجے جناب۔"
کر مائی نے گلاس لیا اور ایک ہی سائس میں
چڑھا گیا۔" اور ڈالو۔" اُس نے گلاس آگے بڑھایا۔ کے
بعد دیگرے تمن گلاس طلق میں انڈیلنے کے بعد جب
قدرے اُس کی مالت منتجل کی قودہ کری ہے اُٹھ کرایک

 خلاف شوت کسی نامعلوم ذرائع ہے میڈیا تک پہنچ جا ئیں گے۔''

"مول .....اس كا مطلب بكراس غند كوزنده ركهنا جارى مجورى ب؟"

''ہاں .....جب تک اُس کے پاس ہمارے خلاف جوت موجود ہیں ہم اُس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ کتے۔'' ''نہیں کر مانی!'' پاشا بولا۔'' ہرمسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے۔ بیدا لگ بات ہے کہ وقتی طور پرانسان کوکوئی حل نہیں سوجھتا۔''

المسلم الوسوج سوج کرد ماغ ماؤف بوگیاہے۔ آپ بی اس مسلے کا کوئی مناسب حل دکالیں تا کہ بیں چین کی نیند سوسکوں۔ ''کر مانی نے مایوی کے عالم میں جواب دیا۔ پاشا چند کھوں کے لیے چپ بوگیا شایدوہ کچھ سوج رہا تفاجب کہ کر مانی ہے جس کے اس کے بو لئے کا خشفر تفا۔ مناجب کہ کر مانی ہے جس کے اس کے بولئے کا خشفر تفا۔ بعد یا شاکی آ واز سائی دی۔ ''تم اُسے محماد بنا کر جیل جسے دو، میں پچھ ایسا بندویست کروں گا کہ وہ زندگی بحرجیل ہے با بر میں آ سے گا۔ جیل میں جی مرکھی جائے گا۔''

باہر میں آسے گا۔ نیل میں بی مرکف چائے گا۔'' ''میں .....میں سمجھانیں پاشاصاحب! آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟''اس نے ستجیرانداز میں پوچھا۔ پاشانے کہا۔'' کیا تہمیں معلوم ہے کہ جیل میں بندا کر کسی قیدی کی فائل کم ہوجائے تو اُس کا کیا بنرآ ہے؟''

''اوہ۔۔۔۔۔۔ویری گڈیا شاصاحب! میں بچھ گیا۔''وہ پُرمسرت کیجے میں بولا۔''اگراہیا ہوجائے تو عالی بھی بھی جیل ہے باہرٹبیں آئےگا۔''

'' مجھوابیا ہوگیا،تم بس اُے جلد سے جلد جیل مجھوا دو۔باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔'' پاشانے پُرتیقن انداز میں جواب دیتے ہوئے رابط مقطع کردیا۔

عامی گزشتہ تین ماوے جیل میں بند تھا گر اُسے ایک بار بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تین ماہ اُس نے جیل کی حوالات میں کائے تھے۔حوالات میں اُن قید یوں کورکھا جا تا ہے جو پولیس کے رئیا نڈ پر ہوتے ہیں یا پھر اُن کے کیس عدالتوں میں زیر ساعت ہوتے ہیں۔ تین ماہ کے بعد عامی کو بغیر کی عدالتی کارروائی کے حوالات سے نکال ''کتفادقت؟''اُس نے استفسار کیا۔ ''صرف پندرہ ہیں منٹ'' اُس نے جواب دیااور پھر کانشیبلوں کوآ واز دے کر دوبارہ اندر بلالیا۔'' ہیں ابھی چندلمحوں کے اندرواپس آتا ہوں یم لوگ اس کا خیال رکھنا۔ بہت تیز اور عیار آ دمی ہے۔'' کانشیبلوں کو ہدایت دیتے ہوئے وہ باہرنکل گیا۔

دوسرے کمرے میں پہنچ کر اُس نے پاشا کا سیل فون نمبر ملایااور رابط ہوتے ہی بولا۔ ' پاشاصاحب! مماد کے بعد دو فنڈ و عالی بھی اس دفت میرے نرنجے میں ہے مگر میں دولوں کوایک ساتھ ٹھکانے نہیں لگا سکتا۔ اُن میں سے ایک کوجیل بھیجنا پڑے گا۔ لیکن ..... میں یہ فیصلہ نہیں کر پار ہاہوں کہ کس کوٹھکانے لگایا جائے اور کس کوچیل بھیجا جائے '''

یاشائے کہا۔'' کرمانی! تم بہت ہی کند ذہن انسان ہو، مجھے مجھ نہیں آتی کہ تمہیں کس اُلو کے چھے نے پولیس فورس میں مجرتی کرالیا؟''

''ای کیے تو جناب آپ ہے مشورہ ما تگ رہا ہوں۔'' اُس نے بُرامانے بغیر جواب دیا۔

" بالكل گد هے ہوتم ....... احمق انسان! عماد كو پوليس مقابلے میں بلاک كردواور عامی كوجيل بھيج دوليكن بيد خيال رے كه عاد كوتم نے مارنے كے بعد عامی ظاہر كرتا ہے جب كه عامی كوعماد بنا كرجيل بھيج دور باقى سب ميں سنجال لوں گا۔"

وہ بولا۔" جناب! آپ کا مشورہ سر آتھوں پرلیکن عامی کے پاس ہم دونوں کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔وہ جیل سے باہرآ کر ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ہمیں خوب سوچ سمجھ کرفندم اُٹھانا ہوگا۔"

'' تو پھراُ ہے ہی ٹھکانے لگا دو، تلاد کا میں خود ہی کوئی بندو بست کرلوں گا۔''

"سئلدتو یمی ہے جناب! کہ میں اُسے محکانے بھی نہیں لگاسکتا۔" کر مائی نے بے بسی کے عالم میں جواب دیا۔

" بيه كيا بكواس ب؟" بإشاجه تجلا كيار" تم أك محاف يون بين لكاسكة؟"

"أس في وهمكى دى بكراكراً يجه مواتو مارى

نخ افق \_\_\_\_ 62 \_\_\_\_ 62

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



اُس نے بااجھ کے جواب دیا۔ ''تمہارا دماغ الو تھیک ہے؟'' سپریٹنڈ نس نے تمسخرانه انداز میں یو حیا۔'' عامر تفیق تو ایک مشہور ٹارگٹ كلر تفا\_ جوتين ماه فيل يوليس مقالم مي السيكثر اسلم كرماني ی گولیوں کا نشانہ بن کر بلاک ہو چکا ہے۔ بي خبرعاى كے ليے سى وحاكے سے كم مبيس محى ليحہ بجركے ليے تو أس كے اعصاب بى جواب دے كئے تا ہم پھر وہ سنجلتے ہوئے بولا۔" یہ جھوٹ ہے۔ میں زندہ بول ..... يدويكهو ..... آپ كے سامنے موجود بول - " سرينندن بولا-" بجھے تو تم ياكل ليتے ہو...... تبہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم عام تفیق

المینی سوال میں بھی آپ ہے کرسکتا ہوں کہ آپ کے پاس كيا جوت ہے كديس عام تفق ميں جون؟ معاتا ہوں۔ اس نے سربلایا اور پھر ایک چوبی الماری کی طرف بوھ گیا۔الماری کے بٹ تھول كرأس نے ايك فانے ہے برانے اخبارات كا بندل نکال کرتیبل برر کھ دیااور پھر آھیں ایک ترتیب سے چیک كرنے لگا۔ ذراد مر كے بعد أس نے تين مختلف اخبارات نکالے اور عامی کے سامنے میبل پر چھینکتے ہوئے بولا۔'' میہ رے ثبوت ، انھی طرح چیک کرلو۔ ان اخبارات میں نہ صرف عامر شفیق کی تصویریں موجود ہیں بلکہ پولیس مقالبے

ی تفصیل بھی درج ہے۔ عامی نے تینوں اخبار باری باری چیک کیے۔ اُن میں عامی کی بلاکت کے بعدی خون آلودتصوری جی موجود تھیں اور ایک کونے میں اُس کی فائل فو ٹو بھی لگی ہوئی تھی۔ بلاشك وشبدوه أسي كي تصويري تحيس ليكن أس كادل يقين کرنے کوئبیں جاہ رہاتھا۔ نہیں کوئی کڑ بڑھی جواس کی سمجھ میں تہیں آر بی تھی۔اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس سازش کے يجيج انسيكثركر ماني اورسليمان ماشا كاباته يحتمر بياخبارات میں موجود اُس کی تصویریں اور بلاکت کی خبریں اُس کے حلق ہے جبیں اُتر ربی تھیں۔وہ بھلا اُس کی الی تضویریں کس طرح بنا کتے تھے؟ یقینا وہ کوئی اور تھا جے اُس کی جگہ قرباني كالجرابنايا حياتها بشايدأس كاجرم بيقعا كدوه بحارا

كرجيل كى ايك بارك مين شفت كرديا كيا-أتشين ونواب ا یک سینئز قیدی ہے اُس کی دوئتی ہوگئی جو دوہرے کل کے جرم میں عمر قید کی سزا کا بے رہاتھا۔ قیدی کا نام بہاول خان تعااورده سبراب كوتهدكار بالتي قعا-

"عاى بين احتهين تس جرم مين اوركتني سزا جوتي ہے؟ "ایک دن بہاول خان نے اُس سے یو چھا۔ وہ بولا۔'' جا جا! جرم تو میں نے بہت بڑے بڑے کیے

میں مکرسزا کا تاحال کوئی پتانہیں ہے۔ابھی تک تو مجھے عدالت مين پيش بي تبين كيا كيا-"

" یہ جھلا کیسے ہوسکتا ہے؟" بہاول خان کی آتھیں حیرت سے تھیل گئیں۔" عدالت جب تک کسی مجرم کو سرانہیں سادیتی ہے تک اُسے جیل کی حوالات میں بی رہنا یر تا ہے۔ جب کہتم یہاں سزایا فتہ قیدیوں کی بارک میں رہ رے ہو ..... پنا کرو بھٹی! یہ کیا چکر ہے؟"

" کیے اور کس سے بتا کروں جاجا؟" اس نے يريشان جوكرسوال كيا-

"جیلرے بھئی....اور کس سے پٹا کرو گے؟" بہاول خان نے جواب دیا۔

وه بولا۔ " جا جا امیں مہلی بارجیل آیا ہوں۔ مجھے یہاں آپ کے علاوہ اور کوئی میں جانا۔ جبلرے بھلا مجھے کون

'' کیوں نہیں ملنے دے گا.....میں ملاؤں گا تحجیے جیرے، جیل کے ریکارؤ روم میں ہرقیدی کی فائل ہوتی ہے، جس میں قیدی کی تصویر، جرم اور دیکر معلومات ہوئی میں۔وہاں تمہاری بھی فائل موجود ہوگی۔''

"بهت بهت شكريه جا خاميل آپ كايداحسان بميشه ياد

'' کوئی بات نہیں تم میرے منے جیسے ہو۔'' بہاول خان نے اُس کی پینے تھیکتے ہوئے جواب دیا۔

وعدے کے مطابق بہاول خان دوسرے دن أے جیل سیریٹنڈنٹ کے آفس میں لے گیااور ساراواقعہ جیل سیریننڈن کو سنا دیا۔ جیل سپریئنڈنٹ نے سرتایا عامی کا بغور جائزہ لیااور پھرافسرانہ شان سے سوال کیا۔" اپناپورا نام اور جرم بناؤ؟"

بعگ ایک بینے کے بعدا نہیں سریندان توال گیا گر عامی کی فائل باوجود کوشش کے نمال کی دجیل سریندانت کے کہنے کے مطابق ریکارڈ روم کے عملے نے سارا ریکارڈ روم مجھان مارا تھا گر انھیں نہ تو کسی فائل ہیں عام شیق کا نام ملاتھااور نہ بی کسی فائل ہیں اُس کی تصویر فی عام شیق کا نام ملاتھااور نہ بی کسی فائل ہیں اُس کی تصویر فی مدد کی درخواست کی تو وہ معذرت کرتے ہوئے بولا۔" ہیں مدد کی درخواست کی تو وہ معذرت کرتے ہوئے بولا۔" ہیں مدالت کا کام ہے۔" عدالت کا کام ہے۔" عدالت کا کام ہے۔" مربلایا۔" تو پھر مجھے عدالت میں پیش کیچے سر۔" وہ ملتمس ہوا۔" یہ میں ممکن نہیں ہے۔" سرین انڈنٹ نے انکاریش مربلایا۔" نہ تمہادے نام کا بتا ہے، نہ جرم کا ہم خود سوچو

بوا۔ بیدیری طاحت کا مسلمہ ہے۔ '' بیر بھی ممکن نہیں ہے۔' سپر یننڈنٹ نے انکار بیں سر ملایا۔'' نہ تمہارے تام کا بتا ہے، نہ جرم کا ہم خود سوچو میں تہمیں کس طرح عدالت میں میش کرسکتا ہوں؟'' '' تو پھر مجھے رہا کردیں۔۔۔۔۔۔ جب میرے متعلق '' تو پھر مجھے رہا کردیں۔۔۔۔۔۔۔ جب میرے متعلق

یبال کوئی ریکارڈ بی نہیں ہے تو پھر مجھے قید میں رکھنے کا کیاجواز بنماہے؟''

وہ بولا۔'' بیمجی میرے دائر ہ اختیار میں نہیں ہے۔ میں نہ کسی کو قید میں رکھ سکتا ہوں اور نہ سز اختم ہونے سے قبل رہا کرسکتا ہوں ۔''

"الليكن برقيدى كى سزا كالتين بهى تو ہوتا ہے۔ ميں يهال كب تك قيدر بول گا؟"

"میں کچھ نہیں جانتا۔اس سلسلے میں تمہارے رشتاداری کچھ کر سکتے ہیں۔"

" محرمیراتو کوئی رشتادار نہیں ہے۔" اس نے مایوی کے عالم میں جواب دیا۔" تو کیامیں مرتے دم تک جیل میں بی رہوں گا؟"

وہ بولا۔'' میں صرف وزیر جیل خانہ جات کو چٹی بھیج سکتا ہوں۔اس کے علاوہ تمہارے لیے پچے نہیں کرسکتا۔'' وہ ناکام ونامرادوالیس لوٹ آئے کہاس کے علاوہ کوئی جارہ بھی تو نہیں تھا۔

\*\*\*

بہت دنوں تک عامی وزیرجیل خانہ جات کی چٹی کا منظر رہا۔ گرچٹی نے نہآ ناتھاندآئی۔ابدہ ہرطرف سے مایوں ہوجکا تھا۔لبذا فرار کے منصوبوں پرغور کرتا رہتا

مینوں اخبار انجھی طرح چیک کرنے کے بعد وہ بولا۔" سرا میں فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی عامر شفق ہوں۔ ۔ بیل میں مقابلے میں ہوں۔ یہ بیل مقابلے میں ہلاک کیا ہے یہ کوئی اور ہے۔ پلیز میرالیقین کریں۔" ہلاک کیا ہے یہ کوئی اور ہے۔ پلیز میرالیقین کریں۔" نویسسیمن نہیں مان سکتا۔" سپر یٹنڈ نٹ نے نفی میں سر ہلایا۔" عامر شفیق مرچکا ہے۔" میں سر ہلایا۔" عامر شفیق مرچکا ہے۔"

''او کے تو پھر میں کون ہُوں؟'''اُس نے سوال کیا۔ ''بیاتو حمہیں پتا ہوگا کہتم کون ہو؟''سپر میٹنڈنٹ نے جواب دیا۔

'' میں نے تو بتادیا ہے کہ میں عامر شفیق ہوں۔ آپ ہی مبین مان رہے۔''

" مانے والی بات ہوتو مانو ناں؟"

'' ٹھیک ہے تو گھرجیل کے ریکارڈ روم سے میری فائل منگوا میں، مجھے پتاتو چلنا جاہیے کہ میں کون ہوں کس جرم میں جیل میں ہوں اور مجھے کئی سز اہو کی ہے؟''

'' کیاتم واقعی اپنے بارے میں کچھٹبیں جانے؟'' اُس نے تحیرآ میز کہے میں یو چھا۔

عا می بولا۔'' جانتا ہوتا تو آپ ہے کیوں پو چھتا؟'' '' ٹھیک ہے۔'' اُس نے اثبات میں سر ہلایا۔'' تم کل پتا کرنا تب تک میں ریکارڈ روم ہے تمہاری فائل منگوالوں گالیکن ......''

''کیکن کیاسر؟''عامی نے بے پھینی سے بوچھا۔ ''نام والا مسئلہ ہے۔ ہرفائل پر قیدی کا نام و پتا درج ہوتا ہے۔ تہاری فائل ہم کس نام سے ڈھونڈیں گے؟'' ''نام تو میراعامر شفیق ہی ہے سر! اب اگرآپ کو یقین نہیں آر ہاتو میں کیا کرسکتا ہوں؟''

"ایک نام کے بزاروں آدمی ہوتے ہیں جناب! مجھے یقین ہے کہ اس کی فائل مل جائے گی۔" بہاول خان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔" آپ فائل تلاش کرنے کا حکم توصادر فرما تمیں،سب پچھسا ہے آجائے گا۔"

"او کے ..... یہ مجمی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔" سریٹنڈنٹ نے سر ہلایااور وہ دونوں سلام کرتے ہوئے آفس سے باہرنکل گئے۔

وہ دوسرے دن جیل سپر میٹنڈنٹ کے آفس میں پہنچ مگر دہ آفس میں موجودنہیں تھا۔ سو نا کام لوٹ آئے۔لگ

نخ افت معمود ۲۰۱۲

تھا۔اس دوران ایک سال کا عرصہ بیت گیالیکن وہ بے شاخت بی رہا۔ بارک کے قیدی اُسے عامی کے نام سے ى جائے تع مرخودو مشكوك موجكا تھا۔أب لكا تھا جي وہ عای نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ کوئی ایسا محص جس کی والے کی بکار کا جواب دیتا ہے۔ یاداشت کم ہو چی ہے۔وہ افسردہ اور بے زارسا رہے لگا تھا۔ بہاول خان خلوص دل کے ساتھ اُس کی دلجونی میں لگار ما اور پھر ایک دن بہاول خان کے اصرار پر اُس نے

> نے پوشید ہیں رکھاتھا۔ أس كى آپ بيتى سننے كے بعد بہاول خان بولا۔ " مجھے لکتا ہے تہارے فلاف بہت بری سازش کی تی ہے اوراس سازش میں انسپکٹر کرمائی اور سلیمان یا شاہی ملوث ہیں یمہیں یا قاعدہ یلانگ کے تحت اس جال میں پھنسایا

أے اپنی آ بے جی من وعن سنادی۔ کوئی ایک واقعہ بھی اُس

وه ٰبولا۔'' پیتو میں جانتا ہوں جاجالیکن مجھے ایک بات کی بھے نہیں آئی کہ انھوں نے اتنی بڑی سازش رحیاتی کس

تم سے ملتاجلتا کوئی قربانی کا بکرا اُنھوں نے

ڈھونڈ لیا ہوگا۔''بہاول خان نے جواب دیا۔ ''شبیں چاچا!'' اُس نے فی میں سربلایا۔'' چکر کوئی اور ہے اخبارات میں جوتصوریں پھیل ہیں وہ سوقی صدمیری

" ہوسکتا ہے وہ تمہاری بی تصویریں ہوں۔ پینے کے دم یراس ملک میں کچھ بھی کیا جاسکتا ہے۔خریدار کم بیں جب کہ کمنے والے دکانیں حائے ہیٹے ہیں۔ پینے کی خاطر ایماں تک چ دیتے ہیں لوگ۔''

وا وا مجھ لگتا ہے میں جیل سے زندگی بعرتبیں تکل یاؤں گا۔وشمنوں نے بہت مضبوط جال بُنا ہے میرے گرد۔" أس في انتهائي مايوى كے عالم ميس كبار" مرف کے بعد یقینا مجھے لا وارث مجھ کر دفنادیا جائے گا۔''

" میں تحجے ایک مشورہ دیتا ہوں ، کیامانو کے؟ بہاول

"ضرور مانوں گاجا جا! آپ حکم کریں؟" "عای! تم یا یج وقت کی نماز پڑھا کرواور ہرنماز کے بعد الله تعالى ت ايخ كنابول كي معافى مانكا كرورود

بر اعفور الرحيم ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری رہائی کا کوئی نہ کوئی راستا نکل آئے گا۔اُس کے بال دیر ہے مرائد جر نہیں۔وہ سب کی سنتا ہے جا ہے کوئی نیک ہویا گناہ گار، بس شرط یہ ہے کہ أے ول سے بكارے تب وہ ہر بكارنے

"ال حاجا-"أس في اثبات مين مربلايا-"اب تو بس أى كا أسرا ب ورندتو برطرف تاريكي بى تاريكى

وہ برا کارساز ہے تاریکیوں کو اُجالوں میں بدل دیتا ب يم أے يكاركرتو و يھو۔"

بہاول خان کی تھیجت پر عمل کرتے ہوئے اُس نے خود كويلسر بدل ڈالا اور اللہ تعالیٰ ہے لولگا لی نماز اور ذکر میں أے دوسکون ملاكدأس نے قید کے دن شاركرنا ہى چهوژ و یا۔ای دوران مزید تھ ماہ بیت گئے مگر وہ خوش وخرم تھا۔اُ ہےا۔ اس لا متا ہی قید کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔

اُس کی روثین تھی کہ وہ عشاء کی نمازیز ھتے ہی سوجایا كرتا تفا كوكه أس ك سائلي قيدي شوري ك ركعت تق کیکن وہ ذکر کرتے کرتے بڑے سکون کے ساتھ فیندگی آغوش میں جلا جا تا تھا۔ اُس رات بھی وہ حسب معمول عشاء کی نمازادا کرنے کے بعد فرشی بستر پر دراز زیراب ذكركرت موع موع سوفى كوشش كرريا قمار جب کہ دیگر قیدی شوروعل میں مصروف تھے۔کوئی ای ب سُرى آواز ميں فحش گانا گار ہاتھا تو کوئی چرس بھرے عکریٹ کے کش لےرباتھا۔ اُس کابستر بہاول خان کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا تا ہم بہاول خان در سے سونے کاعادی تھا۔ عا می ك البحى يورى طرح آكينيس لكي تقي كه جيل ميں جيسے زازله بله آحمیا۔ جاروں طرف تعلیلی چی گئی۔جیل کا عملہ حواس باختكى كے عالم ميں ادھرے أدھر دوڑتا پھرر ہاتھا۔ سائران کی آواز بھی گویج رہی تھی۔ بارک کے اس بال نما ممرے میں جتنے بھی قیدی تھےوہ دوڑ کر بند دروازوں پرجا کھڑے ہوئے۔سب قیدی ناجراجانے کے لیے بے چین تھے۔ عامی بھی اینے بستر ہے اُٹھااور قیدیوں کے ساتھ اُلجھتا حكراتا دروازے تك يہني كيا۔اى دوران بارك كے كمرول كدرواز \_ كھلنے لگے اور قيدى بارك كے دالان میں اکتھے ہونے لگے۔ چند لمحوں کے اندر بی اُن کے

سامان اور نقاری وغیر و رکھتا ہے۔ بہاول خان نے لاکر کھولا اندر ہے ایک شایل بیک نکالا اور عالی کے حوالے کرتے ہولا۔ ''اس میں پولیس کی وردی موجود ہے۔ باتھ روم میں جاکراہے کہن لو ...... شاباش ویر مت کروہ رات کے وقت اس افراتفری کے عالم میں کوئی بھی تجے نہیں پیچان سکے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جب فائز بریکیڈ کی گاڑیاں اندر آئیں گاؤ اس وقت تہہیں باہر نگلنے کاموقع مل جائے گا۔ '' میں گاؤ اس وقت تہہیں باہر نگلنے کاموقع مل جائے گا۔ '' میں گاول ہے اختیار دھڑک اُنھا۔ اُس نے تیزی اوروز تا مواباتھ روم میں کھی گیا۔ پانچ منٹ کے اندر بی جب وہ بواباتھ روم میں کھی گیا۔ پانچ منٹ کے اندر بی جب وہ باتھ روم ہے نگاتو ایک بینڈ ہم پولیس میں نظر آ رہا باتھ روم ہے نگاتو ایک بینڈ ہم پولیس میں نظر آ رہا باتھ ۔ بہاول خان نے اُس پر آیک ستائتی نظر والی اور پولا۔ ''بیان گرمقیقت اس کے برعمی ہے۔ ' اُس نے بس

ر بوب ہوں۔ ''تم بس پُراعتاد رہنے کی کوشش کرنا کوئی تم پر شک نہیں کر سکے گا.....علو اب نکلو اور جیل کے صدر دروازے کی طرف بوھنا شروع کردو۔''

وہ آتے بڑھ کر بہاول خان کے لیٹ گیا۔'' مجھے معلوم سے چاچا! بیدوردی آپ نے اپنے فرار ہونے کے لیےرکھی ہوئی تھی۔' وہ ممنون انداز میں بولا۔'' میں آپ کا بیاحسان زندگی بھریادر کھوں گا۔''

"م وقت ضائع كررب موجية! شاباش جلدى كرور" وهأس كي پشت تعكية موئ الگ موكيا-

''میرے کیے دعا کرنا چاچا۔'' وہ تیزی ہے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا اور پھر بابرنکل گیا۔ یا سے میں قام دائر کے ٹاکی کا دیوں کے مائزاں زائی

ا ہے بی وقت فائر ہر مگیڈ کی گاڑیوں کے سائران سنائی وینے لگے اور عامی اندھادھند جیل کے صدر وروازے کی طرف دوڑیڑا۔

\*\*

ظہیرصد بقی کونو جوان بینے کی موت نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کردیا تھا۔ پہنے عرصہ تو اس نے پولیس کے ساتھ عماد کی موت کے سلسلے میں قانونی جنگ لڑی تھی مگر عدالت کے سامنے اُس کے وکیل کے کم زوردلائل نہیں چل سکے تھے۔ عماد کی شکل چونکہ سوفی صدعای ٹارگٹ کلر چل سکے تھے۔ عماد کی شکل چونکہ سوفی صدعای ٹارگٹ کلر

کرے کا دروازہ بھی کھل گیا۔وہ بھا گئے ہوئے کرے

ہوئے دکھائی دیے۔یہ بارک میں آگ کے شعلے اُشکے

ہوئے دکھائی دیے۔یہ بارک اُن کی بارک ہے کائی فاصلے

ہر واقع تھی۔ جوئی تمام قیدی دالان میں اکشے ہوئے تو

اُٹھیں ایک اُسپلز نے جیل سپر بیٹنڈنٹ کا حکم سنایا۔ ''تمام
قیدی بالٹیاں ، کنستر یا جوبھی برتن اُٹھیں میسر ہے۔فورا اُٹھا میں اور پانی لے کرآگ بجھانے کی کوشش کریں۔یاد

رکھنا اگر کسی قیدی نے اس موقعہ سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے

فرار ہونے کی کوشش کی تو اُسے کوئی باردی جائے گی۔جیل

کو چاروں طرف سے مسلح فورس نے گھررکھا

کو چاروں طرف سے مسلح فورس نے گھررکھا

ہے۔فائر بریکٹ کی گاڑیاں بھی انجی پہنچ جا کمیں گی۔'

سب قیدی تھم کی تھیل میں دوبارہ بھا گئے ہوئے اسے

مب قیدی تھم کی تھیل میں دوبارہ بھا گئے ہوئے اسے

اسے کمرے میں تھیں گئے اور بالٹیاں اورخالی کنستر کے

اسے کمرے میں تھیں گئے اور بالٹیاں اورخالی کنستر کے

اسے کمرے میں تھیں گئے اور بالٹیاں اورخالی کنستر کے

کر پانی کینے کے لیے واڑنیکی کی طرف دوڑ پڑے جہال
ایک بڑے سائز کا تالاب بناہواتھا۔ یہ تالاب تیدیوں
کے نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے بنایا گیاتھا۔ عامی
نے بھی ایک بالنی اُٹھائی اور کھرے سے نگلنے ہی لگا تھا کہ
معالمی نے اُس کے کندھے پر ہاتھ دیکھتے ہوئے اُس
ا بی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اُس نے بلٹ
کردیکھاتو وہ چاچا بہاول خان تھا، جس کے چبرے پڑھی فی

"كيا بات ب جاجا؟" أس في قدر ي تحرب يو جها-"كيابالى جائي؟"

"احتی انسان!بالٹی مینیک دو اور ادھر آؤ، ایسا نادرموقعہ تہمیں دوبارہ نہیں ملے گا۔" بہاول خان نے پُر جوش کیج میں جواب دیا۔

"كك .....كيما موقعه جاجا؟" أس في دهر كت موت الما يا-

''یہاں ہے نگلنے کا ......اوراہمی زیادہ سوال جواب مت کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو یتمہارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔''

عامی نے بالٹی مجینک دی بہاول خان کے ساتھ چل بڑا۔ بہاول خان سیدھا اپنے لاکر کے سامنے پہنچ کر رک عمیا۔ جیل میں ہرقیدی کے پاس دیوار میں ہوستہ ایک الماری نما فولادی لاکر ہوتا ہے جس میں قیدی اپناڈ اتی

ہے ملتی تھی ،اس لیے عدالت کے پاس کی شک وشے کی مخوائش ہی نہیں تھی۔ جنانچہ چند پیشیوں کے بعدوہ کیس بار گیا تھا۔عدالت کے فیصلے کے مطابق پولیس مقابلے میں ماراجاني والأمخص عمادتهين بلكه مشهورثار يحث كلرعا مرشفق عرف عامی تھا۔ جب کہ مما د کوعدالت نے کم شدہ قرار دے دیا تھا۔ گزشتہ ڈیزھ سال سے کوشش کرنے کے یاجود وہ عماد کو بھلانبیں یا یا تھا۔اُ ہے رہمی معلوم تھا کہ محاد کی موت کے چیچےسلیمان یاشا کا ہاتھ ہے لیکن ووسلیمان یاشا کا کچھ بھی مبین بگاز سکتا تھا۔وہ ایک کم زوراورعام سامتھ تخاجب که باشا کراچی جیسے انڈسٹر بل شہر میں کی فیکٹریوں کا بلاشراکت غیرے مالک تھا۔اُس کی پہنچ اسلام آباد کے ایوانوں تک می پندوفائی مسرزے تو اس کے گہرے تعلقات تھے کہ تھیں اقترار کے ایوانوں تک پہنچانے میں أس كى دولت كارفر ماتحى بسوايسے طاقت ورشخص سے ينگا

لیٹا ظہیرصد بقی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ چنا تھے اُس نے

ب کھے اللہ تعالی پر چھوڑ دیا تھا کہ اُس سے برامنصف

كوني تيس تفار أس رات عشاء کی تمازادا کرنے کے بعد بی وہ سو گیا تھا۔ چونکہ عماد کی موت کے بعد أے نے خوالی کی شکایت رہے لگی تھی،ای لیے وہ خواہ آور کولیاں استعمال كرتا ربتا تفار بغير كولى ليے أے بھى نيند تبين آئى مھی۔رات کا نجانے کون سا پہرتھا کہ اچا تک ہی اُس کی آ تھ کھل میں کرے میں نائث بلب کی مدہم روشی مجھیلی ہوئی تھی۔ چند کمجے تو وہ بےحس وحرکت بستر پریڑا آتکھ کھلنے کے سبب برغور کرتارہا، پھرنظر کا چشمہ لگاتے ہوئے وہ أنفا اور ثیوب لائث آن كرنے كے بعد كمرے كا جائزہ لينے لگا۔ ايے بى وقت أے كن مس كى برتن كے كرنے کی آواز سنائی دی۔وہ فوراً مختاط ہوگیا۔ کچن کا دروازہ وہ بمیشہ بندکر کے سوتا تھا۔ برتن کرنے کا مطلب تھا کہ کچن میں کوئی موجود ہے۔ عماد کی موت کے بعد أے و سے بى زندہ رہے میں کوئی تشش محسور نہیں ہوتی محی لبذا أس نے موت ہے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔اگرخود کثی حرام نہ ہوتی تو شایدوہ اب تک موت کو گلے لگا چکا ہوتا۔ اُس نے ٹیبل کی دراز ہےلوڈ ریوالور نکالا اور مختاط فکرموں سے پین کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن کی لایٹ جلتی دیکھے کراُس کاپیشیہ یقین میں

بدل کیا کہ پن میں کوئی موجود ہے۔ وہ بلی کی طرح دے قد موں چلتا ہوا کچن میں داخل موكيارا ندرايك محف يوليس يونى فارم يهني موجودتها،أس کی پشت دروازے کی طرف محی ادر وہ کیس کے چو لھے یرکوئی چیز کرم کرنے میں مصروف تھا۔ اُسے طبیرصد نقی کی أمدى خبر بى نبيس بوسكى تقى -

"كون موتم اور يهال كياكرد ب مو؟" ظبيرصد لقى نے ربوالورتائے ہوئے درشت انداز میں بوجھا۔

اجبی اُس کی آوازی کر بو کھلا کر پلٹااور اُس کے باتھ میں ربوالورد کی کردونوں ہاتھ مر سے بلند کر لیے ظہیر صدیقی کی نظر جونہی اس کے چرے یر یزی تو اُے ایک جھٹکا سالگا۔ اُس کے سامنے مماد پولیس کی وردی میں ملبوس کھڑا ہوا تھا، مگراس کی آتھوں میں شناسانی کی جگہ خوف تھا۔ وہ اگر عماد ہوتا تو اُے دیکھ کریوں خوف ژوہ کیوں ہوتا؟ ابو کہ کراب تک اُس سے لیٹ چکا ہوتا۔چند کھے تو ظہیرصد بقی کسی ٹرانس کے زیر اثر أے و یکتار ہالیس جلدی وہ حقائق کی تبہ تک بھتے گیا۔ اُس کے سامنے گھڑا پی تف سوئی صدوبی ٹارگٹ کلرتھا۔ جے کے حصے کی موت اُس کے بے گناہ بیٹے کا مقدر بن کی تھی۔

"تم عام تفق عرف عامى عى جونان؟" اس بارظميرصد يقى فيسرد ليح من يوجها-"بال ..... بال ميس .....عاى عي مول .....

آب مجھے کیے جانتے ہیں؟''اس نے جرت اورخوف کی ملى جلى كيفيت من جواب ديا-

"ببت مبی کہائی ہے۔" وہ ذوشتی انداز میں بولا۔" جب كرتم بحوك مو بيلے كھ كھا لو، چر تھے بورى كبانى ساؤن گا

"سوری " أس نے معذرت خوابانہ انداز میں كبا\_" مين انتبائي مجبوري كے عالم مين آب كے كر مين داخل موامول ،دراصل .....

"میں نے کہاناں! کہ تم جوکے ہو، پہلے کھانا کھالو۔اس کے بعد میں تمہاری کہائی بھی ضرور سنوں گا۔اتی جلدی بھی کیاہے؟" ظہیرصدیقی نے طنزیہ انداز میں اُس کی بات کا منے ہوئے جواب دیا۔

و وشكريه كهد كردوباره چو لھے كى طرف متوجہ ہو گيا ،جس

عامی کو پہلی بارخطرے کا احساس ہوا گرایک مسلح شخص کے سامنے وہ کوئی بھی غلط ترکت کرنے سے قاصر تھا۔ سودم سادھ کر جینیار ہا۔ صدیقی نے آگے بڑھ کر دیوار سے ایک فریم شدہ تصویراً تاری ادراً سے تھاتے ہوئے بولا۔''اسے جانے ہو؟

عامی نے ایک نظر تصویر پرڈالی اور شخیر ہوکر کہا۔'' یہ.....میری تصویر ہے آپ کے پاس کسے پنجی ؟''

"بہتمباری تصویر نہیں ہے۔" وہ غرایا۔"میرے اکلوتے میے محادصدیقی کی ہے جے انسکٹر اسلم کرمانی نے تمبارے شے میں مارڈ الا۔ شایدائی نے ایسا تمہیں بچانے کی خاطر کیا تھا۔ مگرآج تمہیں میرے ہاتھ سے کوئی بھی نہیں بچاسکے گا۔"

وہ بولا۔ 'انگل! میں مانتا ہوں کہ عماد کو میرا ہم شکل ہونے کی وجہ سے جھوٹے بولیس مقابلے میں ماردیا گیا ہونے کی وجہ سے جھوٹے بولیس مقابلے میں ماردیا گیا ہے۔
کیا آپ جھے اپنی صفائی چیش کرنے ایک موقع نہیں دیں گیا آپ جھے کوئی گئے تو بے شک جھے کوئی ماردینا۔ میں آپ سے دیم کی کوئی جھی نہیں ماگوں گا۔''

وہ چند لیحوں کے لیے کش کش کا شکار ہوگیا۔ جیسے دل ہی دل میں کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کرر ہا ہو۔ عامی اُمید بھری نگا ہوں ہے اُس کی طرف دیکے رہا تھا۔ کمرے میں بل بھر کے لیے اعصاب شکن خاموثی جھا گئی۔

'' ٹھیک ہے۔' بالآخرظفر صدیقی خاموثی توزیے ہو ئے بولا۔''میں تجھے صفائی کا موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ بولوکیا کہنا جاہے ہو؟''

وہ بولا۔ 'یے تھیل آئیکٹر کرمانی نے سلیمان پاشا کے ساتھ لکر کھیلا ہے۔ دودونوں آپ کے اور میرے مشتر کہ دخمن ہیں۔ انہوں نے بچھے جال میں پھنسا کرآپ کے بیٹے کو مارڈ الا۔'' اتنا کہد کر اُس نے اپنی زندگی کی ساری روداد بغیر کی قطع وہرید کے صدیقی کے سامنے بیان کردی۔

صدیقی نے کہا''میں کیے یفین کرلوں کہتم نے سی کہا ہے۔تمہاری بیدداستان من گھڑت بھی تو ہوسکتی ہے؟'' ''اگر کوئی تیسر آخص میری اس کہانی کی تصدیق

پررکھا ہوا کھانا گرم ہوچکا تھا۔اُس نے کھانا نکالا اور پھرو ہیں ایک چوبی اسٹول پر بیٹے کرکھانے لگا۔اس دوران طہیرصدیتی اُسے بغورد کھار ہا۔ریوالور بدستوراُس کے ہاتھ میں تھا جس کارخ عامی کی طرف تھا۔اُس کی کسی بھی غلط حرکت پروہ کو لی چلانے کے لیے تیار تھا۔ ذراور بعد جب وہ کھانے سے فارغ ہوگیاتو ظہیرصدیتی سے بولا۔'' آپ کو بھے ہے کی شم کا کوئی خطرہ نیں ہے آپ پلیز بیر یوالور بٹالیں۔''

سر المرام بحض نہیں مجھے ہے۔" ظہیرصدیتی نے اُسے گھورا۔" خطرہ مجھے نہیں مجھے ہے۔" ظہیرصدیتی نے اُسے گھورا۔" جمہیں اس گھر میں تمہاری شامتِ اعمال لے کرآئی ہے۔"

ا مم .....یں سمجھانہیں .....آپ کہنا کیا جا ہے ہیں؟ .....دیکھیے! میں کوئی چوریاؤ اکونہیں ہوں۔ بلکہ میں تو کسی بناہ گاہ کی تلاش میں مارامارا پھرر ہا ہوں۔''

ظفر صدیقی بولا۔ مجو محض تمہارا نام جانتا ہے کیاوہ تمہارے ماضی ہے آگاہ نہیں ہوگا؟''

''گرمیں تواپنے ماضی کو کب کا دفن کر چکا ہوں۔اب تو میں ایک بےشناخت ساتھ میں ہوں جس کا نہ کوئی نام ہے اور نہ بی پہچان۔''

'' اُنفو۔'' وہ اچا تک گرجا اور پھراُ ہے نشانے پر رکھتے ہوئے بولا۔'' میں مجھے ماروں گا اور ضرور ماردں گا لیکن اس سے پہلے مجھے تیرا گناہ ضرور بتاؤں گا۔''

عامی جارونا چاراً ٹھ کر کھڑ اہو گیا۔ تب وہ اُے نشانے پر رکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں بولا۔'' چلو میں تجھے تیرا گناہ بتا تا ہوں اور وہ بھی تمام ثبوتوں سمیت جنھیں تم چاہجے ہوئے بھی نہیں جھٹلاسکو گے۔''

وہ اُسے نشانے پرر کھتے ہوئے اپنی خواب گاہ میں لے آیا اور پھراُسے ایک کری پر بٹھاتے ہوئے بولا۔'' خبر دار! اگر کوئی بھی غلط حرکت کی تو کھو پڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ جب جاب بیٹے رہنا، ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔'' گا۔ جب جاب بیٹے رہنا، ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔'' ''انگل!شاید آپ کوکوئی غلط بھی .....

''خاموش ہوجاؤ جلاد کہیں کے۔' صدیقی گا چھاڑ کرچلایا تو اُس کی بات ادھوری رہ گئے۔''اپنی گندی زبان سے بچھے انگل مت کہو، میں تمہاری موت ہوں۔ سمجھے تم۔''

كرا بوكيا-" مارة الوجيحة آب يركوني الزام نيين آئ کردے تو کیا پھرآ ہے بقین کرلیں گے؟ گا۔ پولیس ریکارڈ میں تو مجھے نہیلے ہی مردہ قرار دیا جا چکا '' تبسراکون؟''اُس نے سوال کیا۔ ''انسپکٹر کر مانی۔'' وه ريوالور پچينک كربيد پر بينه گيا-' جاؤتم آزاد ہو، "وہ بھلاتمہارے حق میں گواہی کیوں دے گا؟" اُس مجھے تم ہے کچھ لینا دینا مہیں ہے۔'' پھرایک دم أس كی نے طنز سانداز میں یو چھا۔ وہ بولا۔'' بیآپ مجھ پرچھوڑ دیں کہ میں اُس ہے کس عای چند کھے اُسے دیکھنا رہا، پھر جھکتے ہوئے آگے طرح كوابى دلوا تا بول؟ بڑھااوراُس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔''انگل! "شايدتم فرار ہونے كے ليے يہ چكر چلا رہے ہو؟" خدا گواہ ہے کہ مماد کے قبل میں میر اکوئی ہاتھ میں ہے۔ تاہم أس نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ بات میں مانتاہوں کہ آسے میراہم شکل ہونے کی مزافی "مبیں \_"عامی نے انکار میں سر بلایا \_" میں آ ب سے ہے۔ کیلن آپ خود سوچیں کہ اس میں میر اکیا قصورے ؟\*\* چا ہوں بھی تو وھو کا نبیں کرسکتا۔'' "مِن جانبًا مول-" وه مملى بارزم انداز ميل "وہ بھلائس طرح؟"أس نے چوتك كريو چھا۔ بولا۔ ''اس میں تمہارا کوئی قصور مبیں ہے۔ عمادا کر میری " مجھے شناخت جاہے، جوصرف آب بی مجھے دے بات مان لیتا تو شاید ایسے انجام ہے دوحیار نہ ہوتا۔ آسے وعدہ خلاقی کی سزاملی ہے، باپ کی تصیحت نہ ماننے کی سزا .... من مجانين ؟ "أس في جرت ملی ہے۔ میں نے أے بہت تمجھایا تھا کدأس لز کی ہے نہ كالظباركيا-ملے مگراس نے میری ایک بھی نہ مائی۔خود تو مرگیالیکن دہ بولا۔''سید می بات ہے عامر شفیق عرف عامی بھے موم کر جینے کے لیے چھوڑ کیا۔" مر چکا ہے جب کہ مماوصد لقی از ندہ ہے۔ مجھے مماوصد لقی '' یہ .....اڑی کا کیا چکر ہے، کیا تماو کسی کو جا ہنا کی شنافت جائے۔ اگرآپ جاہی تو مجھے یہ شافت تھا؟''عامی نے سوال کیا۔ با آسانی دے کتے ہیں۔ میں اُس گناہ کی تلاقی کرنا جا بتا " بال - " أس قے اثبات میں سر بلایا اور پھر جو پچھ بھی ہوں جو میں نے کیا بی نہیں ہے۔'' ''میں اپنے بیٹے کے قاتل کو اپنا بیٹا کس طرح بناسکنا أم معلوم تھا أس نے عامی كوبتاديا۔ " تولو کی کانام زارااحمہ ہے اور وہ کسی امیر کبیر مخض کی ہوں؟''أس نے تفی میں سر بلایا۔'' سیمکن سیس ہے۔' بنی ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق وہ امیر محص سلیمان پاشا '' میں ملے خود کو بے گناہ ثابت کروں گا۔ تب آپ مجھے شناخت وینا۔ اگر میں خودکوبے گناہ ثابت نہ کرسکا ہوساتا ہے؟ "مونی صدوی ہے۔" أس نے پُراعتاد کہے میں تو تب آپ مجاز ہوں کے کہ مجھے کو کی ماردیں۔ وہ ایک بار پھرکش مکش کاشکار ہو گیا۔اُس کی صورت جواب ديا۔ عامی لحد بھر کے لیے سوچوں میں ڈوب گیا۔ جیسے کچھ و كي كرول محلنے لگاتھا كه أے عماد كالعم البدل تعليم كرايا یاد کرنے کی کوشش کررہاہو، پھرایک دم چونک جائے جیب کہ د ماغ ول کی مخالفت کرتے ہوئے سمجھا ر ما كربولا\_" آب كا اندازه بالكل درست ب- مجهد المحيى تھا کہ بی مص تمہارے منے کابی نہیں اور بھی بہت سے طرح یاد ہے کہ پہلی بار مجھے دیکھے کروہ چونک اُٹھا تھا۔ یقیناً معصوم اوربے گناہوں کا قاتل ہے،اسے بیٹا بنانے کی أس نے پہلی نگاہ میں مجھے ممار مجما ہوگا۔ بجائے کولی مار کرا پناول شنڈ اکرلو۔ " ہوسکتا ہے .....میں بھی تو پہلی نگاہ میں تھے ماد ہی أے سوچوں میں ووباد مکھ كرعامى بولا-"اكرآپ کومیری نیت پرشک ہے تو پھرسوچنا کیا؟ چلاؤ کولی میرا

'' آپ جاہیں تواب بھی جھے تمار بچھ سکتے ہیں۔ ب

سینہ حاضر ہے۔'' اتنا کہ کروہ اُس کے سامنے سینہ تان کر

شک میں عماد کی طرح پڑھا لکھانہیں ہوں مگرآ پ کی نافر مانی بھینہیں کروں گا۔''

'' میں تمہارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن میمکن ں ہے۔''

نہیں ہے۔'' ''دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے انگل۔'' وہ پہلی ہارمشکرایااوراُس سے بغل گیرہوگیا۔

\*\*\*

انسکٹر اسلم کرمائی سہ پہر تین ہے کے بعد اپنی ذاتی گاڑی میں پولیس انتیشن سے باہر نکلا اور کھر کی طرف روانہ ہوگیا۔ اُس وقت وہ یوٹی فارم کی بجائے عام ؤرلیں میں تھا۔ اُس کا گھر شہر کی ایک نئی اور مشہور ومعروف کالوئی میں واقع تھا۔وہاں زیادہ تر امیرلوگوں کے بنگلے تھے۔وہ مختلف شاہراہوں اور چوراہوں سے گزرتا ہوا ایک مشہور چوراے تک پہنچ گیا۔ اکثر اس چوراب برٹر بھک کا بہت زیادہ رش رہا کرتا تھا۔وہاں بارن اور گاڑیوں کےشور میں کان بزی آواز بھی سائی نہیں دیتی تھی۔وہ چوراہا کراس كرف عى لكا كراجا عك سكنل كى يتى سرخ بوكى ووبريك لگا کرین کے سز ہونے کا انظار کرنے لگا۔ چند محول کے بعد جو تھی سبزیتی جلی اُس نے گاڑی آگے بر صادی۔ ثریفک کے اور مام سے نکل کروہ ایک کشادہ سوک پر بھنج گیا۔ ای روؤ پر چند کلومیٹر کے فاصلے برأس کا شان دار بنگلا واقع تھا۔ جہاں وہ اپنی خوب صورت ہوی اور دو بچوں کے ساتھر ہتاتھا۔

وہ اپنے ہی خیالوں میں سنگنا تاہواڈرائیونگ
کررہاتھاکہ معاائے اپنی پشت پر چیمن کا احساس
ہوا۔اُس نے گردن تھماکر چیچے دیکھاتوایک نقاب پش
ہوا۔اُس نے گردن تھماکر چیچے دیکھاتوایک نقاب پش
گھوررہاتھا۔نقاب پش کاتمام چیرہ نقاب میں چھپاہوا
تقارصرف آنکھیں نظرآ رہی تھیں، جوانگارے برسارہی
تعیں۔ربوالورکارخ اُسکٹرکر مانی کی طرف تھا۔ وہ ایک لحد
تعیں۔ربوالورکارخ اُسکٹرکر مانی کی طرف تھا۔ وہ ایک لحد
کرمانی کو گھورتارہ پھرسرد کیجے میں بولا۔''اگرتم میرک
ہرایات پر ممل کرتے رہے تو محفوظ رہو گے ورنہ دوسری
مورت میں مجھے تمہاری کھو پڑی اُڑاتے ہوئے درا سا
افسوں بھی نہیں ہوگا۔''

نقاب پوش کی آواز کرمانی کوجانی بیجانی لکی۔ اُس نے

و ماغ پرزورد ہے کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی مگرائے کچھ بھی یاد بیس آیا کہ یہ آواز اُس نے کب اور کبال سی تھی؟ نقاب پوش کے لیجے میں چھپی دھمکی سے ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ جو پچھ بھی کبدرہاہے اُس پر ممل کرنے میں در نہیں لگائے گا۔ سواس نے کوئی بھی غلط حرکت کرنے کا خیال دل سے نگال دیا تھا کہ ای میں اُس کی بھلائی تھی۔ تاہم وہ ہمت کامظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔

''شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں ایک ......'' ''حرامی قسم کا پولیس انسپگڑاور دوست کش انسان ہول .......بی کہنا چاہتے تھے نان تم ؟''نقاب پوش نے قطع کلامی کرتے ہوئے یو چھا۔

ے قلاق کرتے ہوئے ہو تچھا۔ اُس کی بات من کر کر مانی کے تن من میں آ گ بھڑک تھی ۔'' میں تخچھے اس مدتمیزی کامزا.......''

ائنی۔'' میں تجھے اس برتمیزی کا مزا۔۔۔۔۔۔'' ''جوپ۔'' نقاب پوٹی گرجااور کر مانی ایک دم خاموش ہوگیا۔'' اب آگرتم نے میری مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالاتو میں تمہاری کھویزی میں سوراخ کردوں گا۔زندگی بیاری ہے تو جیپ جاپ بیٹے رہو۔''

اب کر ہائی کے کیے آئی تھے تھم پڑمل کرنے کے علاوہ
کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آئی کے تھم پڑمل کرتے ہوئے
ساحل سمندر کے قریب واقع آیک بنگلے تک بھی گیا۔ بنگلے
کامین گیٹ بندتھا۔ چنانچہ نقاب پوٹس کی ہدایت پر کر ہائی
نے گیٹ کے سامنے گاڑی دوک دی۔ نقاب پوٹس نے
گاڑی ہے آئر ہے بغیر جیب سے بیل فون نکالا ، کال ملائی
اور رابطہ قائم ہوتے ہی بولا۔ ''انکل! گیٹ کھول ویں ، میں
شکار لے کر بہنچ گیا ہوں۔ ''

چند ٹانیوں کے بعد گیٹ کھل گیا۔ تب نقاب پوش نے
کر مانی کوگاڑی اندر لے جانے کا حکم دیا تو اُس نے گاڑی
آگے بر ھادی۔ گاڑی کو بنگلے کے پوری میں تقبرانے کے
بعد نقاب پوش نے کر مانی کو نشانے پررکھتے ہوئے نیچ
اُٹرنے کا حکم دیا۔ وہ ب چوں چاں نیچ اُٹر ااور نقاب
پوش کے آگے چلنے لگا۔ طویل کاریڈور سے گزرتے
ہوئے وہ آخری کمرے میں پہنچ کررک گئے۔ ای دوران
ایک اور نقاب پوش کمرے میں پہنچ کررک گئے۔ ای دوران
ایک اور نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا، اُس نے ایک نظر
کر مانی پرڈالی اور مخسیاں بھینچا ہوا کمرے کے ایک کونے
کی طرف بڑھ گیا۔ فرش پر جھک کر اُس نے ایک چو بی تخت



أنها يا تو فيج يسمن كى سيرهيال نظراً ن لكيس وه بلاتر دو نیچے اُتر گیا۔ کرمانی خوف زدہ نگاہوں سے یہ منظرد مکھنا ربا۔ایے نقاب بوش سے مجھ بوجھنے کی ہمت بی مہیں چلو نیج تبدخانے میں چل کربات کرتے ہیں۔" نقاب بوش نے کرمانی کو حکم دیا۔ پ این پلیز مم میں مجھے جانے دو۔'' كرماني في لزرتي موئي آوازيس التجاكى \_ ''شایرتم کتے کی موت مرناحاہتے ہو؟'' نقاب پوش نے ربوالور سیدها کیا۔" چلو آ کے برمو ورنہ میں کولی علانے لگا ہوں۔ نقاب یوش کے کہے میں قطعیت تھی۔ کرمانی کا پھی ہوئی ٹاکلوں کے ساتھوآ گے بڑھااور تبدخانے کی سٹرھیاں أترتا جلا گیا۔ جب کہ نقاب ہوش بھی اُس کی تقلید کرتا ہوا پھیے چھے تھا۔ نے بھی کرنقاب ہوٹی نے اے ایک کری پر بھایا،ری لی اور اُے مضبوطی ہے کری کے ساتھ الوگ مے سیمرے ساتھ ۔۔۔۔ایا سلوک کیوں کررہے ہو؟" کر مانی نے فریادی انداز میں "تم ایک سانب ہو کر مانی اور سانپ کا سر کپلنا کوئی جرم یا گناه میں ہے۔ 'اتا کہ کرفقاب ہوٹ نے نقاب أس كي شكل د كيدكر جرت ہے كرماني كى آلكھيں سينے کے قریب ہوئئیں۔ اُس کے سامنے مشہور ٹارکٹ کلرعامی كر اأے خون خوارنگا ہول سے محور رہاتھا۔ لیے تمہاری جان بچائی تھی کہتم میرے ہی دھمن بن جاؤ؟'' "تم م في في ياكل مو كئ موكر ماني!" ووطنزيدانداز ميں بولا۔ "عامی کوتو تم نے خود پولیس مقابلے میں ہلاک کیا تھا۔ کیا بھول گئے؟ میں تو عمادصد نقی ہوں۔ ''نن سبیں مے سیں نے عمادكو.... يوليس مقالم من يسيد بلاك كيا تفاء ''أس نے لرزنی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ '' کیوں ہاراتھا اُسے کمینے!'' دوسرانقاب بوش بھو کے

عقاب کی طرح اُس پر جیٹااور تبدخانہ بھٹروں کی آواز ہے . ''انگل ظهیرکوأس کا بیٹالوٹادو، میں مجھے معاف کردوں گونجنے لگا۔''میں ...... مجھے زندہ مبین جھوڑوں گا..... مارڈ الوں گا تھے ...... تیرے گندے اور نا یا کے جسم کوچیل ''ی بھلا کیے ممکن ہے؟''وہ پھرگز گڑایا۔''م سیم اے سیکے واپس لا كوؤل كى خوراك بنادول كا-"أس يرجيسے ياكل بن کا دورہ پڑ گیا۔اُس کے دونوں ہاتھ میکا تکی انداز میں جل سكتابون؟" رے تھے ، جب کہ کرمائی بے تحاشاچلار ہاتھا۔ بندھا "تہاری چیک یک کہاں ہے؟" عامی نے ایک بواہونے کی وجہ ےوہ خود کو بچانے سے قاصر تھا۔ غير متعلق سوال كرديا\_ عانی چپ جاپ کھڑا ریتماشاد مکتار ہا۔اُ ہے معلوم تھا " گاڑی میں ..... فیش بورؤ کے اندر رکھی ہے۔ كأس كاساهي جو كه طبير صديقي تها،خود بي تحك كركر ماني أس نے فورا جواب دیا شایدول ہی دل میں اُس نے گو کی کوچھوڑ دے گا۔ طبیرصد تقی چند کھے تو کر مانی کے چرے ر تھیراور کھونے برساتا رہا، پھر عامی کی تو تع کے مین أميد بانده لي حي-''انکل! بیر بوالورلواوراس برنظررکھنا، میں گاڑی ہے مطابق وہ ہائینے لگا۔ تب عامی آ کے بردھا اور ظبیرصد تقی چیک بک نکال کرلاتا ہوں۔" عامی نے ظبیرصد لقی کی كوسيارادية ہوئے بولا۔"بس انكل!اس كے ليے طرف ريوالور بزهايا\_ ا تنابي كافي ہے۔ ياتى ميں سنبيال يوں گا۔'' " تبیل چیک بک لے کریس آتا ہوں۔" اتنا کھ کروہ و و الحتى بوكى آوازيس اولات میں .....اے این باتھوں سے کولی ماروں میرهیوں کی طرف بڑھ گیا۔ گا۔ تب لہیں جا کر .....میرے سینے میں شند پڑے گی۔'' " بھی مبیں انکل!" أس فے تفی میں سر ہلایا۔" اس ك كندے خون سے ميں آپ كو ہاتھ كيل ر شفے دول كا \_ '' ٹھیک ہے ہیے! جسے تمہاری مرضی ہے'' وہ غیر متو تع پررضامندہو گیا۔ ''ہاں تو مسٹر کر مانی! کیا خیال ہے؟'' عامیٰ کر مانی کی طور پررضا مند ہو گیا۔

كرماني كا دايال ماتھ آزاد تھا اوروہ چيك فل كرتے کے بعد سائن کرر ہاتھا کہ اُس وقت اُس کا پیل فون بیخے لگا۔ اُس نے سائن کرنے کے بعد چیک عامی کی طرف بڑھادیااور پھراہے أمید تجری نظروں ہےد مجھنے لگا۔ عامی نے اُس کی جیب سے بیل فون نکال کر اسکرین پرنظر ڈالی توكسي شانه كرماني كانام وكھائي ويا۔

"شانه کرمانی کافون ہے۔کون ہے یہ..... گرل فرینڈ؟''اُس نے کرمانی کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ اس دوران فون بجنا بھی بند ہوگیا۔

''م .....مری بیوی ہے۔'' '' ٹھیک ہے اے بتاد و کہتم ایک دودن تک گھرنہیں بینی سکومے، کی سرکاری کام کے سلسلے میں شہرے باہر گئے ہوئے ہو۔اس کے علاوہ تم نے مزیدائس سے پچھ بھی تہیں کہنا اور نہ بی کسی قسم کی جالا کی وکھائی ہے ورنہ مجھے ایک سكند لكے گا درتم لاش ميں تبديل موجاؤ كے \_" "مم .....من كونى غلط حركت تبين كرون گا۔" کرمانی نے میکائی انداز میں جواب دیا۔

عامی نے اثبات میں سر ملایا اور شانہ کریائی کوکال

طرف متوجه بوگيا۔" كل فتم كى موت مرنالیند کرومے؟ میں نے سارا بندوبست کیا ہوا ب-حمبين بس انتخاب كى زحت أشانا يرى كى باقى كام

" کک کیا ہے۔ ت و الوعي؟" خوف ے كرماني كارنگ زرد ير كيااورزبان

"بال....من جا مول بھي تو مجمي تو مجمين چيوڙسكتا-" أس فے جواب دیا۔

'' پلیزعانی پلیز......'' وہ گز گزانے لگا۔''جمہیں خدا کا واسط مجھے معاف کردو ....میں تمہارے یا کی کروڑ رویے بھی لونا دوں گا، بلکہ جتنا کچھ بھی میرے یاس ے سب مجھے وے دول گا..... پلیز مجھ پر رحم

- Kengara Ylora

کروڑ روپے کی رقم موجود تھی۔ انسپکٹر کرمانی ہے اُس نے
اوپن چیک لیا تھا۔ اُس نے گاڑی کوان لاک کیا بریف
کیس ساتھ والی سیٹ پردکھااورگاڑی اسارٹ کرتے
ہوئے بینک کی عمارت سے باہر آگیا۔اب اُس کا رخ
شہرکی ایک معروف مارکیٹ طرف تھا۔مارکیٹ میں پہنچ
کرائس نے ایک دکان ہے بینڈ کیری وڈیو کیمراخر یدااور
واپس روانہ ہوگیا۔

جب وہ دوبارہ بنگے میں داخل ہواتو اُس وقت ساڑھے دی بجنے والے تھے۔اُس نے پورٹ میں جاگر گاڑی روکی، بریف کیس اُٹھایااور تیزی ہے اُس کمرے کی جانب برچھ کیا جس میں ظہیرصدیقی موجود تھا۔ظہیرصدیقی واقعی کمی فوجی جوان کی طرح الرث جیٹھا ہوا تھا۔ عامی کو دیکھتے ہی اُس کے سے ہوئے اعصاب وصلے پڑھئے۔

''کام ہوگیا ہے انکل۔'' اُس نے بریف کیس لہرایا۔''اس میں پورے پانچ کروڑ روپے کی رقم موجود ہے۔ہم دونوں میرے گاؤں چلے جائیں کے اور وہاں سکون سے زندگی گزاریں گے۔''

وہ بولا۔ '' ہاں بیٹے! تماد کے بعداب میراہمی دل اوپات ہوگیا ہاں بیٹے! تماد کے بعداب میراہمی دل اوپات ہوگیا ہے اس میں اس بیشردر ندول کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ روزانہ گئی ہی ماؤں کے ختب جگر اور بابوں کے بڑھا ہے۔ اب اور بابوں کے بڑھا ہے۔ اب یہاں جاروں طرف موت کا بسیرا ہے۔''

''تو چلیے بھر مماد کے قاتل سے نمٹ کیتے ہیں۔'' میہ کہتے ہوئے اُس نے تہد خانے کا چو کی تختہ ہٹادیا۔ ایک ہار پھروہ بندھے ہوئے کرمانی کے سرپر

موجود تنے۔ایک بی رات میں کر مانی کی ٹری حالت ہوگئی تھی اوروہ برسوں کا بیمارنظر آر ہاتھا۔

"کیاحال ہے مسٹراسلم کر مانی عرف ان کاؤنٹر اسپیشیلسٹ!"عامی نے رپوالورکے ذریعے اُس کی تھوڑی اُو پر اُٹھاتے ہوئے طنزیدانداز میں پوچھا۔

" ندائے کیے ۔۔۔۔۔م میں مجھے چھوڑ دو۔" وہ روتی ہوئی آواز میں بولا۔" اب تومیں نے تمہارے پانچ کروڑرو ہے بھی لوٹادیے ہیں۔"

المجوز و من کے بھٹی این بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے و را

بیک کرنے نگا۔جونمی رابطہ ہوا اُس نے ایکیکراآن کرتے ہوئے فون کرمانی کی طرف برد حادیا۔

"بيلو ......" أس فون كان عدلات موك كمار" كيابات ع؟"

للمانی! آپ کب تک پہنچ جائیں گے؟" بیکم نے روال کیا۔

وہ آبولا۔ "میں دودنوں تک گھرنہیں پہنچ سکوں گا۔ شہرے باہر گیا ہوا ہوں ایک سرکاری کام ہے۔ " "فیک ہے تو کیا میں امی کے ہاں چلی جاؤں "" "چلی جاؤ، بیر بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے!"

کر مائی نے جواب دیا۔ وقصینکس کر مائی۔'' بیٹم نے پُرمسرت آ واز میں کہا اور پھرخدا حافظ کہتے ہوئے رابط منقطع کردیا۔

اس کے بعد کرمائی نے عالی کی ہدایت پڑمل کرتے ہوئے اپنے ایک ماتحت آفیسرکوٹون کرکے بتادیا کہ وہ دودنوں کے بعد پولیس انٹیشن پنچےگا کیونکہ اُسےکوئی گھریلو مسئلہ درپیش ہے۔

وہ ساری رات اُنھوں نے کر مانی کے ساتھ تہد خانے میں گزار دی تھی۔ کھانے ہے کا بندو بست اُنھوں نے کر مانی کواغوا کرنے ہے بیلے بی کررکھا تھا۔ چنا نچے تہہ فانے میں رہنے ہوئے اُنھیں کوئی مشکل در پیش تہیں آئی تھی۔ تھی۔ جس کے اُنھوں نے کر مانی کو ناشتا کرایا اور پھر خود کیا۔ لگ بھگ جے کو جے اُنھوں نے کر مانی کو تہد خانے میں چھوڑ ااور خود باہر چلے گئے۔ تہد خانے کا تختہ اپنی جگہ پر لگانے کے بعد عامی نے ظہیر صدیقی کو الرث رہنے کی تاکید کرتے ہوئے ریوالوراس کے حوالے کردیا۔

" انگل! ہوشیار رہنا ہیں ایک تھنے کے اندر آلوث آؤں گا۔ "اتنا کہہ کروہ تمرے سے باہرنکل گیا۔

چند لحوں کے بعدوہ گاڑی میں بیٹھااندرون شہر کی جانب گامزن تھا۔ بیا ایک چھوٹی می سوز دکی مہران کارتی ، جو آبے ظہیرصدیتی نے خرید کردی تھی۔ ایک بینک کے سائز کا سامنے گاڑی روک کر اُس نے ایک درمیانے سائز کا بریف کیس اُٹھایااور گاڑی کولاک کرنے کے بعد بینک کے اندرواضل ہوگیا۔ بینک میں اُٹھایاتو اُس کے بریف کیس میں گئے ہائے گیا گر جب وہ باہر نگاتو اُس کے بریف کیس میں ہے۔ یا گیا گر جب وہ باہر نگاتو اُس کے بریف کیس میں ہے۔ یا گیا گر جب وہ باہر نگاتو اُس کے بریف کیس میں ہے۔ یا گیا

اینے دوست باشا کوتو کال کرکے بیبال بلالو، اُس کے ذہے بھی اپنا بہت ساحساب کتاب باتی ہے۔ جو بھے ب

> "وو بھلا یہال کیوں آئے گا؟" اُس نے الجھن آميزاندازين يوحجعا-

"ي تحجي مين بناؤن كاكدوه كية آئ كا؟" عاى ن ذو معنی انداز میں جواب دیا اور پھر کرمانی کا دایاں بازو رسيول سے آزادكرنے لگا۔

کر مانی کافون عامی کی جیب میں موجود تھا، جے اُس نے آف کردکھا تھا۔ اُس نے جیب سے فون نکال کر آن کیا اور پھرفون بك ميں جاكرياشا كانمبر تلاش كرنے لگا۔ \*\*

سلیمان یا شا دیرہے جا گئے کا عادی تھا۔ اُس وقت وہ ناشتے کی میل پرموجود تعاجب اجا تک أے السيكر كرماني کی طرف ہے کال آنے تھی۔ پہلے تو اُس نے بُرا سامنہ بنایا اور چرکال ریسیو کرتے ہوئے بولا۔" بال کرمانی اصبح ت تم ركون ى مصيب تازل موكى ب؟"

''پاشاصاحب! کیا آپ ای وقت اپ ساحل سندروالے بنگلے پر پہنچ سکتے ہیں؟'' کرمانی نے

متم ...... تم وبال كل طرح بيني كني؟ " بإشا كوجرت كا ايك جھنكا لگا۔"وہ تو ايك عرصے سے بند يرا ب اورومال صرف ایک چوکیدار ہوتا ہے۔

'' دراصل میں عامی اُستاد کا پیچیا کرتے ہوئے یہاِں تک پنجا ہوں۔وہ جیل ے فرار ہوکرآ ب کے اس بنگلے میں رو پوش تھا۔ اس وقت وہ میرے تبضے میں ہے۔ مجھے لِكَتَا بِأَسِ نِهِ بِم دونوں كے خلاف فبوت اى بنگلے ميں کہیں چھیار کھے ہیں۔ کیااس بنگلے میں کوئی تبہ خانہ وغیرہ

كرماني نے تفصيل بتاتے ہوئے آخر ميں سوال كيا۔ "بال بال الكل هـ " وو تقريباً المل يرار "مين بس الجمي پنتيا مون، خيال رکھنا وہ نکلنے نه

" ڈونٹ وری پاشاصاحب!اس وقت وہ کسی کتے کی طرح مير عيدون على بدوانا ع - بنظر كاعن كي

كلا بوكا آپ ب وحرك اندر يطي آين كرماني نے فخريدا ندازين بتاكررابطه كاث ديا\_

یاشا نے جلدی جلدی ناشتا کیا اور پھر بغیر ڈرائیور کے ساحل سمندروالے بنگلے کی طرف ردانہ ہو گیا۔ تقریباً یون مھنے کے بعدوہ بنگلے کے مین کیٹ سے گزرتا ہواا ندرداخل ہو گیا۔ گاڑی روک کروہ نیچ اتر نے بی لگا تھا کہ عامی کس بلائے نا گہانی کی طرح اُس کے سریر بھی گیا۔

" ہاتھ اُور پاشا صاحب۔" وہ اُے نشانے پرد کھتے موے عرایا۔"ورنہ بھون ڈ الوں گا۔"

" تت .....تم ......وه ...... كمان ...... كمال ہے؟" أس نے الكتے ہوئے ليج ميں يو جھا۔ ' نیچ تبدخانے میں پڑا ہوا ہے اور کسی خارش زوہ کتے

کی مانند چلارہاہے۔چلود ہتمہارا پنتظرہے۔'' ''دیکھو! تم پیٹھیک نیس کررہے ہو......تہہیں اس

كاخميازه بعكتنارز \_ كا- " باشاف وهمكى دى \_

'' چلتے ہویا چلاؤں کولی؟'' عامی نے ربوالور کے زيكر يراتكي ركمت اوئ سرد لهج مين يوجها-

أس كالبحداور چبرے كے تاثرات بتارے تھے كداكر یا شائے دوبارہ منہ کھولا توجواب میں کولی آئے کی سووہ بلاچوں چراں عامی کی مدایت بر مل کرتے ہوئے تہدخانے ك اندر اللي كيا-وبال كرمائي ايك كرى ير بندها بيضا تھا۔ یاشا کوعامی نے دوسری کری پر بھاد یااور پھراس کی جب سے بیل فون نکال کرآف کرنے کے بعد طبیر صدیقی

2012ريار " باشا!" عامی أے کھورتے ہوئے بولا۔" تم نے عماد كوكيول اوركيم مروايا تعا؟ اكرتم في ذراسا بحى جموث بولا توميس بلا جھڪ کولي چلا دوں گا۔

یاشا کوکہ بہت بڑا آ دی تھا مکرا کی صورت حال ہے أس كا واسطه بهي تبيس يرًا تفامه چنانچه ايك نارگث كلرك سامنے جلد ہی اُس کے اعصاب جواب دے گئے اور اُس نے فرفرساری کہائی سادی۔

بہت خوب یاشا! "مامی نے اسے دادوی۔" اگرتم ای طرح تعاون کرتے رہے تو شاید ایک فری موت مرنے ے فی جاؤ۔

"مم سيع من المان من تعاون كرول

گا۔"پاشانے فورا جواب دیا۔ نصف تھنے کے اندرعامی ایک ایسی وڑیوفلم فلما چکا تھا ٹھیک ایک بنٹے کے بعد جب وہ دونوں عامی کے کہورہ کردہ ہے تھے تو مین اس وقت کے دوروں کا کی کے دوروں کو مین اس وقت کے دوروں کا کی گاؤں جانے کی تیاری کردہ ہے تھے تو مین اس وقت ہوئی ہوئی کردہ ہے ۔ وہ بیک وقت انڈین ایجنٹی را، دروازے کی کال بیل نج اُٹھی۔عامی نے جاکردروازہ اسرائیل کی موساداورام رکا کی ہی آئی اے کے لیے کام کرتا کھولا تو ساسنے ایک حسین وجیل لڑکی موجود تھی۔"جی کس

ون سے ملنا ہے آپ کو؟ ''عامی نے تعجب سے پوچھا۔ سیز ''عماد صدیقی ہے۔'' لڑکی نے مسکرا کر کہا۔'' آپ میں کوکوئی اعتراض ہے؟''

''نن سنبین ……''وہ شیٹا گیا۔ ایسے ہی وقت ظہیر صدیقی دروازے پر سی کی بولا۔''ارےزارامئی تم ……چلواندرآ جاؤ'۔''

وه يولى يه "انكل" ليبلي السلمل عماد صديقي كوتو راست

فلہ میں میں نے ایک قبتہد لگایا اور پھر مائی سے بولا۔" رائے ہے بٹویار! یہ زارااحمد ہے جس کی کہانی میں نے مجھے سائی تھی۔" نے مجھے سائی تھی۔"

ذرادر کے بعددہ مینوں ایک کمرے میں موجود ہنس بنس کر ہاتی کررہے تنے کہ معنا عالمی نے زارا سے کہا۔''مس زارا! گوکہ میں مماد صدیقی نہیں ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ویسے بھی انگل نے ججھے بطور مماد صدیقی قبول کرلیا ہے۔''

" تواور کیا میں یہاں تہاری شکل و کمضے کے لیے آئی ہوں؟ .......ان بڑھ گنوار کہیں کے۔ "زارا نے مسکرا کرجواب دیااور کمراظہیر صدیقی کے فلک شگاف قبقہے سے گونج آٹھا۔

\*\*\*

السف کھنے کے اندرعای ایک ایس وڈیوفلم فلما چکا تھا کہ وہ اگر کسی چینل ہے آن ایئر ہوجاتی توعوام باشا کی ہوفی ہوئی کردیتے۔وہ بیک وقت انڈین ایجنسی را، اسرائیل کی موساداورام ریکا کی آئی اے کے لیے کام کرتا تھا۔کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے لے کربلوچتان کی خون ریزی تک وہ بلوث تھا۔اُس کی ساری دولت انہی ایجنسیز ریزی تک وہ بلوث تھا۔اُس کی ساری دولت انہی ایجنسیز کی عطا کردہ تھی۔ جب کہ انسیکٹر کر مانی بھی ان جرائم میں شائل رہا تھا۔

''' تم سوج کتے ہو پاشا!'' وڈیوفلمانے کے بعد عامی نے کہا۔'' جب یہ وڈیوکل مختلف چینلو سے آن ایئر ہوگی تو جب تمہارااورای کرمانی کا کیاحشر ہوگا؟''

' مُنْنَ مَنِيسِ مِنْنِ اللهُ إِنَّا الْحِاكِمُ لِهُ مِانِي الدازيسِ جِلايا۔'' تت منتم اليانبيس كر كتے۔''

ور میں ایسا ہی کروں گا۔ آج ہی بید و ڈیومسٹر تک پہنچ جائے گی۔'' عامی نے ملک کے ایک مشہور ومعروف سحالی کانام لیتے ہوئے جواب دیا۔

''میرا سب کچھ لے لو ......گرایبامت کرو۔'' پاشا نے اُسے چیش کش کی۔

" مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پاشا۔" اُس نے انکار میں سر ہلایا۔" میں اب تائب ہوچکا ہوں۔ مجھے نئی شناخت ل چکی ہے۔ میں اب عالی نہیں ہوں مادصد بقی ہوں اور ......

عای کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کے معا پاشانے جیب سے ایک بڑے سائز کا کیپول نکالا اور پلک جھیکنے کی دیر میں نگل لیا۔ چند سکنڈ کے اندر ہی اُس کے منہ ہے جھاگ نگلنے نگا اور پھروہ و کیمنے ہی و کیمنے کری سے لڑھک کرنے پخنہ فرش برجاگرا۔

اس نے بعد کے واقعات نہایت تیزی سے وقوع پذیر ہوئے تھے۔ کرمانی کوعامی کے منع کرنے کے باوجود ظہیر صدیقی نے کولی ماردی تھی۔ اُس کا کہنا تھا کہ قاتل کو قتل کرنا جرم ہے نہ گناہ اور کرمانی میرے بیٹے کا قاتل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مو میں نے جو بھی کیا ہے وہ درست ہے۔ بنگلے سے نگلنے سے قبل عامی وہاں سے اپنی موجودگی کے آثار

منانانبیں بولا تھا۔ عامی نے اس وان کور پر سرول کے

ننے افق \_\_\_\_\_\_ 75 \_\_\_\_\_\_ ننے افق



خون کے ایک گندے قطرے سے جنم لینے والا انسان جب اندهیری راہوں کا قصد کرتا ہے تو شیطان بھی اس سے پناہ ما نگتا ہےاورخوشی ہے رقص کرتا ہے کہاس نے آ دم کو تجدہ نہ

#### انسانوں کے دوپ میں چندشیطانوں کی روداد، جودنیا کے لیے ایک دھبہ سے کمنہیں

سروار مرادعلی حو ملی کے آنگن میں بے قراری ہے تبل تھیل ہونے والی ہے۔ حویلی کا دارے اس دنیا میں آئے والا بي مرانسان تو فقط ايك تعلو تا باس كى جا بي قدرت ر ہاتھا۔ گاؤں کی وائی فشلال کو کمرے سے باہرآتے و کم كروه اس كى طرف بالى سے ايكا۔"كيا بات ب کے پاس ہے۔شہر پہنچنے سے قبل ہی سکیندا یک بنی کوجنم وے فشلال! ثم گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو، خیریت تو ہے ناں؟'' کرزندگی ہارگئی۔مردار مراداس روز دھاڑیں مار مارکررویا تھا۔اس کی تو دنیا ہی اُجڑ گئی تھی گراس کے آنسوسردار نی کو مردار جی! حالات میرے اختیارے باہر ہیں۔ مردارنی کوشر لے جانا پڑے گا۔" فضلال گھرائے ہوئے والبس ندلا سكے مردارمراد نے سكين كى آخرى نشانى كو گلے انداز میں چومتا بھی تھا اور روتا بھی تھا۔ بچی کا نام نرکس رکھا

'تم بی کچھ کروفضلاں! تم جانتی ہو ،حویلی کی کوئی عورت اولا دکوجنم دینے اسپتال میں جاتی۔

"جائتی ہوں سردار جی! مربیسردارتی کی زندگی کا معاملہ ہےاس لئے ویر نہ کریں۔اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر اورنزسیں بھی ہوتی ہیں۔'

' تھیک ہے کہ، میں گاڑی نکاتا ہوں۔ تم سردارتی کو گاڑی تک لے آؤ۔" سردارمرادیریشان ساہوکر گاڑی کی طرف يزحا\_

"ایروردگار! فحر کرنا۔"یہ کہدکر ای نے گاڑی اسارٹ کی اور چل بڑا۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ وہ جلد از جلد شہر کے سب سے بڑے اور منگے نرسنگ ہوم پہنچنا جا بتا

سردار مرادعلی نے سکینہ سے پیند کی شادی کی تھی۔ دونوں ایک جان دو قالب تھے، اس لئے سکینہ اے جان ے بڑھ کرعز بربھی۔ وہ بہت ہی خوش تھے کہان کی محبت کی

ے لگایا تو وہ ایک بار پھر بے قابو ہو گیا۔وہ بچی کو بے تابانہ

مرادعلی پند سردارال کا سب سے برا زمین دار تھا جو اے باپ داداے در شمیں مل تھی۔ گاؤں میں اس کی بروی شاندار حویلی می محبت ، امن ، انصاف اورانسانیت سے محبت اس حویلی کا ور ثه تھا۔ مرادعلی اینے باپ داوا کے نقش قدم برچل رہاتھا بھی تو اس نے ایک معمولی زمیندار کی لڑ کی سكينه كواپي زندگي كاجم سفر بنايا تفا\_ وه ايك دوسر \_ كوپيند بھی کرتے تھے۔ سکینداس حویلی کی بہو ننے سے ڈرتی مھی۔ وہ اکثر سردار مراد ہے کہا کرتی تھی۔'' مجھے او کی حویلیوں اور چو باروں ہے ڈرلگتا ہے۔ مجھ جیسے غریبوں کی تو آوازی بھی اس کے درود بواریش دب جاتی ہوں گی اس لئے مجھے ایے خواب مت دکھاؤ۔ سردار مراد الجھے اپنی اوقات میں رہنے دواور کس سردار تی سے شادی کرلو۔ "سردارنی تو میں تہمیں بی بناؤں گا۔ ہمارے مذہب

AMAMA/10 110

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



مرادایں برلم بی تو جددیتا تھا۔اب تو صفوراں ہواؤں میں ارِ تَي تَصَى مَكْرِحُو مِلَى مِينِ ہِرمعاملہ مِين فوقيت زئس کو بي حاصل تھی۔مرادعلی نے صفوراں پر واضح کر دیا تھا کہزئس کوا سے کسی بھی چیز کی کمی کا احساس ہیں ہونے دینا ہے۔ سو تیلے ین کے سائے ہے اے بیانا ہے۔ اے اپنی سلی اولاد جان کراس کی پرورش کرنی ہے۔

صفوراں نے مرادعلی کی بال میں بال ملائی اور وہی پھھ کیا جس کا حکم سردار مراد نے دیا تھا۔ جب ترکس جی اپنی سوتیلی ماں نے مطمئن اور مسرور نظر آتی تو سردار مراد کے دل میں صفوراں کے لئے بھی جگہ بن کئی ۔ وہ اس کا بھی میں سکینہ کا ذکر آئی جاتا جو کہ صفوراں کو نا گوار گزرتا۔ صفورال کوسکینہ کے نام چڑتھی کیونکہ وہ اس ونیا میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی سوکن تھی۔ وہ سکینہ اور نرکس دونوں

کی روے سب انسان برابر ہیں اس کئے تم وسوسوں کوول میں جگہ نہ دو۔ میں ثابت کروں گااو کچی حویلیوں والے بھی با وفا، جال ٹاراوروعدے کے ملے ہوتے ہیں۔

سكيندكى بالتمن ايسے بادآتين تو وہ بےخودسا ہوجاتا۔ زندگی اے یو جھ لکنے لئے۔ایسے ہی نرکس اس کے تمام تم اور د کھ بھلاد تی تھی۔اب فرکس ہی اس کے جینے کا آسراتھی۔ اس کی جان نرکس میں تھی۔اس نے سب سے پہلا کام بیہ کیا کہانی جا کیرکا آ دھا حصدر کس کے نام کردیا۔ زرس کی د مکھے بھال اور برورش کے لئے گئی عورتیں ملازم رکھی گئیں۔ ایک استانی سکول کا سبق دینے اور ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھانے حویلی آتے تھے۔ ای عرصہ میں خیال رکھتا تمریکینہ کووہ پھر بھی نہیں بھولاتھا۔ ہاتوں ہاتوں بہنوں اورعزیزوں کے اصرار برسردارمرادعلی نے دوسری شادی کر لی مفورال اس کی برادری کی تھی۔ سکینہ کے ساتھ مرادعلی کی شادی ہے قبل وہ بھی مراد کو جا ہتی تھی مگر

ہیے اورایک بٹی کو یا کر بھی خوش تھا کہان کا خاندان مکمل ہو کیا ہے۔ مرادعلی کو اب کوئی دکھ اور پریشانی نہ بھی اگر يريشاني تھي بھي تو يه كه زخس اب جوان ہوتي جا رہي تھي۔ سلطان نے بھی خوب قد کائھ نکالا تھا کہ وہ نرکس ہے بھی بڑا لگتا تھا۔ سلطان ، نرکس سے قطعی مختلف نکلا۔ نرکس کی ونیاوی تعلیم کم مہی مگرد نی تعلیم کےمعاملہ میں وہ بہت آ کے تھی۔ وہ نماز یابندی سے پڑھتی۔ سبح سبح قرآن مجید کی تلاوت کرنی جب کے سلطان نے مشکل سے نز د کی اسکول ہے یا کی جماعتیں یاس کی محیس نماز وہ پڑھتا ہی نہ تھا۔ قرآن مجید بھی اس نے پورا نہ بڑھا تھا۔ اے صرف محورٌ دن اور شکاری کتوں کا شوق تھا۔ اس نے حویلی میں کئی گھوڑے اور کتے یال رکھے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کرشکاری کتوں کے ہمراہ جنگل کی طرف نکل جا تا اور اپنے شوق کی محمیل کرتا۔ اس نے لڑائی والے کتے بھی یال ر کھے تھے۔ زکس کو بھائی کے بیشوق ایک آ نکھ نہ بھاتے يتھے۔ انہی باتوں پر دونوں بہن بھائی میں تکرار ہوئی رہتی تھی۔ ملطان کا روپہ بخت ہوتا تھا جب کے زکس کے روپے میں کیک اور زمی ، زئر سلطان کوسگا بھائی سمجھ کر بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی ہرچھولی ہوئی ضرورت کا خیال رکھتی۔ راتوں کو جب وہ دیرے کھر آتا تو اس کے لئے تازہ کھانا تیار کرتی۔ اس کے لئے دودھ کرم کرتی مراس کے برعلس سلطان کو بہن کی کوئی پروانہ تھی۔وہ اتناا کھڑ اور بے مہارہو عمیا کہ بہن کے جذبات کا بھی خیال نہ کرتا۔ ہر بات برای كونفحيك كانشانه بناتا-ال كمن يس بهي يبي قلش تعي كداس كے باب نے زئس كوآ دھى جا كداد كا مالك بناكر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ مال بیٹا آپس میں اس معاملے یر بات کرتے رہتے اور اندر بی اندر کھلتے اور کڑھتے تھے مگرزگس یا مراد علی کے سامنے بیرسنلہ چھیزنے کی ہمت نہ یائے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سردار مراد علی زئس كوسب سے بڑھ كرمزيز ہے ۔ ملطان كا ياراند ينذ ففا کرال کے نفا کرمیرو کے خاندان سے تھا۔ ٹھا کرمیرو بھی بہت بری جا گیرکا ما لک تھا تگر سردار مراد کی نسبت اس کی جا كداد كم تهى علاقے من شاكروں كى جا كدادسياست اور بدمعاش کی وهوم می ۔ لوگ اس خاندان کے نام بی ہے خوف کھاتے تھے۔ ابی عزت اور جان مال کی حفاظت کی

ے نفرت کرتی تھی مگر مرادعلی کے سامنے اپنے ول کی بات کہنے کی اس میں جرات نہ بھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکینہ مرنے کے باوجود مرادعلی کے دل ہے نہیں تکلی ہے۔ جب صفورال ایک ہے سلطان کی مال بنی تو اس کی قدر ومنزلت یڑھ گئی۔سردار مرادعلی کی خوشیوں کا ٹھکانا نہ تھا۔اس نے بی بحركه خوشيال منائيل \_ خيرات تقسيم كي كني \_صدقه ديا كيا\_ غريبوب اورينا دارول كواناج اورنفقدرهم دي كني \_ سلطان بهي مرادعلی کی آجھوں کا تارا تھا۔اے جائیداد کا وارث ل گیا تھا۔ زمس اور سلطان دونوں مل کر کھیلتے ، اڑتے اور جھکڑتے تو جو ملی کی رونق دو بالا ہو جاتی ۔ سلطان کی بیدائش کے بعد مفوراں فرنس کی طرف سے بے بروا ہو تی۔ اب اس کی تمام توجه كامركز صرف اورصرف سلطان تفا كيونك وه اس حويلي كاحقيقي وارث تفا\_صفورال كومعلوم تفا كه مردار مراد ائی آ دھی جائداوزس کے نام کرچکا ہے۔ سردار مراد کا یہ والم مفوران كواجيعا ندايًا تقامكراب السيقيلي مين تسيمهم كي تبدیلی کی مخیانش ہی نہ تھی۔ ایک روز حویلی میں صفوراں اور مراد على الكيا بين تق في فركس مولوي صاحب عقر آن مجید پڑھ رہی تھی۔ سلطان ان کے باس بی باستک کے بے ہوئے کھوڑے سے کھیل رہا تھا۔ مرادعلی کا خوش کوار موؤ د کھے کرصفورال بولی۔

''سردار بی! آپ نے آدھی جائیداد نرگس کے نام کر دی ہے حالانکہ بیٹیاں تو آٹھویں جھے کی مالک ہوتی ہیں۔'' ''نرگس آٹھ بیٹوں بھی بھاری ہے'' مراد علی نے دو ٹوک جواب دیا۔

"باقی سب کھے۔ بشول اس حویلی کا مالک سلطان کا اس سلطان کا اس سلطان کا اس سلطان کا اور شاور مالک ہوگا۔" یہ کہدکر مراد علی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ صفورال کی بات نے اس کے اندرایک آگ می لگا دی تھی۔ وہ جان گیا کہ صفورال فرکس سے حسد کرتی ہے۔ اس کا سوئیلا بن سامنے آگی بہدست کو کم الله پاسب کھے جلا کررا کھ کرد بتا ہے مگروہ برکس کی اہمیت کو کم نہ ہونے وے گا۔ سکیندگی نشانی کو وہ گرم ہوا بھی نہ لگنے وے گا۔ صفورال کی اس بات نے مراد علی ہوا بھی نہ لگنے وے گا۔ صفورال کی اس بات نے مراد علی کے دل میں گرہ لگا دی۔ وہ صفورال کی طرف سے چو کنا ہو گیا۔

سردارمرادعلی کے بال مزیداولاد پیداند ہوئی۔وہ ایک

- تنجون ۱۱۰۱۱م

خاطر کوئی ان سے تکر ہی نہ لیتا تھا اس وجہ سے ان کے حوصلے بلند تھے۔ کوئی ان کے سامنے آگھ اتھا کر بات نہ کرتا۔ ٹھا کرمیر و سردار مرادعلی ہے مختلف تھا۔ میروا پنے علاقے کی یونمن کوسل کا چیئر مین تھا اور بیسب کھوان کی بدمعاشی کی بدولت تھا۔ میروشراب اورعورتوں کا رسا تھا۔ کسی کی عزت کی اسے بروا ہی نہ بھی۔اس کے بیٹے بھی باب ك تفش قدم يرجل رے تھے جن ميں سرفيرست تحاكر نواز تعار نواز اور سلطان یا نجوی کلاس تک اکتھے پڑھے تھے۔ دہاں ہے ہی ان کی دوتی شروع ہوئی تھی جواب جو ان ہونے کے باوجود جاری تھی۔ دونوں کی طبیعتوں میں ہم آ ہنگی تھی۔ دونوں نے بی یا نچویں کے بعداسکول چھوڑ دیا تھا۔ وونوں کے شوق بھی ایک جیسے تھے اس لئے ان کی دویتی بھی تھی۔سلطان اکثر نواز کے گھر جا تار بیتا تھا مگرنواز کم بی سلطان کے گھر آتا تھا۔ وہ آتا بھی تو اےمہمان خانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہ گی۔

سروارمرادعلی کو سلطان اور نواز کی دوتی بیند ناچھی۔ ا ہے تھا کرخاندان کی عادات واطوار ہے نفرت بھی۔وہ ان لوگوں کی ذہنیت کو جانتا تھا۔اس کے برعلس میرو کی پید خوابش تھی کہ سردار مرادعلی سے اس کے خاندان کے تعلقات التھے ہوجا میں۔ایک دوسرے کے کھرول میں آتا جانا ہوجائے۔اس نے کئی بارسر دار مرادعلی کودوئی کی دعوت دی مگرمرادعلی اے نزویک نہ آنے دیتا تھا کیونکہ ان دونوں ك كردار اورطبيعتول مين زمين آسان كا فرق تها- ان دنوں بنڈ سرداراں اور بنڈ تھا کراں کا دارڈ ایک بی تھا کہ بلدیاتی الیکش کاموقع آگیا۔ نھا کرمیرونے سردار مرادعلی کی متیں کیں کہ وہ اسے ووٹ دیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پنڈ سرداراں کے تمام لوگ سردار مرادعلی کے کہنے پر بی ووٹ ویں گے۔ پنڈسر دارال کے ووٹر بھی بزار کے قریب تھے۔ تفا کرمیر و اکیلا بھی آیا تھا اور جرگہ بھی لے کرآیا مگر سردار مرادعلی نے بامی ند جری -اس نے صاف کہددیا-" تھا کر میرو! تمہارا کرداراحیمانہیں ہےاس لئے میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا۔ ووٹ کی اصل روح بی دوٹر کی مرضی ہے اس لئے اے مجبور میں کیا جا سکتا۔ میں گاؤں کے کسی فردکو بھی منع نہیں کرول گا۔جس کی مرضی ہے وہ مہیں ووث

وے یاکی اور کو حق کہ علی اپنی جوی اور اولا دکو بھی مجبور

میروناکام واپس چلا گیا۔ پند سردارال کے باسیوں تے سردار مرادعلی کی پیروی کی۔ یوں پہلی بارٹھا کر میروکو شكست ہوئی۔ نھا كرمير دكو گېراصد مه پہنچا۔ وہ اندر بی اندر بل کھانے لگا مکراس میں مرادعلی ہے فکر کینے کی ہمت نہ تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مردار مراد ایک سچا اور کھر اانسان ہے جب كه وه خود منافق اور جهومًا ب، شكست بميشه جهوت كو ہوتی ہے۔ میرو نے سردار مرادعلی کے دل میں جگہ بنانے كے لئے سوچ بحار شروع كر دى۔ جب بھى بھى سردار سلطان کی حویلی میں آتا وہ اسے بہت احترام دیتا۔ اس کی خدمت کی جاتی ۔ سردارمرادعلی کی نرکس سے بے پناہ محبت اور پھر نصف جا نداد کی مالکن ہونا انہیں ایک آنکھ نہیں بھا تا۔ سردار کی یہ کروری میرواورتواز کے باتھ میں آگئی تو انہوں نے سلطان کی اور بھی خاطر مدارت شروع کر دی۔ انہوں نے سلطان کواپیا تا ہو کیا کہوہ ان کی بال میں باب ملانے لگا۔ سلطان کو بند تھا کراں کی ایک لڑ کی پسند آگئی تھی۔وہ اس کی شاوی کر ٹاجا ہتا تھا۔میر واورنواز نے اے یقین دلایا کدوہ اس ہے شادی کراویں کے مرسردار مراد مے سامنے بات کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ایک دوبار سلطان اورصفورال نے اس سلسلے میں سردار مراد ہے بات کرنا جا بی تو اس نے دونوں کو جھڑک دیا۔

"مردار مرادعلی کے قبطے کے آ مے کسی کو بو لنے کی جرات بی نکھی لبذامال بیٹا خاموش ہو گئے۔

ایک روز سردارمراوعلی سی کام کے سلسلے میں شہر کیا ہوا تھا کہ نواز ، سلطان سے ملنے اس کی حویلی میں آ گیا۔ علطان اےمہمان خانے کی بجائے حویل کے اندر لے آیاوراس کی ملاقات اپنی مال سے کرادی مفورال نے ایے بینے کے یار کی عزت کی۔ وہیں نواز نے زئس کودیکھا تووه اس كمن كو يها كنى وه كاؤل واليس آيا تواس نے زمس کو حاصل کرنے کا فیصلہ کرایا۔ اس نے اپنے باپ ے اس خواہش کا اظہار کیا۔

"نواز! تونے فیصلہ بہت اچھا کیا ہے۔ اگر تمہاری خوابش حقيقت من بدل جائة تو جاري يانحون الكليال تھی میں ہوں گی لیکن یہ بیل منڈ سے چڑھٹی مشکل ہے۔ 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

-119

''نو پھران ہے بات کرو۔ اگر وہ راضی ہوئے تو ہم ان کے کندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلائیں گے۔'' ٹھا کر میر ومکارا نہ انداز میں بولا۔ ایک روز جب سلطان اور نواز شکار کھیلنے کے بعد واپس آ رہے جھے تو نواز نے اپنے دل ک بات سلطان ہے کہددی۔ اسے بیدؤر تھا کہ کہیں سلطان برا نہ مان جائے مگر سلطان نے بید کہد کرنواز کی ڈھاری بندھا دی۔''نواز! تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ نرکس کی شادی تو ہم نے کرنی ہی ہے۔ وہ تہاری جو یکی میں آئے گی

مجھے تمہارے باپ سے ڈراگتا ہے۔ ' نواز نے خدشہ ظاہر کیا۔'' تم اپنے بابا کومیرے بابا کے پاس بھیجو۔ میں اور ای پوری کوشٹ کریں گے۔'' سلطان نے نواز کوخود ہیں راہ دکھا دی۔ سلطان نے گھر آ کراچی مال سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے بیٹے گی ہاں میں ہاں میں ملائی۔ وہ دونوں زمس کواس حویلی سے جلد از جلد نکالنا جا ہے تھے۔ مفاکر میروکی زبان سے اپنی بیٹی کا نام س کر سروار مراد مجرک اٹھا۔

''میرو! آئندہ اپن ڈبان پرمیری بنی کانام بھی لائے تو بہت برا ہوگا۔ میں تمہاری اور تمہارے بیٹے کی حیثیت اور حقیقت جانتا ہوں اور اس لئے خاموثی سے اوٹ جاؤ۔ میری بیٹی تم لوگوں کے قابل نہیں ہے۔'' تھا کرمیرونا کام لوٹ کیا مگر نواز پھر بھی بازنہ آیا۔ وہ سلطان کے کان بھر تا رہا۔ صفوراں اور سلطان نے سردار مراد کے انکار پر برا منایا اورا سے کہنے گئے۔

'' نرس کے لئے تو اس جیسالز کا نہ ملےگا۔ وہ ہمارے
پائے کے زمیندار ہیں۔ یوں ہماری پوزیشن علاقے ہیں
اور بھی مضبوط ہوگی۔ نرکس بھی وہاں رائ کرےگی۔''
مگر صردار مراد نے ان کی رائے ہے بھی اتفاق نہ کیا تھا
مگر صفوراں اور سلطان کو کسی پل چین نہ تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے
مردار مراد کے ساتھ نرکس اور نواز کی شادی کی ہی بات
کرتے جب کہ نرکس خاموش تھی۔ اس نے سب کچھا پ
باپ پر چھوڑ رکھا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ جو بھی
قدم اٹھائے گا دہ اس کی بھلائی اور بہتری کے لئے ہی ہو

گا۔ مردار مرادعلی نے ابھی تک زمس کے متعقبل کا فیصلہ بی نه كيا تفا-اب كي نظر من كوني معقول رشته نيرتفا- پهر بھي اس نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ فرس کی شادی می غریب اور شریف لڑے ساتھ کرے گا۔ نھا کروں کے بارے میں تو و وسوچنا بھی گناہ مجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نواز کی والدہ ہے نواز کے باپ کے نا جائز تعلقات شادی ہے پہلے کے تھے۔شادی کے یاج کا ماہ بعد بی نواز پیدا ہو گیا تھا۔ میرونے ہے کہہ کرلوگوں اور مخالفین کے منہ بند کروانے کی کوشش کی کہ ہم نے چھ ماہ پہلے ہی خفیہ طور پر شادی کر کی تھی اور اوگ خوف کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ سردار مرادعلی کو بھی آس حقیقت کاعلم تھا کہان لوگوں کا کوئی دین پز جب نہیں ، ان کو حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا پیند ندکرتا تھا۔اس نے صفوراں اور سلطان کو بھی ای حقیقت ہے آگاہ کیا تو انہوں نے اس طرف توجہ نہ د ی۔ اتن اہم بات انہوں نے ایک کان سے من کردومرے کان سے نکال دی۔ ان کا اب بھی بدموقف اور اصرار تھا كەنوازجىيا ئىمى بىعلاقے كا بااثر اور بزے زميندار بى ہے وہاں بھی وہ ایسے بی میش کرے کی بلکہ راج کرے کی۔ سردار مرادعلی کامعمول تھا کہ وہ صبح کی نماز محید میں باجهاعت يزهنے كے بعد كھيتوں كى طرف نكل جاتا تھا۔ وہ صرف مزارعوں بر ہی بھروسا نہ کرتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بھی کام کرتا تھا۔وہ اینے آپ کومصروف رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی صحت شاندار تھی۔ اس روز بھی وہ حسب معمول اندحیرے میں تھیتوں کی طرف نکل گیا۔ اس رات سلطان اینے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا تھااور رات کو کھر واپس ندآ یا تھا۔صفورال اور نرکس دونوں بی پریشان تھیں۔ مرادعلی تھیتوں میں زندہ سلامت گیا تھا تکرواپسی پراس کی لاش حو لى ميس لائي من حى كى ظالم نے كوليوں سےاس كا سینہ چھکنی کر ڈ الا تھا۔ پنڈ سرواراں میں کہرام بیا ہو گیا۔ وہاں کے بر کھر میں صف ماتم بچھ کئی۔ زمس کی آبیں اور بین آسان کوچھونے لگے۔اے ای خبر بی ندر بی۔وہ برسو دوزیاں سے بیگانی ہوگئے۔ کی دن گزر گئے۔اے اپنا ہوش شقااس کا باب اس کے لئے ایک سائبان تھا۔ اب وہ نہ ر ہا تھا تو لگتا تھا جیے سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب وہ ہی حو ملی تھی وی گھر کے افراد تھے تگر وہ جا یت اورخلوص عنقا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تے جوسر دار مرادعلی کی زندگی کا خاصا تھا۔ وہ جوخون کے رشتے تھے وہ بھی بدل گئے تھے۔اس کاباب تواس کے لئے ایک پہاڑتھا، ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے اندر وہ اینے آپ کو ہر کم ، ہر د کھ اور سردگرم ہواؤں سے محفوظ مجھتی تھی۔ مردارمراد على نواز كے ساتھ شادى كے معاملہ ميں ايك عبور شہونے والی و بوارتھا تکراب وہ دیوار کر کئی تھی۔ یہاڑ ریزہ ریزه ہوگیا تھا۔ قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا تھا۔اس کی سوتیلی ماں اور بھائی کوتو اب آزادی ،خود مخاری کے ساتھ حکومت بھی مل کئی تھی۔ انہوں نے سردار مرادعلی کا جالیسوال ہوئے کے دو دن بعد بی ترکس کی شادی نواز ہے کردی۔ انہوں نے زمس کے غموں کا حساس بی ندکیا۔ ووتو ابھی باپ کی جدائی کے عم کوبھی نہ بھول یائی تھی کہا ہے و کھوں کی ایک اور بھٹی میں جھونک دیا گیا۔ شادی بیاہ تو دل کی راحت اور ذہنی خوتی ہے مر پوط ہوتے ہیں۔ زمس کا من تو حزن و طال ے عبارت تھا۔ باپ کی بے وقت جدائی اس کے احساسات پر ہوں محیط بھی کہ اس کی آشانی ايك معمولي ي داحت تك جحي في تقي بالتي يوتسمت تحي زكس کہ این حویلی میں راج کرتی تھی۔اس کا باب اس کے ناز اٹھا تا تھا۔اس کی خواہش منٹوں میں پوری کرٹا تھا۔ اس کی ذرای تکلیف برتزب انصا اگر قسمیت کئے ایسا پلٹا کھلایا کہ اب وه جيتے جي ايك جہنم ميں آ كئي تھی۔

وہ اس کی زندگی کی یاد گارسباگ رات بھی۔ اس نے حالایت سے مجھونہ کرنے کی فعان کی تھی کیونکہ وہ مشرقی لڑی تھی۔ وفاداری درس ورقے میں ملاتھا۔ اس نے عبد کرلیا کہ نواز جیسا بھی ہاس کا مجازی خدا ہے۔ وہ اس كساته برحال مي عاه اوروفاكر على وه الى محبت اور جاہت سے تو از کوراہ راست پر لے آئے گی۔ ادھر تھا کر میر واورنواز کی خوشیوں کا کوئی ٹھکا نہ بی نہ تھا۔ انہوں نے جو جا ہا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ان کے شملے او نجے ہو گئے تھے کہ وہ ینڈ سروارال کے سردار کی بی کو بہو بنا کے لے آئے ہیں۔ حویلی میں جشن کا سال تھا۔ رات دیر گئے تک ناچنے اور گانے والے این کرتب اور فن دکھا کر دولت مورت رے۔ نواز نے جب حجلہ عروی میں قدم رکھا تو نرکس شرم ے سر کی ۔ نواز نے آگے بردھ کرنرس کا زرتار کو تھے۔ ایک بھلے سے اتار کردور مجینک دیا۔ نرکس کواس سے میں امید تھی مکراہے بیمعلوم نہ تھا کہ اس کا شوہراس کے ہوتے ہوئے بھی شراب کے نشے میں لڑ کھڑا تا ہوا آئے گا۔ زکس نے کوئی بھی مزاحمت نہ کی اور اینے آپ کو تفریر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔شایداس کے مقدر میں بی کہی لکھا تھا۔

نواز جب بھی رات دہر گے اس کے کمرے بیل آتا وہ افتے ہیں لڑکھڑ اتا ہوا آتا۔ نرگس پھر بھی اس کی پختظر ہوتی۔

یوں بی دن ، ہفتے ، مہینے اور سال گزرنے گئے۔ وقت کا ایک ایک لیے نرگس کے لئے اذبیت ناک بن گیا۔ نواز اور نرگس کی طبیعت میں زمین آسان کا فرق تھا۔ نواز نے تو شادی بھی بھی جس زمین آسان کا فرق تھا۔ نواز نے تو شادی بھی بھی میں کرتا۔ نواز ایک جابراور حکم دینے والا شو برتھا۔ وہ معمولی بات بھی غصے بھر سے لیجے میں کرتا۔ نرگس تو لیے لیے سہم اور ڈرکر گزار نے تی ۔ نرگس اس حو بلی میں بھی نماز اور سہم اور ڈرکر گزار نے تی ۔ نرگس اس حو بلی میں بھی نماز اور سہم اور ڈرکر گزار نے تی ۔ نرگس اس حو بلی میں بھی نماز اور ساف رہتی تھی لیکن نواز تو شسل تک نہ کرتا تھا۔ مند ہاتھ بھی طریقہ سے نہ رکس اکثر ان کے ساتھ ہی اٹھ بھی ہے۔ نہ رکس اکثر ان کے ساتھ ہی اٹھ بھی ۔ وضو کے بعد نماز پڑھتی اور پھر تلاوت کلام پاک

'' پہلے میرے لئے جائے لاؤ''زئس تلاوت ادھوری جھوڑ کر اس کے لئے جائے تیار کرتی اور جائے پینے کے بعد پھر سے جانوروں کی طرح فرائے کھرنے لگتا۔ ایسے

FOIT June

## مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

جانی تھی گراندر ہی اندر کڑھنے کے سوا پچھے نہ کر علی تھی۔ اس نے ایک دوبارزبان کھولی اور شکوہ کرنا جابا تو نواز نے ات رونی کی طرح دهنگ کرر کاد یا اور کہا کہ وہ صرف این كام سے كام ركھے اور حو يلى كے دوسرے معاملات ميں دخل نه دے۔ زعم کی صرف ایک بی تندیمی جو ایں کی شادی ہے قبل بی ایک دوسرے گاؤں میں بیاہ دی گئے تھی۔ زمس كى اين نندزيو يصرف ايك بى ملاقات بوني تحى . زیبواے بہت ہی اچھی اور ان سب سے مختلف کی تھی مگر اس کے بعد وہ جو ملی میں اے طنے یا کسی جھی اور کام کی غرض ہے نہ آئی تھی۔ تھا کروں کی حویلی میں زیو کا ذکر بھی نہ ہوتا تھا۔ زکس کا بہت تی جا ہتا تھا کدوہ زیوے ملے اور اس کواہنے د کھاور در د سنائے مگراس سے ملا قات مشکل کام تھا۔اس نے کئی پارٹواز کو بھی کہا کہ وہ زیوے ملنا جا ہتی ے یاوہ زیبوکو بہال لے آئے یا اے اس کے گاؤں ہی نے جائے مگر نوازئے اس کی پیخواہش یوری ندکی۔ زیبو کا نام س کربی نواز کوغصه آجا تا اوراس کو برا بھلا که کرزگس کی بات تى ان تى كرديتا۔

یوں بی ایک سال ہے زائد کا عرصہ بیت گیا۔ اس عرصے میں نرکس کے بھائی علطان کی شادی ہوگئی۔جس میں نواز چیش چیش تھا۔شادی کا ساراا تظام تواز نے ہی کیا تھا۔شایداس نے سلطان کا وہ احسان چکایا تھا جواس نے زئس کی اس کے ساتھ شادی کرے کیا تھانو از کاباب میرو بھی کینسر جیسے موذی مرض میں متلا ہو کرچل بسا۔اے اہے گناہوں کی سزاد نیامیں بی ال کئی تھی۔ بیاری کے دنوں میں اس کی آئیں دور دور تک جاتی تھیں مر نواز نے اس کا اثر نەليا، توبەندكى بلكەاسے تو اور بھى آزادى مل كنى۔ وو انسان ندر ہا، درندہ بن گیا مگر کوئی اے رو کنے ٹو کئے والا نہ تھا۔ برکوئی اس کا تابعدارتھا۔ وہ اے آپ کوملاقے کا ضدا سمجھتا تھا۔ انسان اشرف المخلوقات ضرور ہے مگر اس ہے بره حرشايد بي حيوان بھي كوني بو۔

ؤيز هسال بعد جب زكس ايك بني سعديد كي مان بني تو اس كے غموں ميں كچھے كى آگئے۔ آب بچى كى خاطراس ميں جینے کی امنگ پیدا ہوگئی مرنواز پرتواس کاؤرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔اس نے چند محول کے لئے بنی پر نظر ڈالی اور پھروہ بھلا می کی کیا برواز کرتابه راتول کو اگر سعد به جاگ جالی ، رو

میں بھی زمس ہے جائے بنانے یا چیش کرنے ہیں در ہو جاتی تو و ه زمس کو گندی گندی گالیاں دیتا بلکہ کی دفعہ تو اس کا ہاتھ بھی اٹھ جا تا مگرزگس پھر بھی اف ندکرتی۔ جائے پیش كرنے كى ويونى صرف اور صرف زمس كى تھى ياس ك علاوہ گھر کی کسی نو کرانی کواپیا کرنے کی اجازت ریھی کیونکہ نواز کے نزدیک ہوی شوہر کی نوکرائی ہی ہوتی ہے۔ ایک منتج نرمس الاوت كرراى محى كه جائے بنانے ميں وريمونى۔ نواز کو دیر ہوجائے برغصہ آگیاوہ اٹھااورٹرٹس کا ہاتھ پکڑ کر غصمين زكس كى مرحومه مال كوگالى ديے ہوئے كينے لگا۔ "مولائی جی! بہنمازیں اور تلاوتیں مرنے کے بعد

تمہارے کام بیس آئیں گی۔ تم میری خدمت کروگی ،میری تابعداری کروگی تو دہ کام آئیں گی۔'' نرکس اندر ہی اندر رونے کئی کہ اس کے مقدر میں

قدرت نے کیا شوہر لکھا دیا ہے مگراس نے زبان نہ کھولی ان دونوں میں کوئی میل نہ تھا۔ ترکس ہر معالمے میں نوازے بڑھ کرتھی۔ نہایت ہی صابر ، مجھدار اور قرمانبر دار مر زوازاس کے الت تھا۔ زکس نے ماں اور بھائی سے نواز کے وحشاندروبیا کا تذکرہ کیا تو انہوں نے الثا نرکس کو بی ڈا ٹنا کے مہیں ہرصورت میں نیاہ کرتا ہوگا۔ اس حو کی براب تمبارا كوني حق تبيل ربايتم بربات كوايي حويلي تك محدود ر کھو۔ وہاں کی یا تھی بیبال ندسناؤ۔ یول صفورال اور تواز نے اس کے تمام رائے بند کردیے اس لئے اس نے میکے جانا بی چھوڑ دیا اورسسرال کو بی اینے لئے قبرستان بنالیا۔ اس نے عبد کرلیا کہ اب اس حویلی سے اس کا جنازہ ہی نظے گا۔ وہ تو بہلے ہی زندہ در گور ہو گئی تھی۔اس کی خواہش اورخوشیاں اس کے سینے کی اتھاہ گہرائیوں میں دمن ہوگئ تھیں۔اس کے من میں اب کوئی خواہش ہی نہ رہی تھی۔ كوئى طلب ندرى كلى \_ بيت كاجبتم بمرنے كے لئے جول میا کھالیا۔ وہ صرف زندہ رہنے کے لئے زندگی گزار دہی تھی۔اس کے اندر فزاؤں نے ؤیرے ڈال لئے تھے۔ نواز كےروبييس ذرا بحرجمي فرق ندآيا تھا۔

زمس اس حویلی کے انداز اطور دیکھ کر دنگ تھی کہ یہ لوگ تو جاہلوں اور جانوروں کی مانندز تدگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں میں انسانوں کی عادتیں ناپید تھیں۔نواز ،نرکس كے ہوتے ہوئے بھى اوھ اوھرمند ارتا تھا\_ زكى س

پڑتی تو نواز کا غصہ آسان کو چونے لگتا۔ وہ زش اور سعدیہ دونوں کو بی برا بھلا کہتا۔ نزش کے لئے یدد کھ بھی جان لیوا تھا گراس نے زندگی سے جھوتہ کرلیا تھا۔ اسے بئی بنماز اور کلیام پاک کی تلاوت کے علاوہ کی چیز میں دلچیں بی نہ اور کلیام پاک کی تلاوت کے علاوہ کی چیز میں دلچیں بی نہ نظروں میں اس کا ایک مقام تھا۔ وہ اس کی قسمت پرشک کرتی تھیں کہ وہ اپنے بڑے خاندان کی بہو بنی ہے لیکن اس کے اندر کے دکھ کو کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ جوان اور قسین کی اس کے بناؤ سی اس کے اندر کے دکھ کو کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ جوان اور قسین کی اس کے بناؤ سی سادی کے تبددن اس کے بعداس نے تو بنی اپنی صورت نہ دیکھی تھی کیونکہ بناؤ اور سیکسار تو وہ جوان اور جب کہ شکھی اور کی جاندان کی بہو بناؤ اور سیکسار تو وہ جوان کی ہے کہ جے کوئی چا ہے والے ہو، ناز اس کے اندر تو خزال رت بھیشہ کے لئے ڈیرہ لگا کر بیٹھ انسانے اور اس کے حسن کی تعریف کرنے والا ہو جب کہ خراب کے اندر تو خزال رت بھیشہ کے لئے ڈیرہ لگا کر بیٹھ گئی گئی گئی گئی ہے۔

سعدید دوسال کی ہوئی او تھا کروں کی حویلی ہیں، ہیں نے چھم لیا۔ ان دنوں تھا کرنو اڑنے باپ کی دفات کے بعد پہلی بارکوسلر کا ایکشن دودن بل ہی جیتا تھا۔ اس کی خوشیاں آسان کو چھور ہی تھیں کہ بیس اس دنیا آگئی۔ میرے باپ نے ایکشن جیننے کی خوشی میں مجھے اپنے باتھوں پراٹھایا، چو ما اور میرانا م خوش بحت رکھا کیاں آس کے بعدوہ بھول گیا کہ میں بی اس کی کامیابی کی بہلی نشانی تھی۔ اس خوشی کے موقع پر اس نے میری ماں کو نہ جانے کیا سبز باخ دکھائے، نہ جانے اے کیسے دام کیا کہ جیری ماں نے اپنی جا کداد کا کافی جائے اے کیسے دام کیا کہ میری ماں نے اپنی جا کداد کا کافی جائے اے کیسے دام کی جیری ماں نے اپنی جا کداد کا کافی جا گیریں بانا کہ بہت سکھ دیتی جیں گر حقیقت میں جھڑے۔ یہ جا گیریں بانا کہ بہت سکھ دیتی جیں گر حقیقت میں جھڑے۔ بیا گرائیاں اور قبل و غارت بیسب جا کداد والوں کے بھیڑے۔ بیس جن میں کھوکرخون ،خون اور بھائی بھائی کا دخمن ہو جا تا ہیں جن میں کھوکرخون ،خون اور بھائی بھائی کا دخمن ہو جا تا

میراباپ کوشکر کیابنا کہ وہ سیاست کے نشے میں غرق ہو گیا۔ ہماری حو کمی میں نت نے سیاس اور بد معاش قسم کے لوگ آنے گے۔اس کے علاقے میں اور بھی دہشت پھیل گئی۔ اب تو اس کا زیادہ وقت باہر ڈیرے پر بی گزرنے لگا۔ میرا ماموں سلطان بھی اس کا ہم نوابن گیا۔ وہ دونوں اب حوالی کے اندر کم بی آتے تھے جب بھی ہمارا

باپ حویلی کے اندر آتا تو مال سے تو وہ کوئی بات کم بی كرتا۔اے وہ كونى كام كرنے يا كھانے يكانے ، جائے ،كى بنانے كا بى حكم ديتا تعلى اس كے انداز ميس غصداور نفرت بحری ہوئی۔ میں نے بھی ایا کوای سے بیارے بھرے لیج میں یا آ رام اور سکون سے بات کرتے ندو یکھا۔ ہم دونوں بہنوں کوتو ہمارا باپ فالتو اور نا کارہ چیزیں سمجھتا۔ ہمیں اس نے بھی پیار نہ کیا ، بھی کود میں نہ اٹھایا ، بھی پیار ے نہ بلایا، بھی تھلونے ، کیڑے اور جوتے تک خرید کرنہ ویے۔ہم میں ہے کوئی بیار ہوتا تو ڈاکٹر کون دکھایا ، دوا تک لا کرنے دی۔ بیدد کھامی کواندر ہی آری کی مانند کا فآر ہتا تھا۔ وہی جاری ماں وہی جارا باہ سے اس بی جمیل کود میں سلالی، ماں بی پیار کرتی، مال بی تھلونے، کیڑے اور جوتے خرید کرمنگوائی ، ہمارے شخیے سے ذہن تو بچھ مجھنے ہے قاصر تھے مکر مال تو سب جانتی تھی۔ عورت تھی ، وہ جمیں اسيے وائيس يائيس سلالي ، لوريال ويق- مال نے حويل میں ہی ہماری تعلیم کا بندویست بھی کر ڈالا۔ وہ ہی ہمیں اسکول کے کام کرائی ،قرآن مجید کے قاعدے پڑھائی ورنہ ہارابات تو لڑ کیوں کی بڑھائی کے ہی خلاف تھا۔ مال نے ا بني حو كلي ميں جو بچھ پر هااور يکھا تعياد ہ ہم بہنوں کو شفل کر ر بی تھی۔ مال خود بھی کہیں نہ جاتی تھی اور باپ کی طرف ہے جمیں نہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ جوں جول ہماری حویلی میں سیاسی لوگوں کی آمدورفت برھی تی تو ا توں ہمارے باپ کی عاد تیں بکڑتی چلی سئیں جو پہلے ہی پچھ تم نفرت انگیزند خص ۔ پھر جب وہ علاقے کی یو مین کوسل کا چیئر مین بنا تواس کی عادتیں مکروہ ی ہوگئیں۔ نت نی بازاری عورتیں حویلی میں آنے لکیس۔اس پرستم یہ کہ میری مال سےان کی خدمت کرائی جانے تگی۔

میری ماں نے شروع میں دیے دیے لفظوں میں احتجاج کیا گر نقار خانے میں طوطی کی آ واز کون سنتا۔ میری احتجاج کیا گیا۔ ایک دن ماموں سلطان حو لی میں آیاتو مال نے اس سے ابا کے رویئے کی شکایت کی تو انہوں نے ہدروی یا دلا سے دینے کی ججائے الٹا میری مال ہی کو ڈانٹا اور کہنے گئے۔

" تم تو شروع بی ہے اس رشتے کے خلاف تخیس۔ میں مرتبط رال فیس آرتی کہ اب ایک یا تیں کر کے

FINT STATE

پوراگاؤں نو از کودوٹ نہیں دے گا کیونکہ وہ مردار مراد علی (
میرے نانا) کی موت کاغم ابھی تک نہ بھولے تھے۔
میرے باپ نے میری ماں کو یہ شن سونیا کہ اس نے پنڈ
مردارال کے تمام دوٹ اے لے کردیے ہیں ماں نے
ٹال مٹول کی تو اے گالیوں سے نواز نے کے ساتھ یہ دھمکی
دل کے تو وہ اس کو طلاق دے کر حویلی سے نکال دے گا۔
مردارال کے بورا ہای تجر لی۔ جب میری ماں نے پنڈ
مردارال کے باسیوں سے دوٹ مانے تو وہ انکار نہ کر
سردارال کے باسیوں سے دوٹ مانے تو وہ انکار نہ کر
سردارال کے باسیوں سے دوٹ مانے تو دہ انکار نہ کر
سردارال کے باسیوں سے دوٹ مانے تو دہ انکار نہ کر

تمہارے مندکی خاطر دوٹ دے رہے ہیں۔'' میرے باپ کو فتح نصیب ہوئی۔اس خوشی میں ہماری حویلی میں ایک بار پھر جشن کا ساں پیدا ہوا۔ بجائے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کے ساری رات رقص وسروو کی محفل جارى ربى جم مال بينيول كوال جيت كى كونى خوتى ندهى ـ ہماری زند کیوں میں تو ایک ہی موسم آ کر تخبیر گیا تھا۔ خزاں کا موسم ، و كليك وان رات مكر يحربهي الله تعالى كي وركاه مين تجدہ ریز تھیں اور دعا میں مانتی تھیں کہ اے پروردگار! غما کر نواز کو سیدها رستا دکھادے، اے موم کر دے۔ جارے باپ نے اس پر ہی اکتفانہ کیا۔ وہ صلع کوسل کے چیئر بین کا جی امیدوار بن گیا۔اب تو بڑے بڑے سیای لوگول کی آمدورفت شروع ہو گئے۔ لین دین اور جوڑ تو ز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے باپ نے شہر میں جی ایک خوبصورت کونٹی تعمیر کروادی۔گاڑیوں کی تعداد دو ہے بڑھ كر جار ہوئي۔ اے حكومت كى حمايت بھى حاصل تھى اس لئے وہ صلع کوسل کا چیئر میں بھی بن گیا۔ فقدرت نے اسے اور ڈھیل دے دی۔اے ایک اور آ زمائش میں ڈال ویا۔ میکامیابیال انسان کے لئے ایک آزمائش بی تو ہوتی ہے مر وہ طاقت اور افتد ار کے نشخ میں بیاسب بھول جا تا ہے۔ اب ال نے ایم لی اے بنے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا

''نرگس، سعدید، خوش بخت!'' وہ ہم نینوں کو آوازیں دیتا ہوا جو بلی کے اندر داخل ہوا تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ''تم کومبارک ہو، میں ضلع کونسل کا چیئز مین بن گیا ہوں۔'' خوشیاں اس کے انگ انگ سے چھوٹ رہی سرداروں کی ناک کٹوا ناچاہتی ہو۔'' ماں نے رورو کر ماموں کو یقین دلا ناچاہا گرانہوں نے ماں کی ایک ندئی اور غصے میں جو کی سے نگل گئے۔انہوں نے ماں کی کہی ہوئی ہاتیں ہمارے اہا ہے کر دیں تو وہ غصہ ہے آگ بجولہ ہوگیا۔ شام ڈیطے وہ جو بلی میں آیا۔ پھراس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ماں پر لاتوں اور گھونسوں کی ہارش کر دی۔ اس کے ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ وہ ہم بہنوں کے ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ وہ ہم بہنوں کے ساتھ اس کو غلیظ اور کر وہ گالیاں بھی دیے لگا۔

ایسے ظلم اور سم مجر ہے تماشے آئے دن کامعمول تھے۔ ہمارا باپ علاقے اور حکومت کی نظروں میں بڑے کام اور پائے کا آ دمی تھا۔ اس کی شہرت ہم طرف تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بلی برائیوں کا گڑھ بن چکی تھی۔ نھا کر نواز کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ تھا۔ ضلع کے بڑے بڑے افسر اب جو بلی میں آئے۔ ان کی تواضع شراب اور کباب ہے کی جاتی گیونکہ ہمارا باپ او براور او پر جانا چاہتا تھا۔ اب اس کی اعلی منزل ضلع گؤشل کا ایکٹن لڑنا تھا۔

یوں ہی دی بارہ سال کا عرصہ بیت گیا ہم دونوں ہیں اب جوان ہوگئی ہے۔ قدرت نے ہمیں ہی انہی شکل صورت سے ہمیں ہی انہی شکل صورت سے نوازا تھا۔ ہم مال پر گئی تھیں۔ شکل وصورت کے لحاظ ہے بھی اور سیرت کے لحاظ ہے بھی ، بیانسان اور عورت کے لحاظ ہے بھی اور سیرت کی عطا ہوتی ہے۔ انسان اس کی عطا پر بعض اوقات ناز کرتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے اور انسان سے شیطان بن کر انسان پر قیامتیں ڈھاتا ہے وہ انسانوں کو جیتے جی مارڈ التی ہیں۔ لیے لیے حقاز اب میں جنالا کئے رکھتی ہیں۔ ہرسانس کرب وآزار میں جنالا کردیتا ہے۔ یہ قدرت انسان ہی کو حاصل ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی قدرت انسان ہی کو حاصل ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنی خواہشات کی تھیل کی خاطر اچھے ہرے اور پرائے اپنے گی تحریمی بھلا دیتا ہے۔

تمیز بھی بھلادیتا ہے۔ کنی دنوں سے ضلع کوسل کے الیکٹن کا شور تھا۔ ہمارا باپ بھی اس الیکٹن میں امیدوار تھا۔ اب اس کا حلقہ بڑا تھا اور مقابلہ بھی ایک مضبوط امیدوار سے تھا۔ مخالف لوگ بھی بدمعاشی بھی اپنا ٹانی ندر کھتے تھے۔ پنڈ سرداراں کے لوگ شما کرنواز کے خلاف تھے۔ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا ک

84

"کل ہم سب شہر چلیں سے اور خوب شاپنگ کریں مريشين نه آيا كواب كى اس پيشكش كايفين نه آيا كيونكه سورج مغرب ے طلوع نہیں ہوسکتا مگر بید حقیقت تھی۔ "زمس! تم اور بچیاں کل تیار رہنا۔" ہمارے باب نے دوباره بدالفاظ كجيه

"میں تو نبیں جاؤں گی، سعدیہ اور خوش بخت تیار ربنا۔ 'باب نے مال کے جانے پراصرارند کیا۔ اِس رات مارے خوشی کے ہم دونوں بہنوں کو نیند ہی نہ آئی۔ باپ كروي كاتيد لى في مارك اندرسرول خون برهاديا ہم اپنی اپنی پیند کی چیز وں کی فہرست بنائی رہیں جس میں مال کے استعمال کی چیزیں بھی تھیں۔

لينذكروزرمين بينة كرجمين بهت عزه آرباتها تين تحفظ کی سافت کے بعد ہم شرکانی کئیں۔ ہم پہلے اپنی کوشی میں م اتنى برى اورشا ندوار كوشى اوراس كے اندر كى جاوث و ملي كر بم جيران ره گئے۔ ہمارے لئے علیحدہ علیحدہ كمرے تھے۔ ہر کمراائیر کنڈیشنڈ تھا۔صوفہ بیٹ، قالین سب کے سب میتی تھے۔ کرمیوں کے وان تھاس لئے ایمر کنڈیشنڈ کی شندک نے ہمیں اتنا سکون دیا کہ سعدیہ کہنے تلی۔

"اب بم بہاں بی رہیں گے۔"یں نے بھی اس کی باں میں باں ملائی اور کہا "میں ابوے کبول کی کدامی کو بھی يبان بي لية مي إب بمشرين بي عير المحي ہم یہ باتیں کر بی ربی تھیں کہ ابونے ہمیں بازار ملنے کو کہا۔ ہم تنیوں کے علاوہ ایک ڈرائیور ہمارے ہمراہ تھا۔ ابونے ہمیں جی بحر کرخر بداری کرائی۔ ہم جو چیزیں بھی پسند كرتے ، ابوجميں خريد ديتے۔ اي كے لئے بھی وہ سب کھ خریدا گیا جوانبول نے کہا تھا۔اس کے علاوہ سب کچھ بھی جوہم نے اپن مرضی سے پندکیا جی کدمیک اے کا سامان مجمى خريدليا كيار كيرول سلے اوران سلے سوٹ خريدے مكئے۔ آخر میں ايو نے جميں اپنی مرضی عروى ناپ كا ایک نبایت بی قیمتی سوٹ خرید کردیا۔ ہم شام ڈھلے بازار ے والی آئے۔ابا جان کے بے صداصرار پر ہم نے وہ موث پین کر انہیں و کھائے انہوں نے اپنی مرضی سے -きしょう

"ميري بشيال البنين بن كئ إلى - "الباجان في الماري

تعریف کی تو ہم شر ما گئے۔رات کا کھاٹا کھانے کے بعد ہم نے سونے کی تیاری کر لی۔ اباجان کسی یارٹی ممبرے ملنے چلے گئے تھے۔ کومی پرملازم موجود تھے اس لئے جمیس کوئی وُراورخوف ندتھا۔ سونے ہے جل ہم نے جوس کا ایک ایک گلاس بیا تھاجوایک ملازم لے کر کمرے میں آیا تھا۔ جوس منے کے تھوڑی ہی در بعد ہم نیند کی آغوش میں مطلے گئے۔ جمیں مہیں معلوم کہ جمارا باب کب واپس آیا تھا۔ کاش! ہاری زندگی میں وہ رات نہ آئی ہوئی یا پھراس رات کے بعد صبح نه موتى موتى \_اس رات نه زمين سيمين ونه السان أو نا، نہ قیامت آئی، صرف جواکی بٹیاں لٹ کئیں۔ اِس جوس میں کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی تھی۔ ہمارے باپ کا کمرہ ہمارا كمرے كے ساتھ بى تھا۔ دونوں كے درميان ايك در داز ہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ ہمیں تو خبرتبیں کداس رات باپ کی بچائے ایک وزیراس کمرے میں تھبرا تھا جس نے باری باری ہے ہم دونوں کو ہر باد کر ڈالا۔ ہم دونوں بہنیں ایک دوسرے کے مطال کر دھاؤیں مار مار کرائی بربادی اور بدسمتی کا ماتم کرنے لکیں تو وہ اندرآ گیا۔ وبی جے باب نکتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ ''خاموش ہو جاؤ اگرتم میں ہے کسی کی آواز بھی حلق ''خاموش ہو جاؤ اگرتم میں ہے کسی کی آواز بھی حلق

ے بابرنگی تو مار مار کر قیمہ بنا ڈالوں گا۔"اس کے لیج میں درندوں جیسی سفا کی تھی۔لگتا تھا وہ ہمیں مارڈ ایلے گا۔اس کے چبرے برکسی متم کی شرمندگی اور ندامت نہ گی۔ پچھ بی ور بعد ہم گاڑی میں بینے اینے لاشے اٹھائے گاؤں کی طرف جارے تھے۔ ہمارے ہونؤں پر جب اور جرکے تالے بڑے تھے۔ الکھیں بور تھی۔ اس نے ہمیں حویلی کے گیت برا تاراورگاڑی آ کے ڈیرے کی طرف بردھ

ووڑنی اوررونی ہوئی ماں تک پہنچیں تو مال نے جمیں سینے سے نگالیا۔ ہم دونوں کی چینیں حویلی میں کو نجے لکیں۔ ماں بھی اس اچا تک افتاد ہے کھبرائنی۔اس کی سمجھ میں کچھ نہ آر ہاتھا کہ ہم پر کون کی قیامت نوٹ پڑی ہے۔" کیوں كيا مواميري بجوا تمبارابات و تحك بين! "ال نے محبرابث كے عالم من يو جها- بم في اس قدر عم انكيزاور مجروح نظرول سے مال كى طرف ديكھا كدوولرزنے كى۔ " كان بال كبونا مثا-" مال في بسير ولا سادينا حابا- برآمدے کے ستون سے نگرایا تو مال بے ہوش ہوگئی پھر جارى بارى آئى۔

اتم نے اپن مال سے میری شکایت لگائی۔ میں تم دونوں کوزندہ نہ چھوڑوں گا۔'' دہ پیے کہد کر جماری طرف بڑھا تو ہم روئے لکیں اور اس سے معافیاں مانگئے لکیں مگر اس ورندے کوہم پر بھی ترس نہ آیااس نے ایک ایک زوروار محیر ہم دونوں کو مارا اور کینے لگا کداب اگرتم نے کسی سے اس بات كا ذكر كيا تو زبان هيني لول كا-" بيد كبدكر بابر نكا اور ہماری مال کو تھیدے کر کمرے میں لے آیا۔ پھر اس نے دروازے کی باہرے کنڈی لگادی اورخود نہ جائے کہاں چلا حمیا۔ ہم دونوں مال سے لیٹ گئے اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر نے تکہیں۔ کافی دیر بعد ماں کو ہوش آیا تو وہ اپنا در دبھول کرہم دونوں کو سینے ہے لگا کر نقدیر کے ستم کا مائم کرنے تکی۔ مال بھارے د کھ کود کھے کراس قدر دھی جو گئ کہ آنسواس کی بلکول پررکنے کا نام ندلے رہے تھے۔ اس کے اندر آنش فشال سا بیٹ بڑا تھا۔ رگوں میں خون کی بجائے یارہ دوڑنے لگا تھا۔ سانسوں میں تیزاب کی آمیزش تھی۔ مال کے لئے تو ویسے بھی زندگی عذاب ہی ر بی تھی باب ہم بھی اس عذاب کا شکار ہو گئے ہم ریزہ ریزه بوکر بھررے تھے لی لی یور بوراجزرے تھے۔ ستقبل كے زبر ملے ناگ جميل وس رہے تھے۔ اورت ناك سوچیں ہمیں چین نہ لینے دے ربی محیں ۔ اب کیا ہوگا۔ کون ہمیں بیاہ کر لے جائے گا؟ شور محایا تو اپنی ہی بدنا می موكي و عربم كي جيس عيد بم في اختاج كيا بمي وكوني بات كالفين ندكرے كارتو فيركيا كريں، كس طرح اس بھیڑئے ہے اینے آپ کو بچائیں؟ کس کو مدد کے لئے یکاریں۔ کون ہماری بیکار سے گا۔ کون جمیس ولا سا دے گا گون جاری حفاظت کرے گا؟ دنیا کی نظروں میں تو جارا باب بی جمارا جمهبان تھا۔ وہی مالی اور وہی رکھوالا تھا مگر جب مانی ،رکھوالا اور تکہبان بی کتیرا بن جائے تو پھرونیا کی کون معتربستی ہوگی جس پراعتاد کیاجائے دن اور راتیں ہمارے کیے عذاب بن لئیں۔ ہم اپنے بی گھر میں محتاج ہو محے ۔ تین دن تک اس نے جمیں کمرے میں بندر کھا کیونک اے بیخوف تھا کہ ہم اس کے کرتوت لوگوں کو نہ بتا دیں۔ اان تين دنون جي حوالي كاندركي كوجي آن كي احازت " ال ا مَ مَيْ مَانا" معديه روت بوئي يولي - " كيا نواز ہارا سکا باپ ہے؟ "سعدیہ کے لیجے کی شکتگی دیکھ کر ماں سائس تک لینا بھول ٹی اور جرانی ہے جمیں و کیھنے لی۔ "بالبال"! مال فوق في موع ليح يس كما-البين! قطعانبين \_''مين بھي بول پر' ي۔'' پيچف جارا بای مبیں ہوسکتا کوئی شریف باپ اینے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کی آ برو یامال نہیں کر واسکٹا اس کے بعد ہم دونوں

بہنوں کے صبر کی حدثم ہوگئے۔ ہم دیواروں سے سر ظرانے مدید نے تمام تفصیل روتے ہوئے ماں کو بتا دی۔ ماں نے یقین کرلیا کہ اس کا خون جھویا نہیں ہوسکتا۔ اس نے بی تو ہماری تربیت کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہاس کی بیٹیاں مریم کی طرح مقدس ہیں مکراب تو ان کا تقدس یا مال ہو گیا تھااور پہنقد س خوداس کے باپ نے برباد کردیا تھا۔ "أے خدا! اے خدا! 'مال چی یزی تھی۔ "تو قیامت کول بیانہیں کرتا۔ تو کہاں ہے؟ تیرے فرشتے سے تھے کہ تیرا بنایا ہواانسان زمین پرفساد پھیلائے گامگرمیرا خاوند تو انسان مجمی نہیں ہے۔ وہ شیطان ہے بھی بڑھ کر ہے۔ " ال نے ہم دونوں کو گود میں جرالیا۔ آنسوؤں ادر سسکیوں کی برسات ہونے لگی۔ ہماری آہوزاری جاری تھی کہ وہ شیطان جے باب کہنا بھی گناہ ہے، حو ملی کے اندر داخل ہوا ۔اس نے حویلی کے بوے گیٹ کی کنڈی لگا کرا سے تالالگا دیا اور بڑے فاتحانداندازے جاری طرف بڑھنے لگا۔ ہاری ماں کی برداشت کی حدثم ہو گئی تھی اس لیے اس کے لیوں سے بدعا تیں اور گالیاں المنے لکیں۔ مال کے ہاتھ جو كچرنگاوه مال نے اے دے مارا بھر مال اس ير صبتے كى ما تندلیکی اوراس کا گریبان پکڑلیا مگروہ تو ماں ہے گئی گناہ طاقتور تھا۔ اس نے مال کو ایک بی جھٹکا دیا اور وہ دیواور ے جا لگی مگر پھروہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مال کواپنا ہوش بی نہ ربا۔ مال چیخے جار بی تھی۔ اے برا بھلا کے جاربی تھی اور جو بھی چیز ہاتھ لگتی ، و یوانہ واراس کو مارے جار بی تھی۔ اس نے کی بار ہماری ماں کوزمین پر پنا مگر ماں پھر اٹھ جاتی۔ اے اٹی چوٹوں اور زخموں کا احساس بی نہ تھا۔ ہم ایک

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كوف مين ايك دوسرے كے ساتھ چنے روئے جا راى

تھیں۔ اس نے مال کو اتنے زورے نخا کہ مال کا س

نیکھی۔ ہماری اپنی حویلی ہی ہمارئے لئے قید خانہ بن گئی ھی۔ کھانا وہ ڈیرے پر پکواتا اور صرف رات کا جمارے لئے کھانا لے آتا۔ ہم مجبور اور بے بس اس کے رحم کرم پر سک سک کر زندگی گزار ربی تھیں۔ ایک روز وہ ہمارے ماموں کو ہمارے خلاف مجڑ کا کرحو ملی لے آیا۔ اے دیکھ کرمال کے اندر کا آتش فشال بھٹ یر اراس نے ماموں کو کھری کھری سنا ڈالیس کہ اس نے نواز کے ساتھ اس کی شادی کر کے اس کی زندگی جہنم بنا ڈالی ہے۔ یہ انسان میں شیطان ہے۔ حیوانوں سے بھی بڑھ کر مکر مامول نے مال کی بات ان تی کردی۔ وہ الثامال اور جم ير يرس يزار كينے لگا۔

'' مجھے نواز نے سب کچھ بتا دیا ہے کہتم طلاق کے کر لہیں اور شادی کرنا جا ہتی ہو ممہیں اس نے اس لئے بند رکھا ہے کہتم گھرے بھا گنے کا ارادہ کر چکی مگریا در کھوٹرکس میرے جیتے جی ایسا ہر کز نہ ہوگا۔ کان کھول کر من او بیچو پل تمہارا بہلا اورآ خری مھا تا ہے۔ تم یبال وولی میں بین کر آفی میں۔اب یہاں ہے تبہاراجازہ بی نکانا جا ہے"۔ مامول جمیں وهمكيال دے كر چلا كيا كيونك وہ اباك ماں میں بال ملاتا تھا۔ اس نے ہماری اسیدوں کے دیئے بجها و نے ہمارے مامول كوخود دارى اور جھونى شان تو ياد ربی مگروہ یہ بھول گیا کہ بہنوں اور بھائیوں کے پچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ مامول چلا گیا تو ہم ایک دوسرے سے لیٹ کر سسکنے لکیں۔ تین دن بعد ہم کمرے سے باہر آئنیں مرحویلی سے باہر جانے کی پھر بھی اجازت نہھی۔ اس ذلیل انسان میں تو شیطان حلول کر گیا تھا۔ وہ ہمارے طرف ہوس مجری نگاہوں ہے ویکھتا تو ہماری جان نکل جاتی۔ ماں تو اس سے بات بھی نہ کرنا جا ہتی تھی مگروہ حویلی کا مالک تھا۔"اب اگرتم نے میری بچیوں کی طرف گندی نگاہ اٹھائی تو میں تمباری جان لے اول کی۔"ای فسداور نفرت ے اے دیکھ کر مجتیں۔ ''و کھ لول گا۔''وہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کہتا ہواجو یکی ہے باہرنکل جاتا تو ہم ای کی گود میں سرر کھ کررونے لکتیں۔

"حوصله رکھو! الله بہتر كرے گائم ہروقت اللہ كويادكيا كرو\_" بميس تىلى دية بوئ كها مرمختلف وجمول ك کالے ناک میں سل ڈی رے تھے ہم موجی ہیں ک

جاراا مجام کیا ہوگا۔ ہم تو اب اینے مرنے کی دعا تیں ماتکنے کلی تھیں۔ بھی میں سوچی کے کسی طریقے سے یہاں ہے قرار ہوجا میں۔ تا کہ اس شیطان ہے نجات مل جائے کیکن جا میں بھی تو کہاں اس شیطان کا تعلق تو بڑے بڑے افسروں سے تھا۔اس کے ماتھ لمے تھے۔اگر بھا گئے کے بعدائ نے ہمیں وُطونڈ لیا تو پھر زندگی مستقل عذاب بن جائے گی۔ ہماری خاموتی اور ہمارے آنسو ہماری کمزوری بن گئے۔اس کمزوری کا اس شیطان نے فائدہ اٹھایا۔اس نے کھانے میں کوئی بے ہوتی کی دوابلا دی اور سعد یہ کے ساتھ پھرو ہی شیطانی تھیل کھیلا۔ ہمیں بھی پتائییں مگرانعاز ہ تھا کہلا ہورے وہی وزیرؤ برے برآیا تھا جے ایا حویلی میں منے سے لی نے۔

پیے ہے گے اے۔ ہماری حویلی میں بھر قیامت آگئی۔ایک بار پھر مال کی زبان حرکت میں آگئی اور اس کے بدلے میں اس کو اتنی مار کھائی پڑئی کہ وہ جار پائی کی ہوگئی۔ میں نے اور سعد بیائے دن رات ماں کی خدمت کی تو اس کی طبیعت سنجل کی مگروہ شیطان اینے مگروہ حیل ہے باز قدآیا۔ بی حابتیا تھا ہم تینوں مل کرخود نشی کر لیس اور ایس ذات بھری زندگی ہے نجات حاصل کرلیں مگر ماں کہتی تھی کہ خود تھی حرام ہے،اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔خوداشی کرنے والے کی بخشش ہرگز حہیں ہوئی کیونکہ وہ اللہ تعالی کی مجشی ہوئی ایانت میں خیانت کرتا ہے۔ وہ خبیث انسان خدا، رسول عصفہ اور اس ك احكام كو بھلا كروشتى بن كرجم يرستم ؤها تاربا اورجم روتے اور دیواروں کے ساتھ سرمگرانے کے علاوہ اور پکھ بھی نہ کرسلیں۔

اس روز سی جب میں اورای نماز کے لئے جاگ کی تحس \_ ہم وضو کر چکیں تو سعد یہ بھی اٹھ گئے ۔ ایں کی طبیعت خراب تھی۔ جوں بی وہ آتھی ،اسے قے اور سکی شروع ہو کئے۔ ای فورا ہی مجھ کئیں کہ معاملہ کر بر ہو گیا ہے انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر دعا ما تکتے وقت ان کی جیکیاں بندھ لیس - ای آئی ہے کسی سے روئیں کہ میری آنگھیں بھی ہینےلکیں۔ یقیناً دروو یوار بھی ای کی آ ہو زاری س کرلرزا اٹھے ہول گے۔ انہول نے نواز نامی شیطان کو بدوعا نمیں بھی دیں مگر اس کا بال بھی بے کا نہ ہوا۔ معد په همي حان کي ،معد په کې حالت د کورميري ځالت مجمي

FOIT PROPERTY

غير ہوگئی۔اس رات وہ شيطان گھر پر نہ تھا۔وہ کسی سرکاری میٹنگ کے سلیلہ میں شہر گیا ہوا تھا۔ دو دن بعد آ نا تھا۔ اسے بروائی نبھی کہاس نے ایک باب ہوکر کیاستم ڈھایا ہے۔ سارا دن بے تالی اور بے قراری سے کزارا اور پھر رات آگئی۔سعد بیہ جان گئی کہاس کی رسوائی اس کی مال اور بہن کوبھی بدنام کر ڈالے گی۔ زمانے کو حقیقت ہے کوئی غرض نہ ہوگی ۔ وہ تو ظاہری احوال دیکھیں گے۔اس رات سعدیہ نے مال کا کہنا نہ ما تا۔اس نے سنڈی مار نے والی دوا کھا کر زندگی سے نات تو ڑالیا۔ اس نے تمام دکھوں سے

حو تلی میں کہرام کچ گیا۔ میرااورا می کاروروکر براحال تھا۔ وہ شیطان بھی لوٹ آیا تھا مگراس کے کان پر جوں تک نەرىنگى مىرى ئچوچھى زيوجھى سعدىيەكى وفات كائن كرآگى تحصیں۔وہ تین را تیں اور دن جمارے کھر رہی۔وہ مجھے اور امی کو دلا سا دین مگر چین اور قرار کس کو تھا۔ پھو پھی نے جب امی سے سعدید کی موت کے بارے میں یو چھا کہ اے کیا ہوا تھا ، کیا باری تھی تو ای سے ندر ہا گیا۔ انہوں نے اپنے من کا بوجھ ملکا کرنے کے لئے اس شیطان کے مروہ کرتو توں سے چھوچھی کوآگاہ کردیا۔

پھوپھی زیو بیسب کچھ جان کرسششدررہ کی۔ کہنے لکیں۔'' وہ ڈلیل اور کمپینہ اتنا کر جائے گا کہ اپنی بیٹیوں کی عزت بھی یا مال کردےگا۔وہ خود بی حرام کی پیداوار ہے۔ اس میں شرم اور حیانام کی کوئی چیز میں ہے۔ چھوچھی بھی رونے لکیس اور روتے روتے بتانے لکیس کہ اس نے میری مِزت بھی یامال کرنا جا بی تھی۔ مگر میں اس کے ستم سے فی کئی۔اس کے اس ووست کی جم پٹائی کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس حویلی میں تیں۔ نہ بی اس میں اس کی شکل و یکھنا جا ہتی ہوں۔ نہ ہی اس سے کوئی بات کرتی ہوں۔ میں نے اس کا ساجی بائیکاٹ کررکھا ہے۔ وہ میری تظرول من مجرم باس لئے مجھے آ تھ ملا کر بات ہیں کرتا۔ میں یہ بھی تھی کہ اس کو پچھتاوے کا احساس مار ڈالے گا اور وہ سدھر جائے گا۔ لوگ تو شیطان سے پناہ ما تکتے ہیں تمر میں تو اس جیسے انسان سے پناہ ما تکنے لگی موں۔ خود باغبان ہی ابنا گلشن اجاڑ وے، سکا باب سکی بیٹوں کا رحشر کردے۔ الامان اے بروردگارا بم خود کو

مسلمان کہنے والے اس حد تک قصر والت میں ڈوب میکے میں کہ قیامت آ جانی جا ہے ایسے انسانوں کی شکل بجڑ جانی

چاہئے۔ ''بھانی! مجھے تمہاری اور تمہارے بیٹیوں کے مقدر پر ''جمانی! مجھے تمہاری اور تمہارے بیٹیوں کے مقدر پر رونا آرباہے کیونکہ بیمیرابھی تو خون ہے مگراب شرعی لحاظ ے تم آزاد ہو۔خوش بخت کی زندگی اور آبروکی خاطرتم دونوں اس حویل ہے فرار موجاؤ۔''

" مگرید کیے ممکن ہے؟ ہم کبال جا میں؟" ای نے بتانی سے پوچھا۔

"اس کا سارا بندوبست میں کروں گی۔" پھو پھی نے جمیں تعلی دیے ہوئے کہا۔ 'صوبائی اور قوی اسمبلیوں کے اليشن جورب بيں۔ اس دوران برے برے جلے جول کے۔ بیرا تیں بھی باہر کڑارے گا۔ میں کسی رات تم دونوں كوفرار كرادون كى يتم بفكر بوجاؤ اورا تظار كرو فيهويهى ز ہو ہمارے تم ملکے کرے چلی کئیں۔معد بدکوہم ایک بل کے لئے نہ بھول یائی تھی ای اور میں اس جدائی میں آنسو بہائی رہیں۔ ای وعا مانگا کرتی تھی"اے پروردگاراتو سعدیہ کو بخش د ہے اورالی ذلت کمی دخمن کو بھی نہ دینا۔'' وہ الیکش کے دن تھے۔ وہ شیطان دافعی صوبائی اسمبلی ك اليكن مين حصر في المراق ني يارتى في علت دیا تھا اور اس کی جمایت بھی اے حاصل بھی مرمخالف جماعت کا امیدوار بھی کمزور نہ تھا۔ وہ اس ہے بل دویارا یم بی اے رہ چکا تھا۔ نہایت کانے دار مقابلہ تھاجس نے اس شیطان کی نیندیں حرام کرڈ الی تھیں۔وہ دین رات مصروف رہے لگا۔ اے جاری یاد بی ندربی محی اور یمی موقع ہمارے لئے غنیمت تھا۔ چھوچھی زیبوانی ذمہ داری نجعا ربی تھیں۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر تمام معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ دس فروری کوحو ملی آئیں۔ انبول في جم مال بي كوحوصلدد بااور كيفليس- "كل رات شریس یارٹی کا برا جلسہ ہے جس سے یارٹی کے بوے بڑے لیڈرخطاب کریں گے۔ وہ شیطان بھی وہیں ہوگا۔ رات کوبھی اس کی واپسی نہ ہوگی۔اس لئے تم رات کو گیارہ بجے تیارر ہتا۔ میں نے گاڑی اورڈ رائیور کا بندوبست کرلیا ے، فکر نہ کرو۔ ڈرائیور اعتاد کا آدی ہے۔ وہ رات کو معلى في ووريد الما الورجائية والي يس بنهاد ب

گاہتم سی منع لا ہور پہنچ جاؤں گی۔ وہاں سے رکشا یا نیکسی لے کر چونکی امر سدھو چلی جانا۔ میں تہبیں ایڈریس لکھ کر دے دوں کی اور سمجھا بھی دوں گی۔ وہ مہیں پناہ بھی دے گا تمہاری مدداور حفاظت بھی کرے گا۔'' پھوپھی ہمیں سب کھے بتا کراور سمجھا کر چلی گئیں۔

ا گلے روز ہم نے جو یلی چھوڑنے کی ممل تیاری کرلی۔ مال نے اپنا زیوراور کچھ رقم بھی اسٹھی کر لی۔ رات گیارہ عے چوچی زیوگاڑی اور ڈرائیور لے کرآ کئیں۔انہوں نے اپناعبد نبھایا اور جو کہا تھا کر دکھایا۔ جب مال اور بیں پھوپھی کے گلے لکیں تو دونوں طرف سے آنسو بہد نکلے۔ " خدا كرے بمارى كرملا قات بوتكريد ناممكن بے كيونك اس نیکی کی مجھے بڑی بھیا تک سزا لیے گی''۔ پھوپھی نے کہا اور رات کے اندھرے میں پیدل بی اینے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ تین مھنے کے سفر کے بعد ڈرائیور نے ہمیں جی ٹی روڈ پرایک چھوٹے سے تصبے میں پہنچادیا۔ دو تحفظ انتظار كرنے كے بعد جميں لا ہورجانے والى بس ل كئ ا ہور بینے کمئیں اور میکسی میں بیٹے کر قادر کے کھر بینی سئیں۔ چھوچھی زیبو کا نام سن کر اس نے ہمیں بہت ہی احترام دیا۔ مال نے اے بتایا کددہ نواز کی بیوی اور میں اس کی بنی ہوں اور اس کے ظلم وستم سے تھبرا کر بھا گ آئی موں۔ تو وہ بھی اس شیطان کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس نے ہمیں کی دی کہ ہم جب تک جا ہیں اس کے گھر میں رہ عتی میں وہ ہمیں کی قتم کی پریثانی اور تکلیف نہ ہونے دے گا قادر جوان تقا اورکسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا گاؤں آنا جانا كم بى ہوتا تھا كيونكه گاؤں ميں اس كا كوئى عزيز زندہ نہ تھا۔ای کے کہنے براس نے ای محلّہ میں ایک برامکان لے لیا جس میں دو کمرے تھے اب ایک کمرہ میں قادر اور ایک کمرہ میں ، میں اور ای سوئے لیں۔ ای نے گھر کے اخراجات کے لئے قادر کوزیروئ رقم دی تا کہ ہم اس پر يو جهه نه بنيل بميل خطره تھا كەكہيں وہ شيطان جميں ڈھونڈ نہ لے اگر اس نے ہمیں وجونڈ لیا تو زندگی ہمارے لئے جہنم بنادی جائے گی۔قادرہمیں سلی دیتار ہتا تھاوہ مجھے نے یادہ بات ند کرتا تھا۔ چھوچھی زیو کی وہ بڑی تعریقیں کرتا اور میرے باپ کو گالیاں دیتار ہتا۔ وہ بھی اس شیطان کا ستایا ہوا تھا۔ مرجمیں معلوم نہ تھا کہ اس شیطان نے اس کے

ساتھ کیازیادتی کی ہے۔الیشن ہو کیجے اور وہ شیطان جیت گیا۔اس روز امی اور بھی بہت روئی تھیں۔اپنی اورعوام کی بدسمتى يرآ نسوبهائے تھے كہ بھارے وام كس قدر جالل بيں كدايك شيطان كوالمبلى كالممر بناديا ببجلا اي لوك قوم

اور ملک کی کیا خدمت کریں ہے؟ امی اب بھی دن رات اپنی بدشمتی اور سید سیک بے حرمتی اور موت کا د کھ سینے ہے لگائے رھتی تھیں بیدد کھ اندر بي اندران كوديمك كي طرح حاشيخ لكااوروه يجار رہے لکیں۔ وہ کھر چھوڑنے کے بعد صرف جھ ماہ ہی زندہ رہیں اور زندگی سے ناچاتو ڑ لئیں۔ اس روز میں بہت روئی تھی کہ میں تنہااور بے آسرا ہوئی ہوں۔اب كون مير عدك بانے كا؟ كون مير ي آنسو يو تھے گا؟ كون ميراسرائي كوديين ركه كرسبلائ كاينيايت ہی خاموتی ہے میری ای شہرخوشاں میں جاسونی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز اس شیطان کے قافلے پر بم حملہ ہوا اور اس کی گاڑی کے پر نچے اڑ گئے گاڑی کے ساتھ میرا ماموں بھی تھا اس خرر برميري تمحول ش أيك بهي أنبونية يا بلك مين نے فور ارب کے حضور تجدہ شکر بحالا کی تھی مگراب میں د نیا میں تنہاتھی جلد ہی چھولی نے میرا نکا آ قاسم سے كرديا اب مين اس كے ہمراہ واليس اف جا كير كا انتظام سنجالنے اپنے گاؤں جار ہی تھی۔





#### عشنا كوثر سردار

# Downloaded From Paksodety Com

AISOCIETY.COL



تیمور بہادر یار جنگ مسکرایا تھا اس کی آ جھوں میں چک تھی مین النوراس کی طرف سے نگاہ ہٹا گئی تھی۔ خاموثی میں سوال اور سوالوں کے اطراف بہت سے حاشیے اور دائر سے اور دائروں میں دبی سر گوشیوں میں چلتی پھرتی خاموثی مجھے انداز ہنیں ہو یا تا خاموثی زیادہ بولتی ہے یا آ تھے اور ان خاموشیوں میں سوال دب کیوں نہیں

تیمور بہادر یار جنگ نے وجھے لیجے میں کہا تھا۔ عین فوری طور پرنفی میں سر ہلانے گئی تھی اگر چہ وہ اس کے مد مقابل نیس تھا اور فون پر تھا مگر وہ جتاتے ہوئے ہوئی تھی۔
''زندگی خاموشی میں جھپےلفظوں کو بجھنا اور ان کے معنی واقع نا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لفظوں کے معنی کھنے الجھے ہوئے ہیں خاموشی کے راز جان لینے ہے تمام الجھنیں الجھے ہوئے ہیں بشرطیک آپ کو سفتے بچھنے کی عادت اور صلاحیت ہو۔'' اس کا انداز جہائے والا تھا۔

دوآپ کی بات ہے اتفاق کر بھی لوں تو عین النور پندوی محبت دورستاروں کہا شاؤں پر بنا کوئی گھر لگتاہے جس کے بارے میں سوچنا خواب لگنا ہے اور وہاں جا کر رہنا نا ممکن مگر پھر بھی ان کہاشاؤں کی ونیا کے بارے میں جائے کا جسس کہیں بڑھتا جا تا ہے اور اگر چے تقل جانتی ہے سب نا ممکن ہے مگر ان ستاروں سے نگاہ بنتی نہیں۔" تیمور دوسری طرف اے لا جواب کرتا ہوا مسکر ایا تھا۔

عین لیحہ بھر کو خاموش رہ گئی تھی پھر پچھ بادآنے پر یکدم بولی تھی۔

" ہم آپ سے بعد میں بات کریں گے تیمور فی الحال دادی جان کی بات سنناضروری ہے شایدوہ ہمیں بلار ہی ہیں مگروہ پرسکون لہجے میں کو یا ہواتھا۔

''غین النور پنوڈی میں تہیں جانتا کہ جہاں ربطانیں ہوتا وہاں کوئی رشتہ کیسے جزتا ہے میں غیب کے کلیوں اور مفروضوں کے اعداد و شار کو بچھنے کی سعی نہیں کرسکتا گر مجھے ایک الہام ہوتا ہے جیسے آپ کا ہاتھ تھا منا اور قدم قدم آپ کے ساتھ چلنا اور اس سفر میں آپ کو محظوظ کرنا جیسے میر احق ہے اور اولین فرض بھی سوآپ چا جی بھی تو اس سفر میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر چلنے ہے مجھے نہیں دوک سکتیں۔'' تیمور کا لیجہ ننے افور کے لیے ہے۔

ھیے بہت سے دازا ہے اندر دکھتا تھا ہیں چونک گئی تھی۔ ''ہم ایسے کلیوں اور مفروضوں پریقین نہیں رکھتے ہمور بہادریار جنگ ان کی حقیقت کچھ نہیں کیونکہ بید تقیقت کی فی کرتے ہیں اور حقیقت کو یہ قبول نہیں۔'' مین کی آواز پر اعتاد تھی اور وہ دومری طرف مشکرادیا تھا۔

''وہ جیران کن حد تک جیران کن ہے ادر میں جیراؤں کا شار کرتے جیسے کی گہرے سمندر کی اقعاہ گہرائیوں میں ڈوبتا انجمرتار بہنا ہوں۔ ٹیل عقل کا سہارالیمنا چا بہنا ہوں گر پھریہ سوچنا ہوں عقل کے گئے اور مقروضات کی حدودا پناتعین خود آپ کرتے ہیں اور میں جزوکل کا شارعقل وقیم ہے نہیں، دل ہے کرنا چا بہتا ہوں۔''

وہ بچھٹیمن پائی تھی کہ وہ کی کا ذکر کر رہاتھا کیا اس کھو جانے والی محبت کا میاکسی اور کا؟ بھی وہ الجھ کر بولی تھی۔ ''کس کاذکر کررہ ہے ہیں آئے۔''

"میری کھوئی ہوئی محبت جوآس پاس نیں گر ہرطرف ہوادر ہرگھڑی آس پاس ہے۔" وہ سکرایا تھا۔ جاور ہرگھڑی آس پاس ہے۔" وہ سکرایا تھا۔ "نیکسی محبت ہے؟" وہ چوگی تھی۔

''میں محدود عقل کے ساتھ کھڑا اسے جیرت سے تکتا سوچتا ہوں اور جھے مان لیما پڑتا ہے کہ مجبت ہریار، ہرسوال کا جواب دے محبت کے لیے بیضروری نہیں، شاید بھی بھی پچھ چیز وں کے معتی ہمیں خود تلاش کرنا پڑتے ہیں۔'' تیمور بہا در یار جنگ کیا جمانا جا ہتا تھا وہ سجھ نہیں پائی تھی اور مین الجھتے ہوئے لیجے میں بولی تھی۔

"جم مجونيس پارے تيور بهادريار جنگ آپ كى باتوں كدر خ كس ست جاتے ہيں۔ ہم راستوں مس كھونے لگے

PHY parameters

ہیں جب بھی آپ مدمقابل آ کر بیٹھیں گے تو یانہیں واضح ہونکیں گے۔'وہ بات کوٹالٹا ہوئی مسکرائی تھی۔

''نواب زادی عین النور پیوڈی لفظ کھونے لگتے ہیں صرف اس گمان میں کہ آپ مقابل ہیں میں کہنے کی جہارت نہیں کر پاتا اورلفظوں کے تعاقب میں دوڑنے لگتا ہوں۔ آپ کے روبرو کہنے کی ہمت کہاں سے لاؤں گا۔''وہ مسکرایا تھاعین مسکرادی تھی۔

"الفظول سے کھیلنے کا ہنر سیکھ گئے ہیں آپ تیمور بہادر یار جنگ ہم آپ کے اسلوب پر جیران رہ جاتے ہیں۔ زمانہ کتنا کچھ بدل دیتا ہے تغیر وقت سے کیسے کیے لوگ بدل جاتے ہیں۔ "وہ دوستانہ انداز میں بولی تھی۔

''بال میں بھی اکثر ہی سوچا ہوں میں النور پنوڈی ہگر
استھمن میں جھے مان لیتا پڑتا ہے کہ تغیرات کے ساتھا نے
والے زبانے صدیوں تک جگنوؤں کے تعاقب میں رہے
ہیں اور جگنوجیے زبانوں ہے آپ کے تعاقب میں رہے
ہیں حرف حرف ہے روشی پھوٹی ہے جب آپ بات کرتی
ہیں جرف حرف ہے روشی پھوٹی ہے جب آپ بات کرتی
ہیں جرف حل آپ کا زیادہ وقت ہیں اوران کو بیرا آ داب کیے گا اور جلال کو
میرا پیغام و سے دیں شام کوان سے ملنے آئی گا۔''تیمور نے
میرا پیغام و سے دیں شام کوان سے ملنے آئی گا۔''تیمور نے
میرا پیغام و سے ہم آپ کا پیغام و یں گے۔''اس نے کہدکر
فون رکھ دیا تھا اور جانے کیوں کئی کھوں تک معمول کے کام
فون رکھ دیا تھا اور جانے کیوں کئی کھوں تک معمول کے کام
مناتے ہوئے وہی لب واجہ اور آ واز ساعتوں میں گو شجے

Ø .... Ø .... Ø

"کیا ہواتہ ہیں فتح النساء بیٹا اتی چپ چاپ کیوں بیٹی ہیں آ پ۔" ہوا نے اس کامن پندگا جرکا طوہ اس کے سامنے رکھا تھا فتح النساء جو تکتے ہوئے ہوا کود کیھنے گئی تھی۔
"موادی کل بھی آ پ کے طوے کی بہت تعریف کر رہی تھیں۔" فتح النساء کے کہنے پر ہوائے اے بغورد کھا تھا۔
تھیں۔" فتح النساء کے کہنے پر ہوائے اے بغورد کھا تھا۔
"معاملہ کیا ہے، ہمیں بھی تو پتا چلے ایسے تیور کیوں بنا رکھے ہیں ایسے سرجھاڑ منہ بھاڑ پڑی ہیں جسے اللہ نہ کرے کوئی سانے گزر کیا ہو، ہم سے تو آ پ کا ایسا اتر اہوا چرہ دیکھا

تہیں جاتا ، صاف بتا ہے مدعا کیا ہے کس بات کا قاتی ہے یہ ہر شے میسر ہے کسی بات کا کوئی کی نہیں ہونے دی بھی ہم نے تو جان داردی آپ پر آپ کو کسی بات کا کوئی احساس ہی نہیں ، ماں نہیں ہیں گر ہم ماں جیسے تو ہے ہیں کہیے اگر ہم ہونے آپ کوکوئی کی محسوس ہونے دی ہوتو۔'' بوااس کی افسر دگی پر مدہم لہجے میں بولی ہونے دی ہوتو۔'' بوااس کی افسر دگی پر مدہم لہجے میں بولی تحصیں۔ان کا انداز ان کے اندر کے اس دکھ کا نماز تھا جووہ فتح میں انساء کے لیے محسوس کر رہی تھیں۔ فتح النساء کے ان کے باتھ تھام لیے تتے۔

''بوا آپ ایسے کیوں کہدر ہی ہیں آپ کے احسانات تو ہم بھی چکاہی نہیں سکتے ماں اور باپ دونوں کی محبت دی ہے آپ نے ہمیں ہم آپ سے شکایت کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔'' وہ جماتے ہوئے بولی تھی اور بوانے سرانکار میں ہلایا تھا۔

'' ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہم کوئی احسان نہیں جنانا چاہتے ہمیں آپ کی خوشی در کارے بس ایک ہنی آپ کے چہرے پراور ہم اس برخوش ہوجا نہیں گے ماں بچے کی خوشی کو مقدم جانتی ہے۔'' ہمیں بس اس نے فرض ہے کہ آپ خوش رہیں آپ افسر دہ ہوں گی تو ماں کیے مسکرائے گی۔ ہم تو چلتے پھرتے آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کرئی سانس لے رہے ہیں جانے یہ سانس کب رک جائے اور ۔۔۔۔!''

" بوابرائے مہر یائی آپ ایس باتیں کرنے کا عمل ترک کردیں ہم ایسی کوئی بات آپ کے منہ سے دوبارہ سننا گوارا نہیں کریں گے۔" مین نے انہیں ٹو کتے ہوئے کہا تھا بوا اس کا چرہ محبت سے تھام کر اس کی چیٹانی پر پیار کرتے ہوئے مشکرائی تھیں۔

"آپ کی خوشی ہارے سائس لینے کا باعث ہے۔ فتح النساء آپ جاہتی ہیں کہ ہم خوش رہیں تو اس بوڑھی ہوا پر ایک احسان فریادیں۔آپ خوش رہیں آپ کی خوشی ہمیں خوش کرتی ہے۔" بوانے کہا تھا اور فتح النساء نے ان کو خاموثی ہے دیکھاتھا۔

"اب آپ ایے کیاد کوری میں کوئی نیاسوال آپ کے دماغ میں کھد بھد تو نہیں مچانے لگا۔" بوائے اس کے جہرے کود کھتے ووٹے قیال آرائی گی کی دو ایوا کی ست سے جہرے کود کھتے ووٹے قیال آرائی گی کی دو ایوا کی ست سے

دیمک کی طرح کھوکھلا کرتے ہیں ہم نہیں جا ہیں گے کہان میں ہے کسی کا سامیہ بھی آپ پر پڑے اور اب اس گفتگو کا سلسلہ پہیں برخاست کردیں تو مناسب ہوگا ہم اس معاطے میں مزید کوئی بات چیت نہیں جا ہے۔'' بواحتی انداز میں کہتے ہوئے انھ گئی تھیں اور فتح انساءان کود کھے کرروگئی تھی۔

0 0

''اف امال استنے دکش و دلفریب زیورات، آپ کی شادی کے میں چیک ہے آ تکھیں خیرہ ہور ہی میں۔''مین النور نے مال کے قیمتی زیورات کو جیرت سے دیکھا تھا۔ ''آپ کی پڑ دادی امال نے ہمیں بیز پورات محفے میں '' تب کی پڑ دادی امال نے ہمیں بیز پورات محفے میں

رسیات اف اضخ نادر و نایاب نمونے اس سے قبل ہم نے نہیں دیکھے کم کی مہارت کا جواب نہیں کیا ہم یہ زیورات سنخ کی غرض سے لے عکتے ہیں۔ ''مین نے زیورات کوافھا کر ہاتھ میں لے کردیکھا تھا امال مسکرائی تھیں۔

'' بیرسارے زبورات آپ کے لیے بی سنجال رکھے ..

" ہمارے لیے۔" مین جرت ے آ کھیں کو لتے ہوئے مسکرانی تھیں۔ امال فے مسکراتے ہوئے سر بلا دیا قا

"الیکن استے سارے زیورات کا کیا کریں گے ہم پچھ جلال کی دلبن کے لیے بھی چھوڑ دیں ہماری بھائی بھی اہمیت کی حامل میں ۔" مین نے زیورات کو اشتیاق ہے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔

دادی جان تخت پر پیتی اے دیکے کرمسکرائی تھیں۔
'' میں کا دل جمیشہ کسی اور کے لیے پہلے سوچنا ہے اپنے
لیے بعد میں اپنی پر دادی پر چلی گئی ہے رحم دل اور ایثار
پرست مگر آپ جلال کی دلہن کی فکر مت کریں اس کے لیے
زیورات ہیں ہمارے پاس ہم دے دیں گے اس سے بھی
نادرو نایاب نمونے ہیں آپ اس بارے میں فکر نہ کریں۔''
داوی جان مسکرائی تھیں ہیں آپ اس بارے میں فکر نہ کریں۔''

''ہمیں تو فکر ہونے گئی تھی بہر حال اماں اگرا پ چاہیں تو ہمارے کچھز بورات محدود کر کے ہماری بھائی جان کے لیے بھی کچھ بچار تھیں۔''مین نے مشورہ دیا تھا دادی پاق پر نگاہ پھیر تی تھی اور مدہم لیج بیل ہوئی ہی۔

''نواب سیف الدین پنوڈی جاچا نے ہماری کفالت کا ذمہ کیو کر لیا، یہ حویلی ہمیں دان کیوں کردی جب اپنوں نے میں دان کیوں کردی جب اپنوں نے بیان کی دفات کے بعد جب زمانے نے ان کی جائیداد پر جان کی دفات کے بعد جب زمانے نے ان کی جائیداد پر کرم فال ڈال کر بائٹ لیا تو سیف جاچا نے نیکی کرنے کی کروں تھائی ؟''اس نے مدہم لیج میں پوچھا تھا اس کی کوں تھائی ؟''اس نے مدہم لیج میں پوچھا تھا اس کی رہ کہ تھوں میں کئی سوال مزید تیررہ تھے اور بوااے دیکھ کر اس کی دوست کو ان کا دوست کو ان کا کہ تھوں میں کیر گری سائس خارج کرتے ہوئے بولی تھیں۔

مزیز جانے تھے تو اس کی اولاد کا خیال کیے نہ کرتے آپ جان کے ذہن میں دراصل کی بات کا خیال کیے نہ کرتے آپ کے ابا کے ذہن میں دراصل کی بات کا خیال کیے نہ کرتے آپ کے کہ کہ کی ایک نے اس کے خورا تھا۔

مزیز جانے کے تھے تو اس کی اولاد کا خیال کیے نہ کرتے آپ کی کرتے ہوئے کورا تھا۔

مزیز جانے کی کہا۔''بوائے اے گھورا تھا۔

میں نے کیا کہا۔''بوائے اے گھورا تھا۔

میں نے کیا کہا۔''بوائے اے گھورا تھا۔

میں نے کیا کہا۔''بوائے اسے گھورا تھا۔

میں نے کیا ہم اپنے بچیاؤں اور پھوپھیوں سے مل کھے دوراتھا۔

میں اپنے بھاؤں اور پھوپھیوں سے مل کھے دی کہ کی اس کے تھوپھیوں سے مل کھے دیں جس کے دی کھورا تھا۔

یں۔ ''اب بد کیا سوال ہوا آپ کو بکدم سے تجس میں گھر گئیں فتح النساہ بیر تو کوئی بات نہ ہوئی اکیس برس تک تو آپ نے پچھے نہ ہو چھا، نہ جانے کی کوئی مگن سامنے آئی مجر آج اچا تک کیسے؟'' بواکی آئیسیں جبرت سے پھیلی ہوئی

"بس ہم جاننا چاہتے ہیں ہماراحق ہے ہمارے اباجان کےرشتوں سے ملنا کیا نہیں مل سکتے ہم۔" فتح النساء سوالیہ نظروں سے بواکود کیھنے لگی تھی۔

"کیا کریں گیآپ ان سے ل کر ،خون سفید ہوگیا ہے آپ کے ان رشتوں کا ، چند ماہ کی تھیں آپ جب آپ کو گود میں لیا تھا ان کو اتنا خیال ہوتا تو کیا وہ تب آپ کی پروانہ کرتے۔"بوانے جنایا تھا۔

"بے شک وہ ہماری پرواند کرتے ہوں ، مگر ہم ان سے ایک بارملنا جا ہے ہیں۔ "وہ ارادہ باندھ کرمضبوط کہے ہیں بولی تھی۔

'' جانے کیا تھانے بیٹی ہیں آپ گرجان کیجے ان سے مل کر بھی تشفی نہیں ہوگی آپ کی فتح النساء ایسے دشتے دار ملنے کے لائق نہیں ہیں درانتی کی طرح جزیں کانتے ہیں اور نہ نہ افتہ

- POIY

+ آپ جو جا در مبارک اور صفح تنصاس کی لمبائی 4 گز اور چوڑ ائی سوادوگر تھی۔ + آپ جوامامہ پینتے اس کی لمبائی 7 گز + آپ کو دو خوشبوئیں پند تھیں عود اور ﴾ ﴿ آ پُجس دھات کی انگوٹھی پینتے تھے وہ رں ں۔ + آپ کے پاس 3 تلوارین تھیں' ذوالفقا سور تابار۔ ﴿ ﴿ آ پُ کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں'عقبیٰ اور ں۔ + آپ نے اسلام کی دعوت صفا کی پہاڑی ہ آپ ۔ پر کھڑ ہے ہوگروی نید پہاڑی مکہ میں ہے۔ تاراشاہ ..... چکوال \$\$

سے پیار کا مظہر ہیں پیے عورت کے دو روپ جلتے دن میں سایہ ہے وہ مفرے دن میں دھوپ س قدم قدم قربانی ہے وہ قدم قدم ایمار وہ آئھھوں سے چن لیتی ہے ہراک راہ کے خار وفت کے طاق میں رکھ دیا ہے اس کا اک اک بل سلِ نو کا آج ای سے اور ای سے کل روشیٰ رنگ ہوا اور خوشبو سب اس کی پہیان وہ جو نہ ہو تو دنیا ساری ہوجائے وریان كلام: سعدالله شاه انتخاب: بـ ارسه عرفان

چونالگاتے ہوئے مسکراتی محیں۔ '' جاندی دلہن لائیں گے ہم اینے جلال کی لکھنو کے نواب زادہ میں کوئی عام اڑکی توسیس ڈھویڈیں سے ان کے لیے۔" وادی جان کے کہنے پرعین مسکرانی تھی۔

"وادی امال، فتح النساء کے بارے میں کیوں سبیں سوچتے آپ لوگ کتنی پیاری سلجمی ہوئی لڑکی ہیں وہ ہماری سہلی ہیں اور ہمیں تو بہت عزیز ہیں۔''عین نے منح النساء کا تذكره كيا تفا امال خاموتي سے زيورات سنجال كر دوباره صندوق میں رکھنے لگی تھیں اور دادی جان نے بھی جیسے کان لپیٹ کیے تھے اور تذکرہ ہی بدل دیا تھا۔

" حمیدن باور چی خانے سے نکل کربھی باہر بھی جھا تک لیا کریں آپ بارش کا موسم ہور ہاہے یادل تھر تھر آرے میں جائے آپ فوراحیت ہے کیڑے اتار لائیں۔' دادی جان حمیدن سے خاطب ہونی تھیں۔ " وادي جان ابھي تو دور دور تک بارش کا کوئي پتانبيس

میں آپ کی کھیرے لیے بادام کتر رہی تھی آپ اجازت دیں تو میں واپس جا کر کام جاری رکھوں میں زہرہ لی لی سے کہد دیتی ہوں وہ پکڑے اتار لائمیں کی یوں بھی جے سنور نے کے علاوہ وہ اور کسی کا م کونؤ ہاتھ لگائی نہیں بہت سر چڑ ھارکھا ہے آپ نے انہیں۔"حمیدن بوانے شکایت کی تھی۔ "آئے بائے بے جاری بن مال باپ کی بچی ہے خدا رس بھی کوئی چیز ہے جمیدن ایسے مت کہا کریں آپ کوالی یا تیں زیب بیں دیتی ہم نے ملاز مین اور کھر کے افراد میں بھی تفریق مبیں جاتی اور زہرہ کی بی تو آپ کے بھیا کی اکلوتی اولا و ہیں بتاؤ بھی اگر ہم نے عیدیا شب برات پر بھی ز برہ بی بی کودیے میں کوئی بھول چوک کی ہو، ہم اے کھر کی بچی بی مجھتے ہیں اور آ پ مجھی تو اس کی بواہیں نا کچھ حقوق تو

كوڭ ژاخفاد ەدىكىچىكررە كىخىيى-"احچا جا ادیب کو جیج اینے نام کے بالکل الت ہیں موصوف اس كل كم الماز مين كى فوج ميس كيے كيے تمونے بحرے ہیں اس کی خبر ہمیں ہوتی رہتی ہے۔ اکثر مگر اب کیا كرين برخاست بحي نبيس كريجة الله كوناراض نبيس كرنا ناكسي کارزق رونی کل میں لکھا ہے تو اس سے پیش کیے چینیں

آپ برجھی واجب ہوتے ہیں۔ 'دادی جان نے حمیدن بوا

دسمبر ۱۰۱۲ء

خداتری بھی اللہ نے ہمیں ہی نواز ٹی تھی۔' وادی جان جان نے کہا تھا حمیدن مسکرادی تھیں۔

''امال آپ کادل بڑا ہے اور بڑے دل والوں کو اللہ اور کرم سے نو از تا ہے جب وہ زمین پر کرم کرتے ہیں۔'' حمیدن یوائے کہنے پردادی امال نے سر ہلا دیا تھا۔

''د مکھ لے جو پہند ہے وہ اٹھا لے جو ہیں پہند میں واپس رکھوا دیتی واپس سندوق میں رکھوا کر تجوری میں واپس رکھوا دیتی مول ۔'' ایال نے عین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا مین مسکراوی تھی۔

"الله الله كيم بنادي بهم فتح النهاوآ ي كي تواس عند الله جهر مطلع كردي هم آب كوبهم ها كيكوني فيصله منيل بوتا- "عين النورن كها تفاتو امال في السي كوراتها-"فتح النساء كي بنا بجونيس كرستي آب كيادم چيلا بناركها النساء نواب في السياري براكر كور كرايا بهاب كيافتح النساء نواب زادي عين النوركوبتا نيس كي كه كيا اجها بهاوركيا برا؟" امال في نا كواري سي كها تفا- دور بيهي دادي جان في النساء تواب و يحيا تفا- دور بيهي دادي جان

"ارے بہو بیگم کیٹی یا تیں کر رہی ہیں آپ فتح النساء نوابزادی عین النور کی تیملی ہیں اوراس گھر میں آنہیں وہی عزت ومقام دیا جاتا ہے جو ہماری نواب زادی عین النور کو ہےاب آپ برابری کی با تیمن تو جانے ہی دیں آئندہ الیمی چھوٹی یا تیمن مت سیجھے گا ہمارے سامنے ۔" وادی جان نے تنہید کی تھی امال کان لیسٹ کر بنا کچھے کے زیورات سمیٹنے لگی تعیس اور تب میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

Ø ..... Ø .... Ø

" لیجے میاں بات کہاں سے کہاں پہنے گی آپ کے عشائے کی ہا تھی او اب بھی زیر بحث بی ہوئی ہیں عجیب مشائے کی ہا تھی اور بھی اس بیان بازی کو بات ہے کہ کا گریس والوں میں آپ کی اس بیان بازی کو تقیدی نظروں سے دیکھاجارہا ہے۔" حکمت بہادریارخان نے کہا تھااورنواب صاحب مسکرادیے تھے۔

تصان کے موقف کی جائے گی اور ان کی عی جائے گی اور مسلمان ہاتھ ملتے رہ جائی گی اور مسلمان ہاتھ ملتے رہ جائی گی اور ان کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ دراصل ان سے مسلمانوں کی نفسیاتی فتح ہضم نہیں ہور ہی۔' نواب صاحب برسکون انداز میں مسکراتے ہوئے شطر نج کی جیال چلتے لگے بیشتہ مسلمانوں کی جیال چلتے لگے بیشتہ سکتہ تنہ

"یہ بات تو صاف مجھ میں آتی ہے نواب صاحب کہ اب یہ ترکی ہے جہ اس میں ہو خواب ہندو و کھے اب یہ ترکی اس کے کار جانے والی نہیں جو خواب ہندو و کھے رہے کہ سلمانوں کے ہاتھ سے انگریزوں نے جس طور رائی چھین لیا تو اب اس پر بندر ہانت والا تھیل تھیلا جائے گا تو وہ خود ہی اپنی سوی پر شرمندہ ہوکررہ گئے ہیں ان کے رائی کرنے کرنے کی تمنا اب پوری ہونے والی نہیں ، ان کے ہاتھ وہ رائی بھی نہیں آئے گا مسلم لیگ ایسا ہونے نہیں دے گی۔ " محکمت بہا دریار جنگ مسکرائے تھے۔ تھے۔ محکمت بہا دریار جنگ مسکرائے تھے۔

نواب صاحب نے سر ہلایا تھا۔ ''کل کی مسلم لیگ کی بینجک میں آپ کے سپوت بھی براجمان تھے حکمت صاحب ان سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا ماشاء اللہ کیا مد بر گفتگو کرتے ہیں کس قدر دلائل کے ساتھ اس دن عشاہے پر دیکھا تھا بہت جیپ چاپ سے گئے تھے دیکھ کراندازہ نہ تھا کہ دہ بچہ جس کا بچپن ہمارے گھر کھیلتے گزرا ہے دہ ایسا ہونہار نظے گا۔' نواب سیف الدین نے تیمور بہادریار جنگ کی تعریف کی تھی حکمت صاحب مسکرادے تھے۔

 دیکھا تھا اور سر ہولے ہے انکار میں بلا کرنگاہ کارخ پھیرگئی

"الى كوئى بات تبيس بح جلال ، ہم آب سے خوفزده الكل نہيں ہیں اور خوفز دہ ہوں گے بھی كيونكرآ پ كواپ او بم کیوں ہوا؟" وہ کوشش کر کے خود کا اعتاد بحال کرنے لگی تھی۔ جلال نے خاموثی سے دیکھا تھا جب وہ جماتے ہوئے بولی تھی۔

دو تبین ایس بات جیس ہے آپ جین کے دوست میں اور ہم آپ سے خوفز دہ ہر کر جبیں ہیں۔ 'اے جر اور یقین دلانے کی شعی کی تھی۔

''ہم جانتے ہیں فتح النساء کوئی بات ہے جوآ پ کو ریشان کررہی ہے اگر جا بیتانے پر مائل میس میں اور ہم جانے کے لیے اپنے مجلس بھی نہیں ہیں مگر کہددیے سے داوں پڑآ یا ایک غبار حیث جاتا ہے سو کیا مضا کفنہ ہے جو آگر آب كبدكران يوجه كودل سے اتار پچينكيں۔" جلال نے بغورد مصح بوع جماياتها تب اس كوشفق موكرسرا ثبات مي

" آپ بجافر ماتے ہیں جایال مکرالیک کوئی بات نہیں ہے جو معہیں پریشان کر رہی ہو۔" اس نے مج بتائے ہے کر ہن کرتے ہوئے کہا تھا تب جلال نے مسکراتے ہوئے سر اثبات ميں ملا ياتھا۔

''جانتاہوںآپ بتانائہیں جاہتیں مکرا تنادیاؤ دل پرلینا تھیک ہیں ہے سے النساء، مانا اس عمر میں دل مضبوط ہوتا ہے اورایے خطرات کم ہوتے ہیں مکردل پر بوجھ سلسل پڑار ہتا ہوہ ہیں نہ ابیں ول کو سی قدر کمزور کررہا ہوتا ہے۔ میں عاموں گا اگرآپ جھتی ہیں کہ ہم اچھے دوست ہیں یا بھی رے میں تو آپ دل کا میہ بوجھا تار کر ہم سے بانٹ علق میں بمیں دوست کے دل کا یہ بوجھ لینے میں کوئی قباحیت مہیں ہوگ۔' جلال نے کہاتھا اور اس کے انداز پروہ آ ہنگی ہے مسكرادي تفحى۔

"ببت نوازش ب جلال آب ہمیں دوست مجھتے ہیں ہم تو منجھے تھے اس دوی کا کوئی وجود باتی تہیں رہا بہر حال آپ کا اس قدر خیال کرنا اچھا لگا دوست ہونے کے ناتے آپ ن جس قدر بدرانی بخشی اس برایم منون میں۔ " فتح النساء

**\$**....**\$** فتح النساءيين النور پنوڈي كو دهوندت موئے ميرس ير آئی تھی جب سامنا جلال الدین پٹوڈی سے ہوگیا تھاوہ فوراً مؤكروبال سے نكل جانا حامتي تھى جب اس كى بھارى آواز نے قدم روک کیے تھے۔

" من النساء \_" جلال نے پکاراتھا اور منح النساء کے قدم و ہیں تھم کئے تھے مگر اس نے فوری طور پر مز کرمیس دیکھا تھا اس دن کے واقعے کے بعدوہ دانستہ جلال کا سامنا کرنے ہے کرین کررہی تھی اورجلال جیسے اس بات کو بھانے گیا تھا سو چلتے ہوئے سامنے آن رکا تھا اور فتح النساء کے لیے جیسے فرار کے تمام رائے مسدود ہو گئے تھے وہ اے سامنے دیکھ كرلمحه بجركو بحبونجكي ره كني تفحي كججه بولنے كا يارا بى تبيس رہا تھا ز مان گنگ ره گنی تخی اوروه اس کی سمت دیکیے بھی نہ ربی تھی۔ پہلی نگاہ جودانستہ یوی تھی تو وہ فورا ہی چبرے کارخ پھیر کئی تھی۔جلال نے ایسے بغورہ یکھا تھا اس کی آٹھتی گرتی پیکوں کی رفبار برد ہے لگی تھی لائبی بلکوں پر جیسے کوئی بو جھآن پر اتھا وهاس كى ست دىكى بىت كېيى كرستى كى-

"آپ ہمارا سامنا کرنے سے کی کیوں کترانے تکی تحمیں۔''جلال الدین پٹوڈی نے یو جھاتھا۔

''نن ..... تهيس اليي بات تهيس نوابزاده جلال الدين پٹوڈی ہم آ پ ہے کئی کیوں کترانے لگے۔''اس نے جلال کی ست و میصنے سے مکمل گریز کرتے ہوئے کہا تھا اور تب جلال نے انہیں بغور و یکھا تھا اور آ ہستگی سے کو یا ہوئے

" جلال جلال نام بج ماراآب ميس جلال كبدكر مجى بلا على بين فتح النساء "اس كي جناف يراس اندازه ہواتھا کہ وہ کس قدر بو کھلا ہت کا شکار تھی۔

"بال ہم جانتے ہیں۔" اس نے اپنی بو کھلا ہت پر قدرے قابو یانے کی کوشش کی تھی مگر نا کام رہی تھی اور تب جلال نے اس کی ست دیکھتے ہوئے یو چھاتھا۔

"آپ ہم ےخوفزدہ ہیں بیدارہم سے ہواں کا باعث كيا بكونى جوازتو ضرور موكانا-" جلال في اس كا چیرہ بغورد یکھا تھا مرتب اس نے ہمت کرے اس کی ست

POIT MAN

جلال نے انہیں خاموثی ہے دیکھا تھا اور پھرنری ہے گویا ہوئے تھے۔

"ہم آپ ہے بینیں کہدرہ کہ آپ وہاں حیدرسرائ الدولہ کے لیے گئی تھیں یا آپ کا مقصدان ہے ملا قات تھا گر .....!" جلال ہولتے ہولتے رکے تھے اور فتح النساء کی جان پر بن آئی تھی۔

ب و جمر اس نے جیسے بہت مشکل سے سانس لی مختل ہے۔ اس نے جیسے بہت مشکل سے سانس لی مختل اور جلال نے اس کو بغور جا مختی نظروں سے دیکھا تھا اور مدہم لہجے میں گویا ہوا تھا۔

''ریلیکس ہمآ پ پرکوئی الزام نی الحال نہیں نگار ہے گئے۔
النساء آپ بین کی سیلی ہیں اور ہم آپ کو اتنا تو جائے ہیں
کہ آپ کا مزان جان میں ہبر حال آپ کے لیے پریشان
کن بات کوئی نیس ہے تا ہم کوئی تحقیقاتی کمیٹی اس تھمن ہیں
بخمار ہے ہیں ہم حسرت سے قیاس آ رائی کرنے کی کوشش کر
رہے ہیں کہ صورت حال کیار ہی ہوگی۔' جلال اس معاطے
میں نہیں آیا تھا وہ انہیں حیور کے ساتھ و کچھ تھے اور وہ
میں نہیں جانے تھے کہ ان کے درمیان کیا ہے تھے اور وہ
میں خوار ہے تھے کہ ان کے درمیان کیا ہے تھے اور وہ
میں خوار ہے تھے ایسا تھا کہ مرحود وصورت حال اس کے لیے مزید
کوسائی دیے تھے ایسا تھا کہ صرف فتح النساء کا کوئی قیاس تھا وہ
نہیں جانی تھی مگر موجودہ صورت حال اس کے لیے مزید
بریشانی کا باعث بن کی تھی وہ کچھ ہوئے وہاں سے نگل گیا تھا اور فتح
بریشانی کا باعث بن کی تھی وہ کچھ ہوئے وہاں سے نگل گیا تھا اور فتح
النساء اسے دیکھ کررہ گئی ہی۔

0 0 0

" بجیب انسان میں آپ شعر وشاعری ہے کوئی ولچیں مہیں آپ کواس دور میں جب شاعرات ادر مشاعر ولی کا دور ہے اور نور میں جب شاعرات ادر مشاعر ولی کا دور میں آپ سیاست میں کود گئے چلنے اباجان کی تظلید کرتے ہوئے جلال بھائی تو اس میدان میں انرینے عک لیے پر تول بی دہ ہوئے دہ ہوئے کی اس میدان میں انرینے عک لیے پر تول بی دہ ہوئے تاریخ کی کیدم سے مسلم لیگ کا دہ ہوئے میں النور نے دھے بن گئے ۔ " چائے کا سپ لیتے ہوئے میں النور نے مصد بن گئے ۔ " چائے کا سپ لیتے ہوئے میں النور نے تیمور بہادریار جنگ کوئی قدر جیرت سے دیکھا تھا وہ مسلم اور ا

مفکورد کھائی دی تھی۔ ''اتنی مروت کی ضرورت نہیں ہے فتح اچھا یہ بتائے کسی نے آپ کا دل دکھایا۔ یا پچھ کہا کیا وہ آپ کی دوست میں النور ہیں۔'' جلال نے اسے جانچی نظروں سے دیکھا تھا اور فتح النساء نے سرانکار میں ہلایا تھا۔

'' بہیں ،آپ نے سوجا بھی کیے کہ مین ہمارا دل دکھا علق ہیں ،میں ہمیں بہت عزیز ہیں اور جولوگ اس فقدر عزیز موں وہ تکلیف پہنچانے کا باعث نہیں ہنتے۔'' اس نے وضاحت دی تھی اور وہ مسکرایا تھا۔

"اییا داجب اور درست نہیں بھی ہوتا فتح النسا بعض اوقات جولوگ عزیز ہوں وہ دل دکھانے کا باعث بھی بن جاتے ہیں بہرحال ہم اپنی گفتگو میں واپس آتے ہیں اس شام عشائے میں کچھتو ہواتھا جوآپ واپس بھی جلدلوٹ گئ تھیں۔" جلال بات کی تہہ تک پہنچنے کا جیسے قصد کرر ہاتھا اور فتح النساءاس کی تحقیق پر کسی قدرالجھٹی تھیں۔

"ہم نے کہانا ایس کوئی بات ہے ہی نہیں جلال اور ہوتی مجی تو ہم کہدو ہے تا۔" فتح النساء نے انکاری ہوتے ہوئے کہا تھا جب وہ تیزی ہے اس کے لیوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے گو با ہوا تھا۔

آپ انکارنیس کر پائیس گی فتح النساء آگر ہم کہیں کہ ہم نے آپ کو عشاہے کی شام حیدر سراج الدولہ کے ساتھ و کیما تھا۔ " جلال ہولے تھے اور وہ ساکت می رہ گئی تھی نظریں چیرت ہے تھیں گئی تھیں۔ اس کی سانسوں کی رفتار کیدم مدہم ہوئی تھی فقط یہ جان کر کہ جلال نے اسے حیدر کے ساتھ و یکھا تھا اور آگر چہوہ مدعانہیں جانے تھے اور نہیں جانے تھے اور نہیں جانے تھے اور نہیں جانے تھے اور نہیں جانے تھے کہ بات کیا ہوئی گرا گروہ قیاس آ رائی پراتر آئے جانے سے دار سے جانے تھے اور نہیں تو صورت حال فتح النساء کے خلاف جا سمتی تھی تھی ہمی اس نے ہمت کر کے جلال کا ہاتھ اسے لیوں سے ہنایا تھا اور اس کی سمت دیکھتی ہوئی مدہم لیجے ہیں ہوئی تھی۔

"جائے آپ کیا گیائی کرنے جارہ جی مگر مدعا یہ ہے کہ ہم دہاں اچا تک حو بلی کے احاطے میں نکلے ہتے جب حیدرمیاں سے ہمارا سامنا ہو گیا تھا ہمیں خرنہیں تھی کہ دہ وہاں موجود ہوں کے اگر خبر ہوتی تو ہم وہاں کا رہے بھی نہ کرتے۔" وہ جیسے اپنا دفاع کرتے ہوئے ہوئی ہولی تھیں اور

ننے افوال - 98 - 1017

"اس من حرت کی بات کیا ہے ہم سیاست میں ہیر كود بم في ايك تحريك كاحصد بنني كى شالى ب اور بمارے نزد یک ہم پر واجب اور درست ہے۔" تیمور بهادر یار جنگ نے کہاتھااور عین مسکرادی تھیں۔

" جانے دیجیے تیمور بہادر یار جنگ ہم نے تو ساتھا آپ يبال والس لوف كى بجائے وہيں فرجيوں كے ويس قيام كرنے كے ليے يرتول رہے تھاور بيتك سنا كيا كمآ پكو اس غلامی کی زندگی میں واپس لوشے سے زیادہ وہاں کی غلای زیادہ قابل قبول لگ رہی تھی۔ "عین النور پٹوڈی نے مسكراتے ہوئے طنز كيا تھا وہ مسكرا ديا تھا اور چائے كے سپ لیتے ہوئے کسی قدر پر سکون انداز سے عین النور پٹوڈی کو

"الی کوئی بات بھی جیس رہی عین النور پٹوڈی ہم نے اليا بھى بيس كماكة ميں غلاى قيول بج جمارے تايا جان اور جا جا جان فریدم فائٹرز رہے ہیں جنہوں نے اس سرزمین کے لیے اور آزادی کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جائیں دیں۔ انہوں نے جومظالم سے بیں اس کے لیے ہم اپنا سرفر محیوں كے سامنے جھاكران قرباغوں كورائيگاں كرنے كے بارے من كيسوج سكتے بيل آپ نے اليا سوچا بھي كيے؟ "تمور نے کہا تھا اور عین مسکرادی تھی۔

"خيرتو جم ميس جانع كرمعاملات كياجي مكريه بات تو ہے کہ آپ کوسر جھکا کرائی بزولی کا مظاہرہ کرنائبیں جاہے تھا اگرآپ ایا کرتے تو آپ مارے ول ہے تو از جاتے۔'اس نے برملا کہا تھااور تیمور نے اے بیغور سکراتے ہوئے دیکھا تھاوہ نظریں جیسے بہت کچھ کہدر بی تھیں اور عین جانے كي بات كى باسدارى كرنے كواس كى ست سے ابنا رخ چير كئ محى بهى وهد بم لهج مين كويا بوا تفا\_

"ہمآپ کے دل سے اتر نا جامیں کے بیآپ نے كييسوج ليا نواب زادى عين النور بنودى كمصنوكي نواب زادی کا ول خالی کرنے اور اپنی نشست حتم کرنے کے بارے میں ہم بھلا کیے سوچ کتے ہیں۔''وہ ذومعنیت سے مسكرايا تفاجهي غين فورأبو ليحيس

ننےافق

"بات كارخ كى ريل كازى كى طرح ايك بزى س دوسرى پنرى ير جار باے تيور بهادريار جنك مارامقصدوه

غیبت ملکوکھا جاتی ہے نیکی .....بدی کو کھا جاتی ہے غصه ....عقل کوکھا جاتا ہے حجوث .....رزق کو کھاجاتا ہے اورفکر....عمر کو کھا جاتی ہے

انمول موتي

رشوت .....انصاف کو کھا جاتی ہے

تو يەسسىگناە كوڭھا جاتى ہے

مبین را نا .....سندری

قول حضرت على

حضرت علیؓ نے فرمایا '' کوششِ کرو کہتم دنیا میں رہو و نیاتم میں ندر ہے کیونکہ ستی جب تک پائی میں رہتی ہے خوب تیر آن ہے سیکن جب یائی کشتی میں آ جا تا ہے تو وہ ڈوب جانی ہے۔' جمم ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے تالا کھلٹا ہے تو معلوم ہوجاتا ہے کہ دکان سونے ک ہاکو کلے کی۔"

سدره شاین خانيوال

وجوهات غربت اور محتاجي غربت اور مختاجی جارچیزوں ہے آئی ہے۔ ☆ جلدی جلدی نمازیر صنے ہے ☆ كفرے بوكرياني ينے ے ☆مندے چراغ بچھانے ہے ہے آستین یادامن سے منہ صاف کرنے سے ناهیداختر .....احسان بور

محصول سے مکن نہیں ہے تیمور بہادر بار جنگ ب اس نے لویا جمایا تھاجب تیمور بہاور یار جنگ نے اس کی سمت کسی قدرجرت عديكماتها

"اور به دافعی محبت ہے، اگر یہ محبت ہے تو کیا ہے مجر جر كے ليے كافى ب-"اس كا سوال مين كوساكت كر كيا تفاوه فوری طور پر پھینیں بول می تھی اور تیموراے جاتے ہوئے كويا بواتحا\_

"محبت ہوتو اس کے لیے یقین لفظ کوؤھونڈ نے کی اس در جيضر ورت تبيس پڙڻي عين النور پڻوڙي محبت کا احساس اور ول میں یفین کومکمل کرتا ہے ول کو وسوسوں میں بتا اسیں كريا-" وه جانے كس سمن ميں كبيدرہا تھا اور وہ سر چھكا كر

حيدر جارے ساتھ بي جم بل يه جانتے بيل كه يه ساتھ زندگی جرکے لیے ہے پر دشتہ جین سے جارے ساتھ ہے اور سے جانیے تو اب ہم اس رفتے کے عادی ہو ملے یں۔ 'وہ برطرے کے تار کوز اکل کرنے کے لیے سکرائی تھی دوسر عنول مين واستراكر صورت حال كومعمول برظامر کرنا چاہ ربی تھی مگراس کی آ مجھوں کی بے چینی بڑھتی چلی گئی

"ان آ محصول کی بیعنی کا کیامفہوم ہا کرآ ب کے ول میں خوتی ہے تو۔ "وہ جانے کیوں یو چھے لگا تھا اور عین کے پاس اس سوال کا سرے سے کوئی جواب میں تھا۔

' حاموشيول كولفظ سونب دينے سے يا وضاحتي دينے ے مغبوم بدل نہیں جاتا مین کیونکہ بعض اوقات آ کی جتنا شور محانے کی سعی کرتے ہیں وہ شور آپ کے اندر دوڑتے بھا کتے سوالوں کی اس قدر تفی کر رہا ہوتا ہے۔" تیمور کی نظرول مين نرى تھى اورلېچە مدېم وە بغوراس چېرے كود مكيور با تھااوروہ اے چ کرد مکھنے لکی تھی۔

"آپ کولگتا ہے کہ حیدرکو ہم ہے مجت تبیس یا جواحساس ہارے دل میں ان کے لیے ہے وہ محبت مبیں ۔ عین کالہجہ خفكي ليے ہوئے تفااور تيمور مسكراديا تھا۔

"معاف كيجيجن زادے كى دنيا كا آپ كى انساني دنيا ے کوئی تال میل بظاہر دکھائی میں دیتا آ پ انسان بہت ی بجر پور دکھائی دین مگر دل میں خوشی کا احساس فقط چبرے یا۔ باتوں کے مغہوم دانستاً بدلتے ہیں ادر سیدخی سیدھی باتوں

نہیں تھا ہم نے تو بات کی تھی آپ تو کھال نکالنے لگے۔ عین نے اس کی کلاس کی تھی وہ مسکراو ہے تھے۔ ''جن زادہ ہوں نا انسانوں کی دنیا ہے ربط جوڑنے

كے چكر ميں عجيب بربط مور ما مول -" تيمور مكرايا تھا۔ عین النوراے دیکھتے ہوئے نگاہ پھیر کئے تھی۔

"آپ باتول کویادر کھتے ہیں بھو لتے نہیں۔"

" باتیں بھولنے کے لیے نہیں ہوتیں مین النور یٹوڈی باتمل بحول جائيں تو حوالے بھی ذہن سے محو ہونے لکتے الي ايس من عجيب تعمش والى صورت حال سے سابقد ير جاتا ہے۔'' تیمور نے سمجھایا تھاوہ خاموثی ہے دیکھنے کی تھی۔ ا آپ خوش نہیں ہیں۔''اس کے دیکھنے پر جانے کیوں تيمورنے يو حيما تھا۔

" يبال اس سوال كى كياوجه بنتي ہے۔" عين نے ان كى سمت دیکھے بنا کہا تھا تیمور نے اس کی سمت بغور دیکھا تھا پھر شائے ایکادیے تھے۔

''میں نہیں جانتا نواب زادی عین النور میں نے بھی اس درجہنا پ تول کر مفتلونیس کی میں آپ کی و نیا کے راہ و رسم اورطورطریقے قبول کرنے سے قاصر ہوں۔"اس کی وهيمى مسكرابث اورآ تكحول كي جبك جيساس بات كي خماز محي كدوه صورت حال سے بعر بورطور پر محظوظ مور باتھا۔

"اگر جمیں خربوتی کیآ ب الی طبیعت کے ہوں کے تو میں۔" اس نے سلگ کر کہا تھا اور ان کی سرخ ناک اور آئميس ديكي كرتيمور محرادي تھے۔

" كهكشاؤل كوآ تكحول مين حيكتے ديكھنے كا تجربه يقيناً حیران کن ہے میں نہیں جانتا تھا کہ تاروں کودوڑتے بھا گئے د کھنے کے اس عمل میں محبت کس طرح وقوع پزیر ہوتی ہے اور ول کیے بازی ہارتا ہے مگر میں ان آ تھوں میں رنگوں كے شاركود يكھتے رہنا جا ہتا ہوں كيونكدان شفاف آئينوں میں تارے چیکنے اور تو منتے کا بیمل ماتنینا ولچیسی لیے ہوئے ہے جونگاہ اور دل کو ہاندھ دیتا ہے۔'' تیمور بہادریار جنگ کا لبجه مدہم تھا اور عین اس کی سمت ہے نگاہ ہٹا گئی تھی اور مدہم لہجے میں بولی تھی۔

'جم خوش بیں خوشی د کھائی دینے والی شے ہوتی تو

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

کے مفہوم بھی بدل جاتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں کہ
آپ کو حیدرصاحب سے محبت ہے کہ نہیں یا حیدرصاحب
آپ سے محبت میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہم یہ جانے کے لیے
بہتا بنہیں ہیں مگر خیر جانے دیجے۔ہم اس موضوع کوزیر
بحث لا نانہیں جا ہے۔' وہ اٹھا تھا اور چلتے ہوئے وہاں سے
نکل کیا تھا انداز تھی اور غصے سے بھر پورتھا ان قدموں میں
زمین کا سید چیر دینے کی صلاحیت تھی جیسے یا میں کولگ رہا تھا
کہ اس کے قدم دل پر ہیں وہ اپنے اندر درآنے والے اس
معلوم سے محسوسات کوفوری طور پر کوئی نام نہیں دیے پائی
معلوم سے محسوسات کوفوری طور پر چیرہ پھیر گئی تھی اور
بر جیرہ پھیر گئی تھی اور

" بیکیابات ہوئی کسی کی زندگی میں جب چاہومنہ انھا کر گھتے چلے جاؤ اور جب بات خود پر آئے تو ٹارائنگی دکھانے بیٹے جاؤ خیر ہمیں بھی پروائیس، ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں خفا ہم کیوں پروا کرنے گئے بھلا۔" اس نے آیک فاص تمکنت سے شائی تھا اور بھی نگاہ دانستہ طور پر بھٹکتی ہوئی جانے کیول اس محض کی جانب اٹھ گئی تھی وہ لیے لیے لیے ڈے کیول اس محض کی جانب اٹھ گئی تھی وہ لیے لیے ڈے کیول اس محت پر ھر باتھا جانے کیول میں اس مت دیکھے گئی تھی ۔ تیمور نے پلیٹ کریارک کر نہیں دیکھا تھا اور گیٹ کراس کر گیا تھا۔

'' حاکم خاتون کی محبت ہمیں فنا کرنے کے در ہے ہے اور وہ یفتین کرنے کو تیار نہیں۔'' حیدر نے سردآ ہ بحر کر کہا تھا اور دوست ان کی بے چینی و کھے کررہ کیا تھا پھر گہری سائس خارج کرکے بولا تھا۔

"آپکی بے چینی بے من ہے حیدرسراج الدولہ حاکم خاتون آپ سے محبت میں مبتلانہیں ہیں شایدان کا دل کسی اور سمت مالل ہے۔" دوست کے قیاس کرنے پر حیدر بے طرح چو نکے تھے۔

''آپ کا اشارہ کس طرف ہے ہمایوں کھل کر بات کریں جہاں تک ہمیں معلوم ہے جاکم خاتون ہم میں دلچیی رکھتی ہیں اگروہ دلچی نہیں رکھتیں تو ہم سے تحفہ قبول نہیں کر تمیں '' حیدرنے کہاتھا تو ہمایوں نے سرتفی میں ہلادیا تھا۔ ''آپ غلط نہی کا شکار ہورہے ہیں حیدر ہے مجت نہیں

ے اگر حاکم خاتون کو محبت ہوتی تو دوآپ کی دعوت تبول کرتیں مگر انہوں نے آپ کی دعوت پر کوئی جواب نہیں دیا اگر انہیں آپ سے محبت ہوتی تو ان کی نگامیں آئی بے قراری سے کسی ادر کی متلاثی نہ ہوتیں ۔''

"کیا مطلب ہے آپ کا جمایوں حاکم خاتون کی نگامیں کس کی مثلاثی تھیں۔ "حیدر نے ناگواری سے بوچھا تھا ان کی میٹانی کی رئیس تن گئی تھیں اور آ تکھوں میں غصے کی آگ کھڑ کئے گئی تھی جمایوں نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا تھا۔

''آپنیں جانے کیا۔'' ہمایوں نے جے تقدیق کرنا ضروری خیال کیا تھا۔

"آپ بتاتے ہیں یا آپ کو کتوں کے ساتھ یا ندھ دیا جائے۔" حیدر سراج الدولہ نے مجڑ کتے ہوئے الاؤ جیسے کبھ میں کہتے ہوئے ہمایوں کو گھورا تھا ہمایوں کھے مجرکو خاموش ہوا تھا اور پھراس کے لب آ بھی کے سے ملے تھے۔

> ''نوابزاده جلال الدین پئوڈی۔'' ''کیا.....!'' حیدر بے طرح چویئے تھے۔

''یدورست ہے جیدرمیاں آپ کی حاکم خاتون جوآپ
پر النفات اور نظر کرم کرنے کو تیار تین دو ورحقیقت ہے
نیاد کی تین برت رہاں بلک ان کا دل اور نگاہ کین اور ماکل بہ
کرم ہے آپ کو یقین شآئے تو آپ حاکم خاتون سے پوچھ
کرم ہے آپار نے ڈر کر جابوں کا دفاع کرتے ہوئے حیدرکو
مطلع کیا تھا، حیدرکی آ تکھیں غصے سے سرخ ہوگئی تھیں۔ وہ
کانچ کا قیمتی گلدان اٹھا کر ایک طرف چینگتے ہوئے باہرنگل
گیا تھا جو کی کے باہر سے موٹرگاڑی کے ٹائر چرچرانے کی
آواز آئی تھی اور جابوں نے ہم کر باہر کی سمت دیکھا تھا۔

0 0 0

"معبت کیا ہے اور کیسی ہوتی ہے ہم اس کا ذکر خود ہے ہمی کرتے ڈرتے ہیں نواب زادے ہمیں محبت راس نہیں مگر اندر کہیں خواہشوں کا تسلسل دھڑ کنوں کے ساتھ بڑھتا ہےتو ہم سوچنے پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ مجبت کا وجوداس قدر ضروری کیوں ہے اور محبت ابد تک قائم رہنے والی ہےتو دل میں ہر گھڑی فنا کیوں ہوتی جاتی ہے۔ " حاکم خاتون کا لہجہ مدہم تھا اور آ واز میں اضردگی صاف محسوس کی جاسکتی تھی

نواب زادہ جلال الدین بیٹوڈی نے آئیس بغور دیکھاتھا پھر ان کی آنکھیوں کے کناروں کی ٹمی کولچہ بھر میں ہاتھ بڑھا کر صاف کیاتھااور مدہم لہجے میں کویا ہوئے تتھے۔

''محبت فنا ہونے والا عمل نہیں ہے خوشما ہم محبت کو فنا ہوتے نہیں دیکھ پائیں گے آپ کے وسوے کھری میں باندھ کر کہیں دورچھوڑآ ئیں گے اتنی دور کہ پھریہ خدشے بھی آپ کی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آ پائیں گے۔'' وہ جذبات ہے بوجھل کیجے میں بولا تھا اور حاکم خاتون انہیں دیکھ کررہ گئی تھیں۔

''آپ ہمیں خوشما کیوں پکارتے ہیں اوروں کی طرح ہمیں حاکم خاتون کیوکرنہیں کہتے ہم دنیا کے لیےخوشمانہیں ہیں۔'' حاکم خاتون نے کہاتھااورجلال مشکرادیا تھا۔

"آپ نے خود کہددیا کہ آپ دنیا کے لیے خوش نماہیں اور ہم دنیا اور دنیا واری پریفین تہیں رکھتے ہم انسان کی برابری اور عزت دینے پریفین ترکھتے ہیں آپ ہمارے لیے برابری اور عزت دینے پریفین ترکھتے ہیں آپ ہمارے لیے اس قدر مقدم ہیں جس قدر کوئی کوئی خاتون ہونا چاہیے ہول اور کی بھی حیثیت ہے موجود ہول عورت بنایا ہے وہ بازار میں بھانے الک عورت بنایا ہے وہ بازار میں بھانے الک ہوجاتے ہیں وہ خود خاک ہوجاتے ہیں۔ ' جلال نے مضبوط کیج میں کہا تھا حاکم خاتون آئیں د کھر کردہ گئی تھیں۔

''آپ پڑھے تکھے ہیں نواب زادے، دنیادیکھی ہے آپ نے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا ہے لوٹ جائے اور پھر بھی اس طرف کارخ بھی مت کیجے۔'' وہ حتمی لیجے میں گویا ہوئی تھیں جلال انہیں خاموثی ہے دیکھنے لگے تھے۔

''ایساممکن ہواتو ہم ایساضر در کرنا چاہیں گےخوشنما۔'' '' کیوں کرتے ہیں آپ ایسا، ہماری بات کیوں نہیں مانتے آپ؟'' دور نے ضدے ضد

۔ ''معلوم نہیں ہم نہیں جانتے۔'' وہ شانے اچکا کر یولے نھے۔

''آپایے بے تاثر نہیں بن سکتے نواب زادہ جلال الدین پڑوڈی آپ کے خاندان کی عزت آپ کیے داؤ پر لگانا چاہیں گے کیا ہے پیعلق، بس نہ مجھ میں آنے والی بات

بی تو ہے نا تھے بتا کیں ہمیں بھی پیعلق سمجھ نہیں آتا ہم آپ
کرویوں میں ایک خیال اور پرداصاف محسوس کرتے ہیں
مگریہ محبت سے کئ گناہ زیادہ ہمدردی بھی ہو سکتی ہے۔' جا تم
خاتون مدہم لہجے میں بناان کی ست دیکھتے گویا ہوئی تھیں
اوردہ آبیں دیکھ کررہ گئے تھے۔

"محبت ہماری بھی سمجھ میں فی الحال نہیں آتی خوشنما گر ہم آپ کو یہال میشانہیں دیکھنا چاہتے آپ ایک باوقار خاتون ہیں اور ہم آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں آپ عزت کرنے کے قابل ہیں۔" وہ مدہم کچھ میں بولا تھا اور حاکم خاتون انہیں دیکھ کررہ کی تھیں۔

0 0 0

کتنی ہے چینی وجود کے اندر ہورہ گئی تھی جیسے کوئی ہیں۔ خاص شے بکدم سے کھوگئی تھی یا نظروں سے اوجھل ہوگئی تھی مین نے دسویں بارچھت پر بہاں سے وہاں چکر نگایا تھا اور جب اپنے اندر کے اس احساس کو نہ جمجھ پائی تھیں تو چلتے ہوئے میرس پر در کھے میز کری کی طرف آگئی تھیں اور دھم سے بیٹھ گئی تھیں نگاہ دانستہ آسان کی سمت اٹھی تھی جیکتے تاروں کی ضیانے نگاہ ہاندھ لی تھی۔

''محبت کیا واقعی بندمنطی میں چھپی ہوئی بات ہے۔''وہ پچھے سوچتے ہوئے میدم چونگی شیس پھر تفی میں سر ہلاتے ہوئے گویا خود کی سوچ کوروکیا تھا۔

''معبت بس وہ ہے جوہم کو حیدرمیاں سے سے اور ان کی ہم سے محبت الی ہی ہوتی ہے اس میں کیسی بندم تھی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔'' انہوں نے خود کو جیسے یقین دلانا جابا ت

"بال بس ببی حقیقت ہادراس کے علادہ کوئی دوسری

ایس حقیقت نہیں ہے محبت کوئی شے نہیں جو کھو جائے اوراہے

انہیں ذھونڈ کر پھر مٹی ہیں دیوج لیا جائے اور ڈر کے تحت پھر مٹی

کھولی بی نہ جائے ، ہمیں ایس محبت کی کوئی ہجھ ہو جہ نہیں

موگی ایس محبت دوسروں نے کی ہوگی ہم کو اس سے پچھ

واسط نہیں اور یہی بات اس وقت کی جھائی ہے اور ہماری

واسط نہیں اور یہی بات اس وقت کی جھائی ہے اور ہماری

وال زندگی اس جھائی پر کھڑی ہے۔" وہ خود کو باور کراتے ہوئے

وائی تاروں سے نگاہ ہٹا کر اڑتے ہوئے بالوں کی لٹوں کو کان

بات کے چھے کرتے ہوئے بہ خبری سے اور کس قدر بے نیازی

بات کے چھے کرتے ہوئے بہ خبری سے اور کس قدر بے نیازی

ے شانے اچکا کر بے نیاز بن جانے کی کوشش کرنے تکی تھیں مرتبھی بکدم غیرارادی طور پران کی متھی گئی ہے بند موتی چلی کی محی اورانہوں نے چو تکتے ہوئے اس محی کود یکھا تھااورآ ہنتگی ہے کھولاتھاوہاں کسی شے کی موجود گی واقعی تھی یا مجراس کا وہم تھا جھیلی جانے کیوں جلتی ہوئی ی محسوں ہوئی تھی یہ کیسا احساس اس جھیلی پرتھا کسی کالمسآج بھی اس بتھیلی مرجلتا ہوا سا کیول محسوس ہوا تھا؟" عین النور پٹوڈ ی اس احساس اور كيفيت پرجيران رو كي تھي۔

وينش تبيس جاحتاراستوں كوكبال اور كيسے باشما ہے آغاز سفر کرتے ہوئے اس اعداد وشار برنگاہ نہیں تھی اور سفر کے اختنام کی اگر چرخبرنہیں مگر محبت کہیں دور کھڑی جیب جاپ تکتی ہے تو الہام یہ بھی ہوتا ہے کہ اختیام جائے کچر بھی ہو، مكرية سفر بہت دلچيپ ہوگا۔' كوئى آ واڑاس كے ارد كرد پھیا تھی تو وہ چو تکتے ہوئے اپنے اطراف دیکھنے لگی تھی۔ ومال کوئی نہیں تھاار دگر دکسی کی موجود گی دور دور تک نہیں سی، مرفضا میں ایک احساس پھیلا تھا کسی کی آ واز بمحرر ہی محی اے اینے مصار میں لے رہی تھی۔

"دل كوبو لتے ہوئے بھى كيس ساكونكه شايد آس ياس شور ببت زیاده موتا ہے اتا کہ بہت قریب کی آ واز سنانی مجیس دین ناآ کھی واستے قریب کے منظرد مجھنے کے لیے اور دور کی آ وازیں سننے کے لیے کہیں دور جاناتہیں پڑتا اس کے لیے اہے اندر ململ خاموتی کی ضرورت ہوتی ہے اس خاموتی میں جو سنائی ویتا ہے اس کے معنی بہت واضح ہوتے ہیں کہ چر كوئى اورشوابد وهونڈ نائبيں پڑتے۔" كوئى لہجة خوش يو بنااس کے تعاقب میں تھاجے وہ اس کیفیت پر جیران رہ کئی تھی اور سرجطكتے ہوئے اس احساس سے بینے كی سعى كرنے لكى تھى۔ "محبت دورستاروں کی کہکشاؤں پر بنا کوئی گھر لگتا ہے جس کے بارے میں سوچنا خواب لگتا ہے اور و بال جا کررہنا ناممکن مگر پھر بھی ان کہکشاؤں کی دنیاؤں کے بارے میں جانے کا بحس کہیں برھتا جاتا ہے اور اگر چیقل جانتی ہے ب ناممکن ہے مگر ان ستاروں سے نگاہ ہمتی تہیں۔" کوئی بے پروائی سے کہدر ہاتھا اور عین نے ان آ وازوں سے بیخے کی سعی کرتے ہوئے زور ہے آ تکھیں بیج کی تھیں تبھی کی آوازئے گرفت میں لیا تھا۔

"رشتول كوزيين بروهوند ناعيث مين النورينووي كونكدر شيخ زين يرميس من بلكة سان يرجزت بي آ ب جن رشتول كاخون اييخ اندرايي دهر كنول مين محسوس كرتى جيں ان كى وقعت اى ۋر كے ساتھ فتم ہوجاتى ہے كيونكه رشتے ؤرنبين ديتے ، تحفظ ديتے ہيں جورشتہ نظروں سے خوف بھرے اور دھڑ کنوں کو بے ربط کردے وہ وہیں وم توڑرہا ہوتا ہےاے حتم کرنا یا مارنائیس برتا۔" اس نے آ تکھیں کھولی تھیں اور کوئی سامنے کھڑ ادکھائی دیا تھا وہ جمجھ نہیں یا کی تھی کہ بیاس کا وہم تھا یا واقعی کوئی حقیقت تھی مکر س کا خیالوں سے نکال سے سامنے آتا کھڑا ہوتا اے شدید حيرت مِن مِثلًا كر كميا نفا اور أكر وه خيال نفا تو وه ايرو كرتے ہوئے آواز بلند جماتے ہوئے بولى۔

"رشتوں کی وقعت انہیں ماننے سے ہوتی ہے تیمور بهادريار جنك اورجن رشتور كوبهم مان ليس ان كي وقعت بهي چائے تہیں دیتے ۔'' عین النور نے بھر پورنفی کرنے کی کوشش كالفي اورتيمور مكراديا تغا\_

''رشتوں کی نفی کرنانہیں پڑتی مین النور رہتے اپنی وقعت خود سمجھاتے ہیں جائے کوئی کتنا بھی انکار کرے اگر کوئی تعلق ہم دل ہے جڑا ہے تو اس کو جھٹلایا نہیں جاسکتا محبت بند صندوق میں چھیایا گیا کوئی راز نہیں ہے کہ اس صندوق کو کھول کر ہر بار کلی گرہ پڑے کہ مجبت یہاں مقیم ہے محبت كااحساس تالول جابول سے قيد مونے والائيس محبت ان برانے بندصندوقوں سے نکل کر بابرآنے کی صلاحیت رکھتی ہے یقین نہ ہوتو آ زیالیں۔'' تیمور کا لہجہ بہت مضبوط تھا اور نواب زادی مین النوراے خاموثی ہے دیکھنے لگی تھی اے ای بھی یقین تہیں تھا کہ دہ وہم تھایا کوئی خیال یا صرف احساس بھی سرنفی میں ہلاتے ہوئے یولی تھی۔

"میں خیالی باتوں کے واقع ہونے پر یفین نہیں رکھتی تیور بہادر یار جنگ آپ خیالی و نیا آباد کرنے میں ماہر ہیں اکرآ پ ہمارے بھین کے دوست نہ ہوتے تو ہم آپ کو واقعی کوئی جادوئی کردار مجھ لیتے یا جن زادہ تصور کر کیتے آ ہے گی ونیا کا جیے حقیقت کی و نیا ہے کوئی واسط نہیں ہے آ ب حقائق نظرانداز کرتے ہیں اور بیرجماقت ہے۔' وہ کہد کرچکتی ہونی اس کے باس سے گزرنے لکی تھی جب کلائی تیمور بہادر بار جنگ کے ہاتھ کی گرفت میں آگئی تھی اور وہ چو تکتے ہوئے اے ویکھنے تکی تھی گویاوہ خواب و خیال یا کوئی وہم یا گمان نہیں تھا وہ حقیقت میں اس کے سامنے رکا کھڑا تھا۔ نواب زادی عین النور جیرانی ہے اے دیکھے رہی تھی اور جیسے اس کی کیفیت مے مخطوظ ہوتے ہوئے مسکرادیا تھا۔

"محت خوابول خیابول کی بات نہیں ہے نواب زادی آپ اپنی سوچوں سے خود الجھ رہی ہیں ہم کوئی جن زادے ہوتے تو بھی حقیقت بن کرآپ سے ملنے چلے آتے کیونکہ جذبہ صادق ہوتو خیابول کو حقیقت بنالینا کوئی ناممکن ہات نہیں۔" تیمور مدہم لہجہ میں گویا ہوا تھا۔

"آپکیا ہاتیں کرنے ہیں ہماری مجھ میں ہیں آتیں ہر حال ہم کل دعوت پر اپنے سرال جارہ ہیں ہماری ساس صاحب نے خودہمیں فون پر ہات کرکے اس دعوت کے لیے خود دعوت دگی ہے اور حیدر میاں بھی اصرار کر رہے تھے۔' وہ جیسے دانستہ اس تعلق کا ذکر کرنے گئی تھی مقصد شاید اے جتا نا مقصود تھا کہ وہ اس کے لیے پرائی ہے اور وہ اس کی آرز ونہ کرے اور تیمور مسکر اور اتھا۔

واسطه بی نہیں۔ 'وہ اے دو سرے لفظوں میں جہانے گی تھی اوروہ براہ راست اس کی آستھوں میں دیکھیا ہواسکرایا تھا ''میں آپ کی خوش سے خوش ہوں آپ تو قعات کو بروصا ربی ہیں اور مجھے ڈر ہان تو قعات کا نہ پورا ہونا آپ کو کسی دکھے دو چارنہ کردے۔''وہ چوکی تھی۔ دکھے مطلب۔''

"مطلب به كه محبت كرتى بين تو تو تعات كوايك طرف

ر کھودی جہال تو تعات ہوں گی دہاں محبت خدشات کی بات کرنا ضروری خیال کرے گی اور خدشات اگر پورے ہوجاتے ہی تو افسوس آپ کو ہوگا۔' وہ سمجھانے نگاتھا۔ ''ہم شمجے نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ۔'' وہ بے مجمی سے ایک البھن میں گرفتاری اے دیکھنے گئی تھی اور وہ مسکرا دیا تھا۔

" " آ پاپ فیانس ہے پھھ زیادہ تو قعات وابستہ کررہی "

" و و ہم سے اس طور وابستہ ہیں کہ تو قعات کا آجانا کوئی عبث ہیں ہے۔آپ کیوں ہمیں خبر دار کررہے ہیں کیا آپ کولگتا ہے کہ بیتو قعات پوری نہیں ہوں گی۔' اُدہ الجد کرا ہے دیکھنے گئی تھی اور تیمور نے خاموثی ہے آ بیان کوسرا تھا کردیکھا تھا اس کی نظریں تاروں ہے الجھنے گئی تھیں اور بین اسے خاموثی ہے دیکھنے گئی تھی جب وہ اس کی سمت دیکھیے بنا گویا مدافقا

''میں آپ کو آپ کی تو قعات میں ٹو شنے ہوئے ہیں۔ دیکھ سکنا گراگر آپ واقعی حیدر سے مجت کرتی جی تو آپ کا بھین قائم رہنا جا ہے تھر جا ہے کوئی کچھ بھی کہے گرآپ کا حقیقت کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔'' تیمور نے سمجھایا تھا وہ الجھتی ہوئی نظروں سے خاموثی سے اسے دیکھنے گئی تھی، جب تیمور نے اس کا ہاتھ خاموثی سے تھا ماتھا اور اس کی ہجسلی کوچھوا تھا اس کمس میں کیسا احساس تھا کہ جیسے اس کی روح میں کوئی بہت زور آور شے سرایت کرنے گئی تھی۔

''عجت واسطوں کا ذکر نیک کرتی عجت کوراستوں کی بھی پروائی ہے ایک طرف کرو ہیں ہے بروائی ہے ایک طرف رکھو ہے ہے کوئی سروکار نہیں گراس کا معلی میں مجت بھی نے فالی نہیں ہوتی محبت امید کے ساتھ سفر کرتی ہے بین النور پھر چاہے سفرۃ سانوں پر ہویا مست بڑھنے کا ممل ترک نہیں کرتی آپ اگر کسی ہوگا محبت ایک منزل کی سمت بڑھنے کا ممل ترک نہیں کرتی آپ اگر کسی ہوگا تو محبت بارے گئیس کرتی آپ اگر کسی ہوگا تو محبت بارے گئیس کرتی وہ یقین آپ کے دل میں ہوگا تو محبت بارے گئیس کرتی ہو جانے اے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا کہاں کیا فاط تھا؟ وہ جان نہیں یائی تھی گراس نے ایک جھکے کہاں کیا فاط تھا؟ وہ جان نہیں یائی تھی گراس نے ایک جھکے کے ساتھ وہ جانے کے ایک جھکے کے ساتھ کیا تھا اور وہ جانے کے کا سے ایک جھکے کے اس کے باتھ سے اپنا ہاتھ تھی کی گراس نے ایک جھکے کے ساتھ کیا تھا اور وہ جانے کے کا سے ایک باتھ کے ایک جھکے کے اس کے باتھ سے اپنا ہاتھ تھی کی لیا تھا اور وہ جانے کے ک

WWW.Valled Especialization



لیے مڑی تھی جب تیمور نے پکارلیا تھا۔ ''عین'''

اوروہ وہیں تھم گئی تھی قدم ہے کہ آگے بڑھنا بھول گئے تھے وہ ایسے سائٹ کھڑی تھے کہ جیسے کی نے اسے اپنامعمول بنالیا ہواس لمحے میں کیسا بحر تھا وہ جان نہیں پائی تھی مگر وہ سائٹ کی کھڑی تھی اس خص کے خالف سائٹ میں کھڑی تھی اور ایک قدم بھی اس خص کے خالف سے نہیں اٹھا تھی تھی یہ کیسا جید تھا اس لمحے میں کیسا جادوتھا کہ وہ اس کے ممل زیر آپی تھی تھی ہوئی محسوں ہوئی تھی جس نہیں پائی تھی مگر اسے اپنی وہ تھیلی جاتی ہوئی محسوں ہوئی تھی جس نہیں پائی تھی گر اسے اپنی وہ تھیلی جاتی ہوئی محسوں ہوئی تھی جس نہیں پائی تھی گر اسے اپنی وہ تھیلی جاتھ کھیلا کر اپنی اس جھوا تھا اس نے اس طرح کھڑ سے ہاتھ کھیلا کر اپنی اس جھوا تھا اور وہاں اگر چہ کے تھیں تھی انہیں تھا مگر کوئی احساس اس انہیں بھی کور کھی اس انہیں تھی انہیں تھی کہ تھی۔

''آپاس احساس کو جھٹک جہیں سکتیں میں النور، بظاہر جہاں کچھٹیں ہے وہاں بھی بہت کچھ ہے گریدآپ کو ان طاہری آ گھوں ہے دکھائی جہاں دے گا، نہ ظاہری نظر بھی اسے ڈھونڈ یائے گی محبت دکھائی دینے والی شخبیں ہے اور محبت کو اس طرح شواہدات کی ضرورت بھی جبی جبی بی آپ آپ حوالے دیتا جا جی جی ارز رہیں حوالے دیتا جا جی جس کے منام دلائل ہے اثر رہیں گے۔'' وہ اس کی بہت کود کھتے ہوئے مکمل یقین سے کہدرہا تھا۔ وہ کیکے کہدرہا تھا۔ وہ کیکے کی تھی۔

''ہم نہیں جانے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گریہ ہاتیں ہماری عقل سے باہر ہیں اور ہم صرف اتنا جانے ہیں کہ ہم حیدر میاں سے بہت محبت کرتے ہیں اتی محبت کہ ہم اپنی زندگی ان کے ساتھ گزار نا چاہتے ہیں محبت کہتی ہے کہ آگر ہیں موجود ہوں تو آئی تھیں بندگر کے میرا اعتبار کروسوہم حیدر سراج الدولہ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کا مکمل اعتبار کرتے ہیں چاہوگ ہی تھی کہیں گر ہمیں ان کا مکمل اعتبار ہے۔''میں النور پریفین لہجے ہیں ہوئی تھی۔ کا مکمل اعتبار ہے۔''میں النور پریفین لہجے ہیں ہوئی تھی۔ تیمور بہادریار جنگ مسکرایا تھا جیسے وہ اس کی نفی کر رہا

۔''معاملات محبت اثر پذیر ہیں ،ان کی بات کرنا ایے بی ہے جیسے آپ ایک اندھیری تنگ راہ سے گزررے ،ول بعض اوقات بہت کی باتوں کی مجھ نہیں آئی تاریکی کے

دسمبر ۱۲

105-

نخافق

WWW.Wallellasoculeiwscom

باعث نگاہ کووہ سب دکھائی نہیں دیتا جودر حقیقت ہوتا ہے گر محبت دیکھتی ہے اور جانتی ہے سوآپ اگر محبت کا انتظار کرتے ہیں اور محبت کا یفتین کرتے ہیں تو پھرآپ کے اندر شکوک جنم نہیں لیتے۔''

تیور بہادر یار جنگ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا وہ اس کمج جیسے جان نہیں پائی تھی مگر وہ اس کی باتوں پر جیسے کان دھرنا نہیں چاہتی تھی جی نئی میں سر بلاتے ہوئے یولی تھی۔

" جم ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے اور ایسی ہے سروپا باتوں پرتو بالکل نہیں آپ جو کہتے ہیں ضروری نہیں سب ویسا ہی ہو، آپ کے دیکھنے کا نظریہ ہمارے نظریہ سے مختلف ہوسکتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہم آپ کے نظریات سے اتفاق کریں۔ "وہ ایک خاص انداز سے تی ہوئی گردن کے ساتھ غرورہے یولی تھی تیمور مسکراویا تھا۔

"موت کوکی بھی اینگل ہے دیکھاجائے اس کی بئیت وہی رہی ہے نواب زادی بین النورآ ہے جب کی بئیت اور جم کوئیس بدل سکتیں نا محت آپ کے کہنے پر اپنا نظریہ بدل علی ہے آپ آ زما کر ویکھ علی ہیں محب آپ کی بتائی گئ راہوں پر چلنا ضروری خیال نہیں کرے گی اور نا آپ کے نظریات کی بیروی کرے گی آپ بھی ہے اختلاف رکھ علی میں مگر محبت ہے ہیں۔ " تیمور بھادر یار جنگ نے کہہ کر عین النورا ہے دیکھا تھا اور پلٹ کرآ کے بڑھنے لگا تھا عین النورا ہے دیکھا تھا اور پلٹ کرآ گے بڑھنے لگا تھا سے بئی بی نہیں تھی اور جب بھادر یار جنگ نے چلتے مڑ عین النورا ہے دیکھا تھا اور جانے کیوں وہ چور بنے گئی تھی کراس کی سمت دیکھا تھا اور جانے کیوں وہ چور بنے گئی تھی مسکرا ہمت میں بہت پچھ باور کرانے کے لائق تھا اور اس مسکرا ہمت میں بہت پچھ باور کرانے کے لائق تھا وہ اس کی مسکرا ہمت میں بہت پچھ باور کرانے کے لائق تھا وہ اس کی

تیوراے کیا جتانے کورکا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی مگر وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر جیسے جل سی ہوگئی تھی اور مڑ کر چلتی ہوئی آگے بڑھائی تھی۔

**\$....\$...** 

''آج کی میٹنگ میں کوئی خاص پیلوز پر بحث آئے۔'' نواب صاحب نے بینے سے یو جھاتھا اور جلال نے سرا لکار

ميں ہلادیا تھا۔

" کی کیاتم باپ بیٹا کھانے کی میز پر بھی سیاس گفتگواشا لائے؟" دادی جان نے انہیں گھورا تھا اور ساتھ ہی بہو کو دیکھاتھا۔

''اے بٹیا اپنے خاوند اور اپنے بیٹے کو پچھ مجھا دیا کرو اتن سیاست تو گویا ایوانوں میں بھی نہیں ہوتی ہوگی جننی ہمارے گھر کے دسترخوان پر ہوتی ہے حد ہوگئے۔'' داوی جان خفاد کھائی دی تھیں اور مین النورسکرادی تھی۔

"دادی جان آپ جانی ہیں نا جلال بھائی نے مسلم
لیک جوائن کرلی ہے سواب تو یہ سلسلہ نگار ہےگا۔ و ہے آپ
ہی کچھ باخبرر ہا کریں ہمارا ملک آزاد ہونے والا ہے آپ
ہی کوگلار ہتا ہے نا کہ فرگی موئے کب اس سرز مین کو اپنے
نایاک وجود سے خالی کریں گے تو سمجھیں اب وقت آن پہنچا
ہے بھی نیا جوش اور نیا ولولہ ہے اس نے خون میں جو تح یک کو
تیز ترین بنار ہا ہے ہمیں تو یہ ایک اچھا شکون لگا ہے آپ کوکیا
لگنا ہے ابا جان ۔ "عین نے مسکراتے ہوئے ابا کود یکھا تھا
دادی جان چھے کو بیچھے ہے گھور نے گئی تھیں۔

''اے او، دیکھو ذراان دختر صاحبہ کو بھی پراگ گئے باپ اور سپوت تواس سیاسی تفتلو میں آئے تھے ہی اب ماشا واللہ سے دختر صاحبہ بھی حصہ بنانے آگئیں ارے بہو بیگم آپ کیوں جیب ہیں آپ بھی اس سیاسی عمل میں حصہ لیجے گا یوں مجمی فاطمہ جناح اور کی اواں نے خواتین کو آیا تھے کے کے دے

بی ڈالی ہے اس سیاسی فضا میں حصد بٹانے کی تو آپ کیوں چھچے رہیں۔' دادی جان نے گھورا تھا۔ سب مسکرا دیے تھے۔

"ارے ہماری پیاری دادی جان بیتو انجی بات ہے تا کہا ہے کہا ہے ہیں اس ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہی کہا ہی کہا ہی ہیں اس ہی کہا ہی ہی کہا ہی ہی ہیں اس ہو کہا ہی کہا تو ضرورت تھی ہمیں اگر بیما کہا ہے شروع ہوجاتا تو فر گی اس زمین سے دم دبا کر بھاگ جاتے تا ہے ہیلے پہل تو ہم انگریزی بولنے کو بی گناہ عظیم تصور کرتے ہے ہی گئا ہو ہے انگریزی نہ بولنے کے باعث ہم ہندوؤں سے پیچھے دہ گئے تھے۔ ہمارے انگریزی بول چال کے عادی نہ بولنے کے باعث ہم ہندوؤں سے بہترین انداز میں فر کھوں کے سامنے دکھا تو انجا ہوا ہماری ہوا گئے ہی انداز میں فر کھوں کے سامنے دکھا تو انجا ہوا ہماری ہوا گئا ہے کہا ہم ہوا ہماری ہوا گئا ہے کہا ہم ہم کہا ہم ہوا گئا ہوا ہماری ہوا گئا ہے کہا ہم ہم ہمارایا تھا دادی جان نے بیجے پلیٹ میں رکھ کر ہوا گئا ہے کہا ہماری ہماری ہوا گئا ہے کہا ہماری ہوا گئا ہے کہا ہماری ہماری ہوا گئا ہے کہا ہماری ہماری ہوا گئا ہماری ہوا گئا ہے کہا ہماری ہوا گئا ہماری ہوا گئا ہے کہا ہماری ہماری ہوا گئا ہے کہا ہماری ہماری ہوا گئا ہے کہا ہماری ہوا گئا ہماری ہم

"ارے بس بیٹا اب اگریزی بیس کٹ بٹ کٹ بٹ شروع مت کردینا جمیں تو اپنی مادری زبان بی جعلی ہم رہے پولنے سے ان فرکلیوں کی زبان ، غلای بیس تو جی بی رہے جس اب کیابول چال ہے بھی غلام بن جا میں تم لوگ پولو یہ فرکلیوں کی زبان ، آئیس سمجھاؤ اپنا موقف ہم تو بنا اگریزی کے بی بھلے کا فرتو ہوئے ہے رہے اب اس عربی ہم اپنے ایمان ہے بھی جا کیں مے کیا ہمیں تو بخش بی دو۔" دادی ایمان ہے بھی جا کیں مے کیا ہمیں تو بخش بی دو۔" دادی

'' چلیں ٹھیک ہے وادی جان آپ کی خوشی زیادہ اہم ہے بیز مین ان فرگیوں ہے آ زاد ہوجائے گی تو ہم دوبارہ کلمہ پڑھلیں گے آپ اس کی فکرنہ کریں مگر کا فروں کو مدعا سمجھانے کے لیے ہمیں ان کی زبان کو تو ابنانا ہی تھا اس نہان کی زبان کو تو ابنانا ہی تھا اس زبان کے بناتر تی اور کامیا ہی مکن ہیں تھی بہر حال آپ لوگ فرز کریں ہم پچھ ضروری پیپرز تیار کر کے دے کر آتے ہیں۔' جلال میز سے اٹھ کراپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہیں۔' جلال میز سے اٹھ کراپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہوگئی اب ان با توں کے بعد تو ہمیں بھی بھوک نہیں رہی ہمج ہوگئی اب ان با توں کے بعد تو ہمیں بھی بھوک نہیں رہی ہمج کا شہرے پر کی اس کے بنا ہوگا۔' وادی جان اٹھ کرا ہے دوم کی طرف بڑھوں کے ذکر کے بنا ہوگا۔' وادی جان اٹھ کرا ہے دوم کی طرف بڑھوں کے ذکر

المار کے ہیں خودتو گڑے تھے ساتھ میٹے کو بھی نگا ایا، دیکھیں امال کھانا کھائے بنااٹھ کئیں۔ 'ظہوری بیٹم نے نواب صاحب کودیکھاتھانواب صاحب سرکرادیے تھے۔ ''امال جان آزاد سوج کی مالک ہیں گرفر قبیوں کے معاطے میں بھی بھی قنوطی ہوجاتی ہیں دراصل وو اس معاطے میں بھی بھی قنوطی ہوجاتی ہیں دراصل وو اس جدد جہدے اکتاجاتی ہیں۔ آپ توجاتی ہیں بزرگوں کو بھی جدد جہدے اکتاجاتی ہیں۔ آپ توجاتی ہیں بزرگوں کو بھی فرقی بہاں ہے دم دہا کر بھاگ جا ہم گریدکام چیڑی تھا کر ہونے لائق نہیں اس میں وقت تو لگے گانا بہر حال ہم کر ہونے لائق نہیں اس میں وقت تو لگے گانا بہر حال ہم کوشش کریں گے کہ کھانے کی میز پر ایسی با تھی ڈسکس نہ

نواب صاحب ہولے تے اورظہوری بیکم نے سر بلایا

''اباجان آپ کی اجازت ہوتو ہم بھی اس تحریک کا حصہ بننا چاہیں گے۔'' عین نے دبے دبے لیجے میں خواہش کا اظہار کیا تھا ایا نہیں و کھنے گئے تھے۔

"آپ کی سرال کویی قبول نہیں ہوگا عین النوریوں مجی آپ کے محترم سرصاحب تو کا گریس کے ساتھ مسلک جی آپ کے محترم سرصاحب تو کا گریس کے ساتھ مسلک جیں آپ کا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنا آئیس خفانہ کردے۔" ابانے بہت زی ہے سمجھایا تھا ظہوری بیگم نے بھی بٹی کودیکھا تھا۔

''آپ کی آمال جان درست فرمار ہی ہیں جلال اور ہم اس تحریک کا با ضابطہ حصہ ہیں بیدکا فی ہے آپ اپنے سسرال کی مخالفت بھول جانے کا نہ سوچیں کل کو آپ کو انہی کے ساتھ آئندہ کی زندگی بسر کرنا ہے۔'' ابانے پرسکون لہجے ہیں سمجھایا تھا۔

صاحب کوشامی حلوہ کے تقال سے حلوہ ٹکال کرویتے ہوئے مسكراني تحيس عين نے چو تكتے ہوئے ان كود يكھا تھا۔ اوركويا بوئے تھے۔

"آپ میں ہے کوئی اس دعوت میں تیں جائے گا۔" ''ارے بھئیآ پ کی سسرال نے آپ کو دعوت دی ہے آپ کو جانا جا ہے آپ کی ساس صاحبے نے تنظین کی تھی کہ ل تقريب مين آپ كى شركت يقينى مونا جائے۔" ظهورى بيكم مسكراتي تحيس عين في شاكى نظرول سے مال كود يكھا تھا۔ " بيكيابات مولى اليى باتنى مارى عقل سيقوابري آپ اوگوں کے بناہم وعوت میں جا کر کیا کریں مے ہمیں کہیں جانا ای وعوت میں پھر۔'' وہ روٹھ کر بولی تھیں ظہوری بيكم في محرات بوئ بني كود يكها تعا\_

'' بزی ہوجا میں اب آپ نواب زادی ابھی تک بچوں والى حركتيس اورضعه بيان كى بحى دعوت باوران كے قربي عزيز مدعو بين اكر جيائمين بحى دعوت نامد موصول مواسيمكر ہم نے بی نواب صاحب سے کہا کہ اچھانبیں لگا ان کے قرجی رشتے داروں میں جارا کیا کام آپ کواس لیے کہاجا رہا ہے کیونکہ غالبًا وہ آ پ کوایے پھے قریبی رشتے داروں ع موانا جائے ہیں۔ 'ظہوری بیم نے کہاتھا۔

"ہم تو اس کیے بھی اس وعوت میں شرکت نہیں کر یا میں مے کہمیں ایک اہم کانفرنس کا حصہ بنتا ہے اور آ پ ک امال کی ایک عزیزہ کوان سے ملنے آنا ہے آ ب تو جائتی بیں میکے سے آئے مہمان کتنے عزیز ہوتے ہیں سو ہاری بیگم صاحب نے ہمیں صاف بتا دیا ہے کہ کہیں مت جایا جائ ببرحال آب اگر جا بین تو آب بھی کوئی بہانہ بنا کرمنع كرسكتي بين كوئي ايسا ضروري بهي نهيس سسرالي دعوتوں يين شركت كرنام "الماني بين كواداس ديكه كران كى حمايت كي تقى، عین انہیں دیکھنے لگی تھیں فوری طور پر کچھٹیں بولی تھیں۔ 

"اور پھر ماجرا كيا تھا؟" جلال نے فتح النساء كو گاڑى كى فرنث سيث يربين بغورد يكها تفافتح النساءحويلي عقربي عزيز كى طرف جانے كونكل تھيں جب حويلى كے باہر بى جلال نے ان کے سامنے اپنی موٹر کار روک دی تھی اور تب فتح النساءكواس موثركاريس بيضنا يزاتها

'' بِيَحْمِيْنِ آ بِ كُومِنَا إِلَّوْ تِي كُرالِيهَا بِهِي خَاسِ مِينِ فِيَا ''

فتح النساء نے انہیں ٹالا تھا تب جلال نے انہیں بغور دیکھا تھا

"ديكھيے محترمه فتح النساء ہم اتنے بھولے نبيس ہيں اور آ ہے بھی جانتی ہیں کہ اس طرح کچھ چھیا ناجا ترنبیس سوہمیں بتا دیجے کہ معاملہ کیا تھا ورنہ جارے یاس جانے کے بزاروں اور بھی رائے ہیں پٹوڈی کل میں واقع ہونے والی کوئی بات چھپی تو رہ نہیں عتی ہزار ملازموں کی فوج ہے گی نہ کی نے کچھ نہ کچھ تو ضرور دیکھا ہوگا اس کا یقین تو جمیں ہے ہم آپ کی زبانی سننا جاہ رہے ہیں سوکیا آپ اب مرعا بيان كرناجايي كي-"

جلال نے زی ہے یو جھا تھا۔ فتح النساء کچھ ٹانیوں کو خاموش ربي تعين پھر كويا ہوني تعين\_

"حیدرسراج الدولد نے ہم سے بدتمیزی کرنے کی كوشش كى جميس برى نيت بدريكها اور .....! "وه دانستان كى مت ديكھتے ہوئے بولتے بولتے رك كئ تھيں۔

"اور ....!" جلال نے ایک اچنتی نظران پرؤ الی تھی۔ "اور جمیں بہت بری نیت ے دیکھا اور اینے گھٹیا عزائم کے لیے جمیں استعال کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ ا گرہم نہیں مانے توان کے باس کی رائے اور بھی ہیں..... اور ....! " وہ اچا تک بولتے ہوئے رکی تھیں۔ تب جلال نے ونڈ اسکرین ہے نگاہ بٹا کرایک نظر انہیں دیکھا تھا۔

"اوركياآب نے ال چھوئى چھوئى بريكس كے ليے بنا يوري بات جميل بتاعتي بير- جم مدعاسننا جاستے بيل جميل یقین تھا کہ ایک کوئی بات ہوئی ہے مگر ہم اندازہ نہیں كريائ تن كدوه ال درجه كرف كالصوركري حيده بحي ہارے گھر کی خواتین کے ساتھ ابا آ ب کوائی بٹی مجھتے ہیں وہ بیہ بات جانتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اتن گھٹیا حركت كي-" جلال كي ركيس تن كي تعين ووشديد غصے ميں آ گئے تھے اور فتح النساء کو ان کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اس وقت موٹر کار چلارے تھے اور اے ڈرتھا ان کا غصے میں آنا ان کی جان کوکوئی نقصال نہ پہنچادے یا ان سے گاڑی بے قابونه ہوجائے جی ان کی ست دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھیں۔ " آب اگر کچھننا جائے ہیں تو آب اتنازیادہ غصہ کرنا ياه رنديم آب لو رقيم بريدي ينا ايل كي المحقّ النساء



ملک کی مشہور معروف قل کاروں کے سلسلے وار تاول ، ناولت اورا فسا ٹول ہے آراستا کے عمل جر بدو کھر جرگی دلچہی صرف ایک ہی رسائے میں موجود جوآب كي آسودكي كا باعث بين كا اورو وسرف" حجاب" أن بى باكر - كدر الى كالى بكر رايس-



خوب صورت اشعار فتخفء فيلول اوراقتباسات يرمبني متقل سلسل

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسی بھی قسم کی شکایت کی صورتمين

021-35620771/2 0300-8264242

نے وصمکی دی بھی جس پر جلال اگلے چند کھوں تک بنا ان کی طرف دیکھے خاموثی ہے ڈرائیونگ کرتے رہے تتے اور پھر محمرى سانس خارج كرتے ہوئے بولے تھے۔

الممخواتين كي عزت كرتے ہيں فتح النساء ہم سے ايسانا زیباسلوک برداشت نہیں ہوتا حیدرمیاں کی ہمت بھی کیسے مونی آب سے اس طرح پیش آنے کی ہمیں تو سوچ کر بی جرت ہورہی ہے کہ ہماری بہن ایسے محص کے ساتھ زندگی بسر کرنے جارہی ہیں جن کوخوا تین کی عزے بھی کرنانہیں آتی آپ نے بیہ بات اپنی عزیزہ سیلی مین النور کو کیوں نہیں بتانی۔ اکرا بووہ عزیز ہیں اورا بیس جاہتیں کدان کے ساتھ کچھ غلط ہوتو پھریہ خاموثی بھی کیوں ،آپ تو ان کی عزیز سہملی میں نا۔'' وہ عجیب شکی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھاوہ افسوس سےان کی ست دیجھتی ہوئی نگاہ ہٹا گئی تھی۔

" ہمیں یمی گمان تھا کہ آ باس طور پیش آئیں گے اور كوئى نەكوئى بات اپى طرف سے اخذ كرليس كے بھى ہم آب كو يحدينانے ے كريز كردے تے كرآب النا بم يرى شكري كے جبآب جانت ميں كرہم مين كى اتن اليكى ملیلی ہیں تو آ ب نے ایسا سوجا بھی کیوں ہم مین کے خیر خواہ ہیں مرجمیں لگ رہا تھا اگر عین نے ہمارا یقین نہ کیا تو اورابيا ہونا عين ممكن بھى تفا كەنواب زادى جارا يقين مبيل كرتيس كيونكه وه حيدرميان سائين رشت كولي كر كه زياده بي جذباتي موجاتي ميں سوجميں يہي گمان تھا كەكبيس وہ بمارے خلاف کھڑی نہ ہوجا تیں اور وہ دوتی اس طور انتثام یذیرنہ ہوجائے ہم عین کے خرخواہ ہوتے ہوئے بھی دیے رے کہ شایدوہ ہماری بات کا یقین ہی نہ کریں تو پھر جب آب اس طرح بحثرك الخصاور بمارايقين تبيس كرر بي وايسا نواب زادی کے ساتھ بھی تو ممکن تھا نایمی بات بھی جوہمیں م کھے کہنے سے روک رہی تھی۔ بہرحال ہم مین سے بہت تخلص ہیں ان کو زک نہیں پہنچا کتے۔'' فتح النساء کہد کر خاموش ہوئی محس تب جلال نے ان کی سمت ایک نگاہ ڈالی تعی ان کا چېره سيات تفار فتح النساء بمجهنيس يا ني تھي که وه ان کا یقین کررہے تھے یا گویا اب بھی انہیں شک کی نگاہ ہے و کھور ہے تھے، جمی ووان کی ست سے نگاہ پھیر کئی تھی جلال ئے بھی انبیں مخاطب کیا تھا اور مدہم <u>لیجے میں یو لے تھے</u>

RSPK.PAKSOCIETY.COM

"اوردوسرامعاملہ کیاتھا آپ وہ بتانا گوارا کریں گی یا ہم آپ سے پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتے۔"اورا پ بتانے کوئی حق واجب نہیں رکھتیں۔" عجیب لیجے میں جلال الدین پڑوڈی کی طرف سے سوال آیا تھا وہ لحد بحرکو انہیں دیکھتی روگئی تھی۔

کیاوہ اس پرشک کررہے تھے ان کا انداز کس بات کا فماز تھادہ بچھ نہیں پائی تھی گروہ ان کو سمجھانا چاہتی تھی کہ ان کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا سوہوا دہی تھا جس کا انہیں شک تھا ای پاعث اس نے نواب زادی کو پچھ نہیں بتایا تھا اور اب معاملہ وہی ہوا تھا اے شک کے کئہرے میں کھڑ اکر دیا گیا تھا کو یا جلال ان کی نہیت پرشک کررہے تھے اور حیدرمیاں صاحب یکا کے نگلے تھے۔

''آپانی ہاندہ سوچوں کوئی الحال ایک طرف رکھ دیں ابھی ان کی مخوائش نہیں نگلتی ہم نے جوآپ سے پوچھا ہے ٹی الحال اس کا ایک واضح ساجواب دے دیجے۔' جلال نے گاڑی کی ونڈ اسکرین سے نگاہ ہٹا کر انہیں اچنتی نظروں سے دیکھاتھا۔

''کیا وہ بات بتانا اس قدر ضروری ہے۔'' فتح النساء تعرض برتی ہوئی بولی تھیں ،تب جلال الدین پٹوڈی خاسوش ہو گئے تنے اور فتح النساء کوصاف لگا تھا وہ مزید قائل کیوں نہیں کرنا چاہیے آئہیں برا لگ گیا تھا تھی وہ ان کی ست ہے نگاہ ہٹا کرتا ہتگی ہے بولی تھیں۔

''حيور مياں نے ہم پر انظى اضائی ہماری شاخت پر موال اضايا جب ہم نے کہا کہ ہم روسا کی اولاد ہيں ہم پر مری نظر رکھنا آپ کوزيب نہيں ديتا تو وہ شخراڑانے گئے کہ ہم جہاں پيدا ہوئے ہيں وہاں ماں باپ کا نام درج نہيں ہوتا يہ سوال ہمارے ليے تازيانہ تھا ہم ای ون سے الجھے ہوتا يہ سوال ہمارے ليے تازيانہ تھا ہم ای ون سے الجھے ہوئے ہيں اوراس سوال کا جواب ڈھونڈر ہے ہیں کہ ہم کون ہیں اور بات کرنے ہے کر ہز کر رہے تھے کيونکہ يہ ہمارا تھی محاملہ ہے اور ہم کسی کے سامنے اس کی تشہیر نہیں چاہجے محاملہ ہے اور ہم کسی کے سامنے اس کی تشہیر نہیں چاہجے محاملہ ہے اور ہم کسی کے سامنے اس کی تشہیر نہیں چاہجے محاملہ ہے اور ہم کسی کے سامنے اس کی تشہیر نہیں چاہجے محاملہ ہے اور ہم کسی کے سامنے اس کی تشہیر نہیں چاہجے محاملہ ہے اور ہم کسی کے سامنے اس کی تشہیر نہیں جائے ہیں ان کی سے ایک نگاہ دیکھا تھا۔

کا لہجہ بہت خالی پن لیے ہوئے تھا اور مدہم آ واز کسی قدر ہو جھال تھی۔

''آپ اباجان کے دوست کی بنی ہیں ادر بیہ حوالہ کافی تقاان کو بتانے کو۔'' جلال سرسری کیجے میں بولے تھے۔ ''ویسے آئیس کیوں لگا کہ آپ پٹوڈی خاندان کے قریبی دوست کی بنی نہیں۔'' جلال نے نقطہ اٹھایا تھا وہ خاموثی ہے دیکھ کرر دگئی تھی جھی وہ بولا تھا۔

"آپخودای بارے میں شکوک وشبہات کا شکار ہیں تو آپ دوسروں کے سامنے خود کا دفاع کیے کر سکتی ہیں پہلے خود ؤٹ کر کھڑار ہنا سیکھیے جب آپ خود مضبوطی ہے کھڑا ہونا سیکھ لیس گی تو بیتمام سوال ہے معنی ہوجا کیں گے۔''وہ جمانے والے انداز میں گویا تھے۔

'' یہ بات ہماری نہیں ہے آخر حیدرسراج الدولہ نے ایسا کہا بھی کیوں ان کے ذہن میں کوئی بات تو چل رہی ہوگی نا۔'' وہ سوچتی ہوئی بولی تھی۔

''اورآپ کولگتا ہے کہ ان کے کہددے سے جھے کوئی فرق نیس پڑتا جا ہے۔''

"اوركياآپ آن كاتنا كهدي سخودك بارك ميں بي يقين موجا نيس كي "وه الناسوالية ظرول ساس د كيف لگا تعاد وه الجوكر خاموش موكئ تفي جب جلال كويا موسئر تغير

''ویکھیے فتح التماء ہم آ ب کے خرخواہ ہیں سوآ ب کوایک بات جمانا چا جے ہیں جو ہیں ہیں ان کی فکر میں فعلنا نحیک شہیں آ پ کی ایک وجود تھا ابا کے ایجھے دوستوں میں سے تھے آ پ کے والدین کا وجود تھا ابا کے ایجھے دوستوں میں سے تھے آ پ کے ابا جان اور اکثر ابا ان کا ذکر بھی کرتے ہیں ہم نہیں جانے آ پ ایسے شکوک و شبہات میں کیوں پڑ رہی ہیں، اکیس برس تک آ پ ای سوچ اور اعتاد کے ساتھ جیتی رہی ہیں ناکہ آ پ کے والدین سلامت تھے اور آ پ کی پیدائش کے پچھ مرسے بعد وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو اب کیا آ فت آ گئی ہے۔ دیکھیے حیور کی باتوں میں نہ آئیں وہ انسان ٹھیک ہیں ہواورا بھی گھر میں مدعا اٹھا کی گئے تو اب کیا انسان ٹھیک ہیں ہے اور اب ہم گھر میں مدعا اٹھا کی گئے تو اب کیا انسان ٹھیک ہیں ہے اور اب ہم گھر میں مدعا اٹھا کی گئے تو اب کیا ابادان سے خود بات کریں گئے کہ وہ اننا بڑا فیصلہ کرنے ہے ابادان سے خود بات کریں گئے کہ وہ اننا بڑا فیصلہ کرنے ہے ابادان سے خود بات کریں گئے کہ وہ اننا بڑا فیصلہ کرنے ہے ابنی بہن کے لیے بہت مشکر و کھائی دیے تھے۔ اب

"كياآب ايك كام كرعتى بين مارك ليے-"وواس

قرآني معلومات

قرآن یاک کی سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن یاک کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن یاک میں 30 یارے 114 سورتیں اور 558

قرآن یاک کی عروس القرآن سورة رحمٰن کوکہاجاتا ہے۔ قرآن ياك كاول سورة يسين كوكماجاتا بــــ قرآن مل 16666 يتن ين-

قرآن یاک کی سب سے بردی آیت "آیة الكری" ہے۔ سورة التوبة قرآن ياك كي اليي سورة ب جس ك شروع میں بسم التدنہیں پڑھی جاتی ۔ قرآ ن یا ک میں کل لفظ323760 ين -

سورة الناس قرآن ياك كى الحي سورة ب جوحرف ' ب' برایل آیت ختم کرتی ہے۔ قرآن پاک کی سات منزلیں ہیں۔

قرآن یاک شرقل ہے شروع ہونے والی کل 🗻 سورتيل بين سورة الجن مورة الكافرون سورة الاخلاص سورة الفلق سورة الناس

رابعه ساحر جبانيال

گناهوں کی معافی اور درجات کی بلندى كاذريعه

حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا دو کیا میں مہیں ایس بات نہ بتاؤں کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو معاف کردے اور تمہارے درج بلند كردے؟" صحابة كرام م نے عرض كيا" مشرورا ب اللہ ك رسول صلى التُدعليه وسلم!" آ پ صلى التُدعليه وسلم نے قرمايا " نا گواری اورمشقت کے باوجود کامل طریقے پروضو کرنا " محدی طرف چل کر جانا' ایک نماز کے بعد دوسری نماز كانتظار كرناليس بيتمام اعمال التدكى حفاظت اوريناه ميس آ نے کا ذریعہ ہیں' (مشکوۃ المصابح)

سيده عليشاه بباولپور

فکر میں بولے تھے۔ " كيا-" فتح النساء چونگی تھيں۔

" کیاآ پ بیاب این سبلی کے گوش گزار کر عتی ہیں ہم واستے ہیں آپ ان سے اس سلسلہ میں بات کریں۔ جلال بولے تصاوروہ حیرت ہے انہیں دیکھنے کی تھی۔

"أب جانے میں جلال آپ ہم سے کیا کہدرے ہیں بنواب زادی نے اگر ہمارایقین ندکیاتو ہماری دویتی جاتی رے کی آب جانتے ہیں وہ اسے اور حیدرمیاں کے تعلق کو کے کرمس قدرشدت پہند ہوجاتی ہیں اور ہمیں ڈر ہے ہم ان کو کھونے دیں۔ 'وہ خوف کے باعث بولی تھیں بھی وہ ایک نگاہ آئیں دیکھتے ہوئے بولے تھے۔

"ہم آپ سے جو کہ رہے ہیں آپ وو سجھے ورخواست ہے آپ ہے۔' وہ طعی کیجے میں کو یا تھے اور فتح النساءاليس ديم مرروكي تفي جي ده مدهم ليج بيس كويا مواقعا\_ "اى باعث بم آب كوليخ آئے تھے جميل علم ہو كيا تھا ك معامله كيحداليا بي إوربيه معامله اكرنواب زادي كي زندگی میں کوئی مثبت تبدیکی النے کا باعث بن سکتا ہے تو آب کوان کی ملیلی ہونے کے ناتے اتنار سک تولیما جاہے كياآب جاجي كى كونواب زادى زندكى مين ايك غلط فيصله لیں اور ایک غلط انسان کے ساتھ اپنی باقی ماندہ زندگی بس كردين ـ'' و وايك نظراس برؤال كربو لے تضاور فتح النساء ان كود على كرره كي تحى ـ

"ما شاء الله آب كيسيوت ببت فعال كردار اداكر رے ہیں مسلم لیگ میں فرعی بھی ان کے خیالوں سے خوب متاثر وكھائى ديتے ہيں۔ 'فريدہ بيكم نے اينے شوہر حكمت بہادریار جنگ کی طرف دیکھا تھا وہ دھیمے سے مسکرائے تھے اوراینے ہونہارسپوت کوریکھا تھاوہ سٹرھیاں اترتے دکھائی

'مِیٹا جوان ہوجائے تو باپ کی تو اتائی دو گئی ہوجاتی ہے فریدہ بیکم ہم خوش ہیں کہ جس خاندان کا بہت نام تھا اس خاندان ے أيك اور سور مانكل رہائے آزادى كى جنگ ميں ہارا خاندان پیش پیش رہاہے۔

فائشرز میں سے تصاوراب ہمارا میٹا بھی اس تحریک میں اپنا حصہ وال رہا ہے چلو پڑھائی کا ایک فائدہ تو موا کہ لڑائی لڑنے کاطریقہ بدل گیا ایک پڑھالکھاد ماغ دماغ ہے لڑائی لڑتا ہے اور ان بڑھ جھیار سے دیاھیے بیرون ملک جا کر یڑھنے سے جوآ پ کو قاتی تھا کہ آپ کا بیٹا آپ سے دور کردیا تواب يقلق حتم ہوجانا جاہے كيونكمآپ كے سپوت كى تعليم و تربیت نے البیں اس قابل بنادیا ہے کہ وہ اینے مسلمانوں کے حقوق کی جنگ میں بڑے بڑے کیڈران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں آج نیا جوش اور نیا ولولہ تر یک کا حصہ بن رہا ہاب تو بس فرنگیوں کے قدم اکھڑے ہی تجھیے۔'' حکمت بهادر بار جنك مسكرائ تصاور فريده بحى مسكرادي تحيس ''لیجےآپ نے تو اپنے سپوت کی تصیدہ خوانی شروع كردى جم تو آب سے يدكينے والے تھے كد بينا جوان بوكيا ہاب آ بان کی شادی کی فکر کریں کوئی اچھی اڑ کی و کھے کر تکاح کریں اور بہو کھر لائے بنے کا اس طرح لور لور چرنا مناسب تبیں۔ "فریدہ مسکرانی تھیں اور حکمت بھی مسکرادیے

المهم نے تو اس بارے میں سوچا بی میس تھا فریدہ بیکم كونى لؤكى ہے آب كى نظر ميں -" ويسے آپ كے سبوت بیرون ملک پڑھائی مکمل کر کے لوٹے ہیں ذراان ہے بھی یو چھ کیجے انہیں کوئی وہاں نہ بھا گئ ہوآ پ تو جائتی ہیں کہ بجے بیرون ملک پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر وہیں کسی کو پسند كر ليت بين -" حكمت صاحب في جميز اتفافريده مسكرادي

وچلیں اگر پیند کر بھی لیا ہے کئی کوتو کیا حرج ہے ہمارے مینے کی پسند کوئی خاص ہی ہوگی ہم ان ماؤں میں ہے نہیں جوائے بچوں کو بسند کا حق بھی دینانہیں جاہیں ہمارے لیے بیاتو وہ جوکوئی بھی ہوگی بہت اہم ہوگی و پے ہم بات كريل كے تيور سے۔" فريدہ نے شوہر كے سامنے جائے کے لواز مات رکھے تھے اور ان کومٹھائی سروکرنے لکی

ا یہ کیا آپ نے مٹھائی کی ڈلی اٹھا کرمنہ میں رکھی تھی۔ "جانے بھی دیں حکت صاحب بیمٹھائی تو ہم نے آپ كے ليے بنوائي تقى آپ كوميٹھا كھائے كاببت شوق ب

نااور تیمور کی دلہن کومنتخب کرنے برائے مٹھائی تھوڑا نا کھلا نمیں عے آپ کو پھر تو مضائی بھی کھھ اور خاص ہوں۔' فریدہ نے مسكراتے ہوئے كہا تھا تو حكمت صاحب نے مسكراتے ہوئے سر ہلایا تھا بھی تیوروہاں آئے تھے۔ "أ واب اى جان مآ داب دُيدً"

" تسلیمات به کیابینا آ داب بھی اورڈ یڈبھی ارے موئے فرنگی الفاظ گھر کی جار دیواری میں یکار کر گھر کی فضا کوتو نایاک ندکری آپ ' فریدہ نے جواب دیے ہوئے منے كوكهورا نفاتيمور سكراديا ففااور حكمت كوديكها تفايه

" ذيرُ سوچ ليس امال كوفر كلي پندنميس اور آب تو كل مادام مارکریت سے ملنے والے تھے نا۔ " تیمور نے چھیٹر اتھا حكت نے مسكراتے ہوئے ہے كود يكھاتھا تيورنے جمك كرمتهائي كي وَلِي الْهَا كَرِكُهَا فَيْ تَعْنِي اور دوسري افغا لي هي فريده نے ہے کو کھوراتھا۔

" يركيا كهدب بي آپ ايآپ دونول باپ بيڻا كون ی مجری یکارے میں کہدرے میں ہم آپ سے اب سدھ جائيں يہ كى فرعن سے ل رہے ہيں آپ؟ " فريده نے شو برکو گھورا تھا حکمت بہادر یار جنگ مسکرائے تصاور بیوی کو

"اب ال عري بم كيا كريل مح محرمه ماركريث مادام وائسرائے کی ماتحت ہیں ایک گز ارشات ان کودیناتھی ای کیے ان سے ملنے کا وقت مقرر ہوا تھا۔" حکمت صاحب تے مجمایا تفااور مٹے کود یکھاتھا۔

"تہارے جاجا نواب پنوڈی بہت تعریف کررہے تفح تمباري بهت تعریف كررے تھے دانسرائے سے ہوئے والی میٹنگ میں تم نے اور جلال نے متاثر کن نمائندگی کی جمیں خوشی ہے تم دونوں اس تحریک کا حصہ ہے۔ " حکمت نے بیٹے کو بھر پورسرا ہاتھا بھی فریدہ بیٹم کو یا ہوئی تھیں۔ "اچھااب بیسای باتی کھریس کرنامنع ہے اگرالی سیای گفتگوفر مانے کا ایسا ہی شوق ہور ہا ہوتو چلتے ہوئے گھر کی صدود سے باہرنگل جائے آپ دونوں باپ بیٹا ورنہ ہم تو كان ليشيخ برب فریدہ کے ذیٹنے پرتیمور مسکرایا تھااور دالد کی طرف دیکھا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

www.maksociety.com

" بیٹھ جائے خاموثی ہے کہیں نہیں جارے آپ بھی جمیں آپ ہے اسے ماموثی ہے کہیں نہیں جارے آپ بھی جمیں آپ ہے کا جمیں آپ ہے کا جمیں آپ ہے کا باہر جانا سنسوخ مجھیے ۔ "فریدہ نے آنہیں پکڑ کر بٹھا دیا تھا اور تیمور مال سے پھونیس کہر سکا تھا۔

**6** .... **6** .... **6** 

نواب زادی مین النوراس تقریب مین آتو گئی تھیں گر اکیلے وہ بہت عجیب محسوس کررہی تھیں اسٹے سارے سسرالی رشتے داروں سے ملنے کا تجربہ نیا تھا اور بیشتر کوتو وہ جانتی بھی نہیں تھیں۔

"کوا ہوا آپ اتنا تھیرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں آپ کی قوا بی سرال ہے غالبا آپ اس کھر میں اجنبی تو نہیں۔"
کی قوا بی سرال ہے غالبا آپ اس کھر میں اجنبی تو نہیں۔"
تھا اور مین نے چو تکتے ہوئے انہیں دیکھا تھا حسن بہت دلفریب تھاوہ جوکوئی بھی تھیں بہت زیادہ حسین اور دلکش تھیں۔
ان کی تو آ واز میں بھی اتن نفسی تھی کہیں جیران رہ گئی تھی۔
"آپ ہمیں کیے جانتی ہیں۔" مین النور نے جرت
یو چھا تھا وہ مسکرا دی تھیں اور نری سے ان کی طرف

"نواب زادی عین النور پٹوڈی کوکون نہیں جانتا ہوگا حیدرسراج الدولہ کی منگیتر اورنواب سیف الدین کی بٹی کو لکھنٹو میں کون نہیں جانتا۔" وہ سکرائی تھیں۔ "اورآپ کون ہیں۔"عین نے انہیں جیرت سے دیکھا

اور الم خوشما ہیں۔' وہ بہت دلکشی سے مسکرائی تھیں اور اس سے قبل کہ میں ان سے کچھاور پوچھتی وہ چلتی ہوئی آ گے بردھائی تھیں۔ بردھائی تھیں۔

عین النوركومان لینا پڑا تھا كماس في ج سے قبل ايسا

ا چيوناحسن نبير و يکمانقاند " يه كون تحيي يا ايس يا الحد كر موجا قا اير شاك 150 الم

اچکاتی ہوئی آ کے بڑھآ ئی تھیں گھر کے اس احاطے میں ویرانہ ساتھا۔تقریب دوسرے جھے میں منعقد کی گئی تھی اور گھر کا بیدحصہ نسبتا گھرے مخالف سمت تھا عین النورنے بھی اس گھر کواس درجہ خورے نہیں دیکھااوراس جھے کوقطعانہیں ویکھاتھا

وہ جرت ہے اس حصے کو دیکے دری تھی جب اسے بکدم اپنے پیچھے کی کھنے کی آ واز سائی دی تھی وہ چو تکتے ہوئے مڑی تھیں وہ آ واز ایک نسوانی چی کی تھی وہ جو تکتے ہوئے کہ آ واز ایک نسوانی چی کی تھی وہ جو تبین پائی تھیں کہ آ واز کس سمت ہے آئی تھی گھر اتنا ہزا تھا کہ سمت کا نقین کرنا مشکل لگ رہا تھا بین النور ہراساں می مڑی تھی جب ان کے کان کی نظریں ساکت رہ گئی تھیں جب کہ کی نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا اوران کی چیخ نکل گئی تھی تھی کسی نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا اوران کے بولنے کی سکت نہیں ان کے لیول پر ہاتھ رکھ دیا تھا اوران کے بولنے کی سکت نہیں رہی تھیں وہ بجھ نہیں پائی رہی تھیں وہ بجھ نہیں پائی رہی تھیں کر ان کا دل خوف تھا کہ رہی تھیں کر ان کا دل خوف تھا کہ لگا تھا ول بند ہوجائے گا۔

(انشاءالله ياتي آئنده ماه)





ایک تازہ تفتیشی کہانی حاضر خدمت ہے بیدایک پر اسرار واردات تھی جے اگر انسپکٹر خالد جا ہتا تو آسانی ہے داخل دفتر كرسكنا تفاليكن وه تو جيها كه آپ جانتے ہيں بإل كي كھال ا تارنے والا تھانیدارتھااس لیے دیکھیں کہ وہ اس کیس کو کیسے حل کرتا ہے آخر میں آپ بھی جیران رہ جائیں گے کہ ایسے بھی ہوسکتا ہے۔

#### جا سوی ا د ب پڑھنے والوں کیلئے تحفہ

مِن السِيمرُ خالدريثارُوْ آج آپ کو پياسوي تفليشي کہائی سنا رہا ہوں۔ میں نے تین جار دنوں میں اس کہائی کے چیدہ چیدہ واقعات اپنی ڈائری کے زہن میں فیڈ کئے میں میں بیشہ اس طرح کرتا ہوں اس طرح مرے ذبن من بينا تفانيدار جاك المتاع ادركباني سناف لكتا

جیما کہ مجیلی کہانی میں ذکرآ چکا ہے کہ ایک زیر تفتیش كيس مجھے نے تفانے ميں آتے ہي مل مياتفا۔ جانے والے تعانیدار نے زیادہ تفیش نہیں کی تھی وہ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے ٹرانسفر کے آ رڈر آ گئے تھے۔ ویسے اس نے کیس کی فائل میرے حوالے کرتے ہوئے تمام باتیں میرے کوش گزار کردی تھیں۔ میں پہلے آپ کو بتادیتا ہوں كرتيس كيانفابه

بيسب آپ پہلے والے تھانيدار چوبدري شفقت کي زبانی سیس توزیاده مناسب موگا۔ ایک منح میں جب تھانے آ کرا چی سیٹ پر بیٹے چکا تو سیائی منظور نے مجھے اطلاع

سرقاسم آباد کے قبرستان میں کسی جوان کی لاش پڑی ہے چوہدری قاسم نے ایک بندہ بھیجا ہے جو پیاطلاع لے

میں نے پہلے بندہ کو بلا کرای ہے معلومات حاصل کیں بندے کا نام عنایت تھا۔ رنگ سانولا' قد تقریباً یا کچ فٹ ہوگا وہ ایمائی تھا جسے اکثر رواتی جومدر بول کے ر کے ہوئے ڈھرے ہوتے ہیں۔ میں نے اے بید کہد کر رخصت کردیا که ده جائے جم تھوڑی در میں بھی رہے ہیں۔ تقرياآ دهے تحفظ بعدي اور كالسيبل خورشيد قبرستان ميں موجود تھے۔ لاش ایک جوان العرآ دمی کی محی۔ بدگاؤں زیادہ بڑائبیں تھا۔ سو کے قریب تھر ہوں گے۔ چھوٹا سا دُ پنسری نما اسپتال تھا اسکول صرف مذل تک تھا۔ ڈاک خانے اور کی سڑک سے محروم تھا۔ لاش دوساتھ ساتھ بی قبروں کے پاس پڑی تھی۔ بہرحال ضروری کاغذی كاررواني كے بعد ميں نے لاش يوست مارتم كے ليے برى مشکل سے شہر میں واقع سول اسپتال جیجی مشکل ہے اس ليے كه چومدرى قاسم فى كافى واو يلاكيا تھا بقول اس كے جوان کوشیری یاوقار کی روح نے ماراتھا۔

میں نے کہا۔" چوہدری صاحب پیکہانی میں سن لوں گا۔آپ ابھی لاش کو پوسٹ مارٹم کے کیے جانے دیں۔ ورنه مجھے اپنے سرکاری اختیارات استعال کرنا پڑیں مر میں نے انتائی خنگ کھے میں کہا۔

، کھے سے جو مدری کا و او یا وم تو ڑ گیا۔ کیکن

FOR PAKISTAN



یات رسی والی تھی کے رسی تو جل گئی تھی لیکن بل نے گیا تھا۔وہ

نھیک ہے آ ب ای مرضی کرلیس لیکن آ پ نقصان میں رہیں گے۔"میں نے اس سے فضول بحث میں وقت مضائع کرنا مناسب نہ مجھا اور اس کے ساتھواس کی حویلی میں آ گیا۔ اس کی حویلی گاؤں کے وسط میں کھڑی این شان وشوکت کا اظهار کرر بی تھی اور مجھے یوں محسوس ہور با تفاجيسے اس كى ايك ايك اينك كى كبانياں سنار بى موران میں ایک کہانی چو مدری نے بھی مجھے سنائی تھی۔

جن قبرول کے پاس جوان کی لاش ملی تھی، وہ ای گاؤں کے دود یوانوں کی تھیں جوایک دوسرے سے اتن ہی محبت كرتے تھے جنتني اينے دور ميں شايدشيري اور فرباد نے کی ہوگی۔ بعض لوگوں کے بقول دونوں پیار کی حدیں پيلانگ كرعشق كى معراج تك پہنچ كيے تھے۔

نام ان کاشیریں اور وقار تھے جس طرح کہتے ہیں کہ عشق اورمشک چھیائے بہیں چھیتے۔ای طیرح ان دیوانوں کی محبت بھی دنیا والوں کی نظروں سے اوجل شارہ سلی۔ وہ قبرستان میں بی ملتے تھے۔ایک دن شیریں کے بھائی نے رات کے اندھیرے میں انہیں ایک دوسرے کے پاس بیٹے ہوئے ویکھ لیا۔اے پھھون پہلے بیان کن ملی می کہ اس کی بہن شیریں گاؤں کے مچھیرے کے بیٹے وقارے ملتی ہے اور کہنے والوں نے یہاں تک کہددیا کہ وقار نے تمہاری عزب اور وقار کو اینے پیروں تلے روند دیا ہے حالاتک وہ رات کے درمیانی پہر میں ملتے تھے جب گاؤں کے لوگ دن تجر کے تھکے ہارے گہری نیند کے مزے لوث رہے ہوتے تھے لیکن پھر بھی ایک آ دی نے جے بے خوالی کی شکایت تھی انہیں و کھے لیا۔ شیریں کا کمرہ عقبی طرف تھا اور کمرے کاعقبی درواز وقبرستان کی طرف کھلتا تھا شیریں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کے بھائی نے بہن برنظر رکھنا شروع کردی۔ایک دات وہ ایٹ محبوب سے ملتے قبرستان میں پنجی تو اچا تک طوفان آ گیا۔اتی تیز ہوائی کہ کی کمزور درخت زمین بوس ہو گئے باقی درخت بھی ای طرح بل رہے تھے بھیے ابھی کر پڑی گئے شر یں کے دل میں کوئی خوف تبیس تھادہ اپنے محبوب کی بانہوں میں تھی دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ موت بانہوں میں تھی دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ موت بانہوں میں تھی دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ موت بانہوں میں تھی دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ موت بانہوں میں تھی دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ موت بانہوں میں تھی دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ موت بانہوں میں تھی دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ موت بانہوں میں تھی دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ موت

اقلی می بو بڑ کے بچاس سالہ درخت کے نیجے دونوں کی کئی بھٹی لاشیں پڑی تھیں اور شیریں کا بھائی انارگل کلباڑی سمیت تھانے بیں بیٹھائے جرم کا اقر از کرر ہاتھا۔ یہ تقریباً پانچ سال پہلے کی بات تھی۔ قبرستان میں موجود بو ہڑ کا درخت اس بات کا گواہ تھا کہ دونوں ای جگہ اس کے سے درخت اس بات کا گواہ تھا کہ دونوں ای جگہ اس کے سے اپنی محبت کو امر اور عشق کو معراج تک پہنچایا تھا اور اس درخت کے بیٹے ان کی قبریں تھیں اور گاؤں کے لوگوں نے انہیں کے بیٹے ان کی قبریں تھیں اور گاؤں کے لوگوں نے انہیں شیریں اور فرباد کا لقب دے دیا تھا بھول شاعر۔

زندہ ہے تو جینے کی سزادیتی ہے دنیا

وقار بانسری بہت انجی بجاتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے دوستوں میں بینصا تھا اس سے بانسری بجانے کی فر مائش مضرور ہوتی تھی لوگ ہیے بھی کہتے تھے کہ شیریں اس کی بانسری کی آ واز پر مرم کی تھی لا شوں کے پاس بی خون آلوہ بانسری پڑی اپنی کہائی سنا رہی تھی لیکن جو کہائی بعد میں مشہور ہوئی تھی وہ بھی پھے دلچیپ اور پر اسراز مہیں تھی وہ بی مشہور ہوئی تھی وہ بھی اور لوگوں نے درد میں ڈوبی ہوئی دو ماہ بعد پھر آئی تھی اور لوگوں نے درد میں ڈوبی ہوئی بانسری کی آ واز قبر ستان میں بی جو بو بڑے درخت کے بانسری کی آ واز قبر ستان میں بی جو بو بڑے درخت کے بانسری کی آ واز جی سب سے پہلے گورکن نے بی آ واز سی تھی ۔۔

پھر چارسواس آ واز کے چہ ہے ہوگئے تصاور یہ بات مشہور ہوگئی تھے اور یہ بات مشہور ہوگئی تھے اور یہ بات مشہور ہوگئی تھی کہ جب بھی طوفان آتا ہے چاہوہ رات کو آئے یا دن کے اجالے میں بانسری کی درد میں ڈولی آئے والے چلے جاتے ہیں لیکن آ واز ضرور سائی دی تھی جانے والے چھوڑ جاتے ہیں ہیر را نجھا اپنے ہیں جوڑ جاتے ہیں ہیر را نجھا اسٹی پنول سوہنی مہنو ال شیر یں فر ہادو غیرہ تو مشہور لوک اسٹانیں ہیں کی علاوہ ان گنت کہانیاں ایس ہیں داستانیں ہیں الی ہیں ج

جوابھی تک عام آ دمی کے کا نوں تک نبیں پنچیں کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا اور کہانیوں کوجنم دیتا رہےگا۔

چوہدری شفقت صاحب کواس کیس پرکام کرنے کا موقع نہ ال سکا تھا اور اب یہ پراسرار کیس میرے پاس تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد در ثاء کے حوالے کردی کی تھی اور میرے سامنے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تھی جو کیس کی فائل کے اوپر بی لگی ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق بڑے بڑے ہاتھوں نے لاش کا گلا گھوٹا تھا۔ ڈاکٹر نے جیرت کا اظہار کیا تھا کہ کیا کی انسان کے اپنے بڑے ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں؟ موت کا وقت رات بارہ بچے اور آیک بچے کے درمیان کا لکھاتھا۔

بہ وہی آ دھی رات سیکن بقول تھانے کے عملے کے وہ وہی آ دھی رات سیکن بقول تھانے کے عملے کے عملے کے وہ طوفان کے دہ طوفان کی دات ہیں کھی کی میں اس کیس کوحل نہیں کر لیتا جھے سکون مراخ کا کھا تھا۔ یہاں رہا بات بتانا دلچیں سے خالی نہ ہوگا کہ مرانے والا جوان ما تجھی نزا کت کا بھانچا تھا۔

قاسم آبادادر محبت آباد کے درمیان ایک مجھونا سا دریا
بہتا تھا تین کشتیاں سارادن ال دریا کے اس پار ہے اس
پارتک چلتی تھیں جو دونوں گاؤں کے مکینوں کے درمیان
دالبطے کا کام کرتی تھیں۔ ان کشتیوں کے مالکوں کا یہی
فدریعہ معاش تھا اور اس دریا کی شالی ست پانی ذرا گہرا
تھا۔ اس لیے جن کو تیرا کی نہیں آئی تھی وہ اس طرف جانے
کی حماقت نہیں کرتے تھے وہاں دریا 20 فٹ گہرا تھا لیکن
دریا کے ای جھے ہے نزا کت اپنی روئی روزی حاصل کرتا
قا۔ درمیان میں گہرائی میں فٹ سے زیادہ تھی۔

قارئین بیرب تفصیل اس لیے آپ کے گوش گزار کی ہے تاکہ آپ کہانی پڑھتے ہوئے کی انجھن کا شکار نہ ہوں ہمرحال میں نے پہلے مانچھی نزاکت ہے ہی تفقیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ نزاکت جب اپنے بھانچے وقار کی لاش لینے بھانچے وقار کی لاش لینے بھردی شفقت کے پاس آیا تھا تو اس نے درخواست کی تھی کہ معاطے کی تفقیش ضرور کی جائے۔ چو ہدری شفقت نے اسے قانون کی مجبوری ہے آگاہ کرتے ہوئے با قاعدہ رپورٹ درج کروانے کے لیے محرر کے پاس جیج دیا تھا۔ رپورٹ درج کروانے کے لیے محرر کے پاس جیج دیا تھا۔ رپورٹ درج کروانے کے لیے محرر کے پاس جیج دیا تھا۔ ایک دن ہیڈ کا شیبل اکبرخان کے ہمراہ سرکاری جیب میں ایک دن ہیڈ کا شیبل اکبرخان کے ہمراہ سرکاری جیب میں

نخافت - 116-

میں نے دیکھا کہ اس کی آ تھوں میں آنسوآ گئے ہیں۔ میں اس کے ماضی کو ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے کریدر ہاتھا۔

"اب ایک بات کا جواب ذراسوچ کردینا۔کیا میمکن نہیں ہے کہ جس طرح تمہیں پہلےا ہے بیٹے وقار کی محبت کا یتہ جبیں تھا ای طرح بھانجے کی محبت بھی تم ہے او بھل رہی ہو۔"اس نے اپنی انگلیوں ہے آنسو یو تجھنے کی کوشش كرتے ہوئے كہا۔

'' دیکھیں جی ہونے کوتو سب کچھ ہوسکتا ہے لیکن میرا بھانجاتو شادی شدہ تھا۔''

'' یہ کوئی دلیل مبیں ہے کیا شادی شدہ بندہ محبت مہیں كرسكا \_ يس اليي بهت ي مثاليس د عسكتا مول -"

" بہرحال آپ تھانیدار ہیں۔ انبان کی نفیات ہے آ گاہ ہول کے اورآ پ کے پاس ایسے کئی کیس آئے ہول کے ویسے یہ بات و آپ کے علم میں آئی گئی ہو کی کہ میرامیٹا اور بھانجا مردانہ وجاہت کے شاہکار تھے۔ اس نے بیا بات کر کے ثابت کردیا تھا کہوہ ذہن بھی ہے۔

" بات تو آپ نے عقل مندول وال کی ہے۔ لیکن کان کواد طرے پکڑوایا دھرے بات تو ایک بی ہے ا۔'' " بالكل جناب آب بالكل تعبك كبدر بي ين " "نزاكت تمهارك كتف يح بين؟"

"اب تو جناب دو بی رہ گئے ہیں ایک بنی نازواور بیٹا

"آپ کی بنی اور مینے کی کیا عمر ہوگ؟" "بنی اُو ماشاء الله ستائیس سال کی ہے جب کہ بیٹے کی عربين سال ہے۔"

ان سوالوں وجواب سے میں اس کو جس طرف لانا عابتا تحاوه السطرف آجكا تحاله

'' دیکھو سوال تو ذاتی نوعیت کا ہے لیکن ہی موجودہ طالات میں ایک ضروری سوال ہے۔ " میں نے اس کی آ تھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ برے آ مے بولنے سے يبلي بي وه يول يرا-

" تھانیدار صاحب بیآ ب کی میربانی ہے کہ آ پ خود چل كرميرے ياس آ كے بين ورند تعيش كے ليے مجھے تھائے ایل بلا کے تھے آب جوسوال کرنا جاجی میں جواب

قاسم آباد پھن گیا۔ وہ گلالی جاڑے کے دن تھے میرے کہنے برنزاکت نے ہمارے میصنے کا بندوبست جھوٹے دریا کے کنارے بی کرویا۔ سورج کی کرئیں دریا کے یاتی پر بڑا سندرمنظر پیش کرر ہی تھیں۔اس کا دوسرا کنارا تقریباً تین میل دور تھااس وقت یا تی بڑی سبک رفتاری سے بہدر ہاتھا جیے کھ سوچے ہوئے بہدرہا ہو میں نے نزاکت کی آ مھول میں و کھتے ہوئے کہا۔

" فزاکت بھائی پرتمبارے کیے دوسراصدمہ ہے۔ 'وہ ایک دهان یان سابنده تفاو ه عمر کی پچین بهاریں دیکھ چکا تھا رنگ گورااور مین فتش برکشش تصاوراس عمر میں بھی اس کی صحت الجيمي تمي

''تفانیدار صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے یں ....دراصل جارے خون میں بی محبت کے جراثیم

" كيا مطلب؟" بيس في جيران تكامول ساس كي طرف دیلھتے ہوئے کہا۔

"میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ میرے بھائی شرافت نے بھی ای عمل کو دھرایا تھا میرے بیٹے کی مثال

بھی آپ کے سامنے ہے۔'' ''تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جمانجا بھی؟ " میں نے وانستہ فقرے کو اوھورا چھوڑتے ہوئے

میں نے بیاتو تبیس کہا۔ اللہ کی اللہ بی جانے .... ويسابك بات ميسآب وبتادون كدميرا بعانجا شادي شده تھا۔ شاوی کو دوسال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک ان کے آ كن من سي يح كى كلكاريان بين كوتجين تعين -"

"اجھا۔" میں نے بنکارا بھرا ..... تھوڑی در دریا کے نیکوں پائی پر نظریں جمائے رہا۔ پھر نزاکت کی طرف متوجه بوتے ہوئے کہا۔

'' ذراا ہے ذہن کو پانچ سال چھے لے جاؤ کیا تہمیں یہ پنتہ لگ گیا تھا کہ تمہارا بیٹا انارکل کی بہن شیریں ہے محبت كرتاتها-"

" تھانیدار صاحب مجھے یہ کہانی اس کے قل سے چند ون ملے پت چلی تھی امجی میں اس کے رشتے کی بات چلائے بی لگا تھا کہ بیداردات ہوگا۔"

117-دسمبر ۱۱۰۱م

میں ابھی اے چھیٹر نائمبیں جا بتا تھا۔ ورنداس جیے فرعون چوہدری تومیری جیب میں بڑے دہتے تھے۔ اللي من في اس ميالس كوذ بن سے نيا لنے كا فيصله كرليا جوميرے د ماغ ميں بلچل مجائے ہوئے تھی۔ میں نے دی مجے کے قریب ایس کی صاحب کوفون

دوسری بی مھنی پر انہوں نے فون انیند کرلیا۔ میری آوازی کر یو لے۔

"بال مسيحي خالد كيابات ٢٠٠٠ یملے میں نے انہیں کیس کے متعلق بنایا کداب تک کیا كاررواني بوئى ب فجرمود باند ليج ميس كها\_

"مر .....اگرآپ کی اجازت ہوتو میں ایک سوال موجود '' بالكل بحيّ اجازت ہے۔'

مر .... چومدری شفقت صاحب کی فرانسفر عام رونین کی بات تھی یا ....؟"

عام روثین کی بات تھی ۔۔۔ لیکن تمہارے ذہن میں كياب؟ كفل كربات كرويا

سر ..... چو مدری قاسم نے شفقت صاحب کو کہا تھا لہ وہ لاش کا پوسٹ مارتم نہ کروا تھیں ورنہ خسارے میں ر بیل مے ۔ " میں نے جان بوجھ کر نقصان کوخسارے میں تبديل كردياتفايه

"اوہ ..... میں سمجھ گیا .... تمہاے ذہن میں جو بات بلچل مچائے ہوئے ہے۔اے نکال دو ..... تم کھل کر تفتیش كروميراتعاون تمبارے ساتھ ہوگا۔''

" تخينك يوس " من في سلسله منقطع كرديا-اس كے بعد ميں نے اے ايس في آفاق كواسي كرے ميں طلب كرايا - جب وہ بيشہ چكا تو مي نے تمام صورت حال ال كاسا ف ركودي

'' سِرِ۔۔۔۔اگرآ پاجازت دیں تو چوہدری کوٹٹولیں۔'' " كيے نولو كے؟"

"مرمرے خیال سے مخرورت مناسب رہ کی۔" '' باتُ تُو واقعی معقول ہے لیکن ....'' انہوں نے چند اس نے چوہدری شفقت سے یہ کیوں کہاتھا کہ دولاش کھے تو قف کیا پھر گویا ہوئے۔ ''معاملہ چوہدری قاسم کا ہے

ویے کے لیے حاضر ہول "آپ کی بنی کی شادی ہوگئی ہے؟" " دنېين انجمي تک نېيس بهو کې ؟" "كونى خاص وجه؟"

''سب سے بڑی وجہ غربی ۔''تھانیدار صاحب ہمارے خاندان میں صرف میری بہن فضیلت بیکم زندہ ہے یعنی اختر کی مال کیکن وہ اینے آپ کونضیات بیکم کی بجائے تعلیدارعثان کی بیگم سزعثان کہلا ناپسند کرتی ہے۔ اس کا ذہن آ سان پر ہے۔ جب بی تو ناز و کونظر انداز كرك عثان كے دوست سيخ وحيد كى بئي مبه جبيں سے اپنے منے کی شادی کردی تھی اور میں آپ کو بیا بھی بتادوں کیہ میرا بھائی شرافت دو بیٹیاں مچھوڑ کر مرا ہے۔اس کی مجھوئی بنی صاعقه میرے چھوٹے ہیئے کی منگیتر ہے۔ نضیلت بیگم یا مزعثان شرش ربتي مي-

میں نے جب نزاکت ہے اس کا پند پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ بیشہر کا وہی حصہ ہے جو ہمارے تھانے کی حدود بس تاتفا

"احچا ....زاكت بهائي .... آپ يه بات بالكل نه سوچیں۔ کہ میں خود چل کرآپ کے پائی آیا ہوں۔ آپ میرے لیے قابل احرّام میں اب ہم چلتے ہیں۔ اگر کوئی بات معلوم ہوتو مجھےاطلاع دینا۔''

'' دیکھیں جی ....میں خود جاضر ہوں گا۔ ویسے بھی سردیاں شروع ہوگئ ہیں۔ تازہ چھلی میں آپ کے لیے

میں نے اے زی ہے منع کرتے ہوئے ہیز کانفیل ا كبرخان كے ساتھ جي ميں بينھ كيا۔

نزاکت ہے مجھے جومعلومات حاصل ہوئی تحییں وہ میرے لیے آئندہ لائح عمل بنانے میں معاون ثابت ہوعتی تھی۔ ویسے میرے ذہن میں ابھی چھے سوال تھے۔ ان موالوں کے تھیک جوابات مجھے نزاکت سے تہیں مل کتے تھے۔اس لیے میں نے انہیں لبول تک نہیں آنے دیا تھا۔ ان كا ذكرة كية ي كار جوبدري قاسم كاروية بحي ميرب ليحابك معمدتهار

كالوسف ارقم فدكروائ ودندوه نتصان على دي كال ادرير عاجال على م جويدرى كو على بيتز مان مو

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

'' دو کن مین میں سراورایک سلین ساجوان ۔' '' من مینوں کوتھانے سے باہر نکال دواور چو ہدری اور جوان کوآئے دو۔ مچے دیر کے بعد چوہدری گردن اکرائے میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک جوان کا باز و پکڑا ہوا تھا۔ جوان مہا ہوا تھا اس کے چبرے کے تاثر ات اس کبوتر جیسے تھے جو کسی باز کے فکنے میں چینس گیا ہو۔ کیکن جوان کو دیکھ کر میں بھونچکا رہ گیا۔ وہ نزاکت مالجهى كابيثا صداقت تفايه چوبدری نے یوں مجھ سے ہاتھ ملایا جیے میری سات پستوں پر احسان کیا ہو۔ چوبدری صاحب خرتو ہے اس غریب کو کوں پکڑ کر ''جناب .... بيرتو الجحي بنا تا ہوں پہلے بيہ بنا تعن ك آپ کے بندوں نے میرے گارڈ زکو باہر کیوں نکال دیا؟'' "اس کیے کہ بیآ ہے کی حو کمی نہیں میرا تھانہ ہے اور یبال کی حفاظت آپ کے گارڈ زِ کی نہیں میرے اہلکاروں کی ذمہداری ہےآ پ تشریف تو رکھیں۔'' وہ خون کے محمونٹ کی کررہ گیا لیکن تشریف اس نے ر کھوی اور پولا۔ "اس كوتو آپ جائے بى ہو تگے۔" '' بالكل بيه ما پھى نزاكت كا بينا ہے كيكن آپ نے بياتو بتایای میس کرآ باس کو کیوں پر کر لے آئے ہیں؟" " تھانے دار صاحب میں نے موروں کا جوڑا منگوایا ہے۔ بیکائی دنوں ہے اس کی تاک میں ہے۔ آج میرے گارؤزنے اے حویل کے آس ماس منڈلاتے دیکھ لیا۔ اس كي كاروزكويس ساته في إيول-" میں نے دیکھا کہ اس کے چبرے کے تاثر اے اس کی زبان كاساتهين ويدب اوريه بات كى طرح بعى طلق ے اتر نے والی میں می کدوہ گارؤز کے بغیر (اگر درمیان عں صدافت کا معاملہ نہ ہوتا ) تھانے میں نیآ تا۔ اگروہ پیر حماقت والى بات نه كرتا تو پھر پچھ بات بن جاتى \_كيكن كہتے جیں نہ کہ جھوٹ کے یا وُں تبیس ہوتے اور اس لیے وہ الی ولدل میں وصل جاتا ہے جواس کا بھاندہ چھوڑ وی ہے

" سرآ ب فكرى ندكرين - سب بلي جي جي پر چھوڙ ديں -" تھيك ہے مجھے في الحال اس بات كا جواب جائے کداس نے قاسم کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروانے کے راہتے مِي رِكاوِث وْ الْنِي كَي كُوشْشْ كِيون كَي حَيْنَ؟'' اےالیںآئی کے جانے کے بعد میں نے ہیڈ کالٹیبل ا كبرخان كواييخ كمرے ميں طلب كرليا۔ ''ا كبرخان .....' من نے اس كى طرف ديكھتے ہوئے ا تیاری کرو فیکے دارعثان کے تعرجا تا ہے۔" " تھيک ہے سر اليكن؟" "ليكن سيكيا؟" مر .....وه تو زیاده تر باهر بی رہتا ہے۔ دولت کمائے کی دھن اس پرسوار ہے۔ جیسے وہ اس و نیا میں صرف ہیں۔ كمانے كے كي آيا ہو۔' اكبرخان كى معلومات ميرے لے ی فزانے ہے مہیں گی۔ الس نے بنتے ہوئے کہا۔ " لَكُنَّا بِنُم اللِّ كَمْ تَعْلَقْ ببت رِجْه جائع مو؟" س ....مرا کمر اس کی کوشی سے زیادہ دور نہیں اوہ..... پھرتو تم اس کے گھریلو حالات ہے واقف 'سر....اس کی بیوی بہت گیری اور مغرور ہے یڑوسیوں سے ملناا بی شان کے خلاف جھتی ہے مخبرتم تیاری ململ کرو..... مجھے نی الحال عثان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بیوی اور بہو سے چھے باتیں و تحیک بر .... و ح محفظ مین آپ کو بالکل تیار ابھی اکبرخان کو گئے زیادہ در نہیں ہوئی تھی کہ سیاہی منظور نے آ کراطلاع دی۔ "مر ..... چوہدری قاسم آئے ہیں اور آپ سے ملنا ع جين "اس كے ساتھ كون كون ہے؟" جھے جربہ تا ك چوہدری قاسم سے بندے اسلے ایس ایس جاتے۔

میلن به سب جوم سد تعانے دارانہ کر ہے نے مجھے محصایا

### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



تھا۔ چوہدری برآ شکارٹیس کرنا جا جنا تھا۔ میں نے اسے زم

"چوہدری صاحب آپ اے میرے یاس مجھوڑ جا تیں اگرآ پ کے باؤی گارؤ ز کی ضرورت ہوئی تو انہیں مجمی زحمت دی جائے گی۔ 'چوہدری صاحب کو رخصت كرنے كے بعديس نے جوان سے كہا۔

"مفحاؤر"

وہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بیٹھ

" كيا تمبارے والد صاحب كو پنة ہے كه چو بدرى حبين يبال كرآياب؟"

''میں جناب …..وہ پریشان ہورہے ہونگے۔'' جوان بہت زیادہ خوف زوہ تھا۔ گھڑی گھڑی تھوک نگل رہا

"اب كى كى بتاددكداصل معاملدكيا ب؟" يس نے ازم کی میں کیا۔

" تھانے دار صاحب میں بالکل بے گناہ ہول ۔ چوہدری صاحب کی حو کی کے سخن میں بوے خوب صورت موروں کا جوڑا کھرتا رہتا ہے۔ میں اکثر انہیں ویکھنے جاتا ہوں آج بھی میں چند لیجے کھڑ اہو کرانہیں دیکھ رہا تھا کہ اجا مک چوہدری صاحب میں ہے آ کر کرے۔

''اوئے ۔۔۔۔۔ مچھیرے کی اولا د۔۔۔۔ لگتا ہے تم میرے موروں یہ عاشق ہو گئے ہواور آج البیں چرائے آئے

میں نے جلدی سے کہا۔ چوہدری صاحب۔"ایک کوئی بات نبیس میں تو انہیں صرف دیکھ رہاتھا۔ چوہدری صاحب ك ساتھ باڈى گارۇز بھى تھے اوراس طرح يە مجھے تھائے 12720

''اجھا.....چلو..... بات مان لی۔ چوہدری صاحب نے رائی کا بہاڑ بنادیا لیکن تم نے رائی تو مبیا کی ند\_ یعنی تم ال ك مورول كو و كيوتورب تفي نا-" ميل في بنت ہوئے کہا۔

"كياية جرم ب؟ تقانے وار صاحب " اس نے بھول پن سے کہا۔

" ماري نظر من سي

مبرحال میں نے اسے کا منیل کی بیرک میں بھیج دیا اور عملے کو تاکید کردی کہ اس کے کھانے پینے کا معقول بندوبست كياجائ اوراكراس كاباب آئے تواسعزت احترام سے بھایا جائے اور اسے بھی جائے یائی بلایا جائے '' ابھی میں بیرسب جھنجٹ نمنا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اکبرخان نے آ کراطلاع دی۔

"سرتیاری ممل ہے' کھ در کے بعد میں اور اکیر خان سرکاری جیب میں

منصے مصلے دارعثان کی کومی کی طرف جارے تھے۔ ہم با قاعده وردى من تھے۔

کونٹی کے باہرایک چھوٹا سامیدان تھا ....ہم نے جیب وہاں کھڑی کی اور کا شیبل اکبرخان نے کوئٹی کے بین کیٹ کے باہر تکی برقی تھنٹی پرانگلی رکھدی اندر کہیں دور تھنٹی بجنے کی آ واز آئی۔ پھر کوشی کا ذیلی جیسونا سا کیٹ کھلا اور ایک چھونے سے قد کے بندے کی شکل نظر آئی۔اس کا سر بالكل صاف تھا اور آ تكھيں تيزى سے كروش كر ربى تھیں۔ وہ ہماری وردی دیکھ کر باہرنکل آیا اور جیران نگاہوں ے ہاری طرف دیکھنے لگا۔

ببرحال کچھور کی مغز کھیائی کے بعد ہم کوشی کی جی جائی بینفک میں بیٹھے سزعثان کا جائزہ لے رہے تھے۔وہ اپنے بھائی کی طرح دھان یان ی تھی۔عمر پچاس کا ہندسہ عبور کر چی تھی۔رنگ گورااور نیمن نقش اب بھی پر کشش تھے و یے گزرے سالوں نے اس کے حسن کو کافی ماند کردیا تھا۔

" لى لى .... تبهارا بينا اس دنيا من ميس ريا- "من في نے تلے الفاظ استعال كرتے ہوئے كہا۔

"اس كا نام ندليس يم نے اے بعلاديا ہے۔ ویکھیں ہم اس کی لاش لیے بھی جیس مے۔ یس اس کے متعلق كوئى بات ببيس كرنا جا بتى \_ "

'' دیکھیں .....خاتون سانے کہتے ہیں ہاتھی پھرلے گاؤں گاؤں جس کا ہائمی اس کا ناؤں۔ پھر میں ایک واقعے ک تحقیقات کرر ہاہوں۔ میں نے عورت ہونے کے تاتے آپ کی عزت کا خیال کیا ہے .... میں نے چند کھے توقف كما فجرختك ليح بس كبا-

'' میں خود چل کرآ گیا ہول .....ور نیآ پ اس وقت قبائے میں بیٹھی ہوتیں۔''

FOIY DOMESTIC

" پھرآ پ کے خیال میں کیابات ہوعتی ہے۔؟" میر نے اس کی آ محصول میں و مصحے ہوئے کہا۔ "اس کے متعلق میں کیا کہہ عتی ہوں؟" ''احیما.....ای بهوکو در ااس بینهک میں جیج ویں اور "وواقو كانى عرصے سے اپنے مال باب كے ياس بيشى ہوئی ہے۔جب بیٹائی کھر میں ہیں تھاتو .... اس کے بعدہم نے اس کی بہوکا پند لے کروہاں سے واليس كارخت سفر بانده لياتها- "عجيب كور كادهندا تها-و سے ایک البھن تو دور ہوئئ تھی کہ لاش کینے اختر کے والدين تعانے ميں كيوں بيس آئے تھے۔ميرے علم ميں يہ بات آئی تھی کہ نزا کت لاش تھانے سے لے کر گیا تھا اور اے گا ڈل میں ہی ڈمن کیا تھا۔ ای قبرستان میں جہاں اس کے ہے اوراس کی محبوبہ کی قبرتھ یہ بات بظاہر حیراتکی والی تھی کہ کوئی والدین اتنے پھر دل بھی ہو تکتے ہیں و ہے مجھے نضیات بیکم عرف سنز عثان لا کچی اور خود فرض تکی تھی۔ ایسی ماں اپنی اولا د کو بھی ا بني جھوتی انا اورضد برقریان کر عتی تھی۔ خیر مجھے اب امید پیدا ہوچلی حی کہ بیالیس جلد کی تھاکے لکنے والاتھا۔ جب میں تھانے پہنچا تو میری توقع کے مین مطابق بحصينة جلا كدنزاكت كاني ديرية يا بيضاب چے درے بعد میں نے اے این کرے میں بلالیا۔ میں نے اے میضے کا اشارہ کیا اور بغور اس کے چرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وه پریشان اورمضطرب لگتا تھا۔ بیتو ایک فطری بات تھی ال كابيا تفائے من بيضا تفا۔ " تھانے دارصاحب آپ نے صدافت کو کیوں بھایا ' فتمہارالخت جگر چو ہدری قاسم کےموروں کے پیچھیے ''جناب پیہ بالکل جموٹ ہے۔' " پھر کے کیا ہے۔ زاکت علی۔" میں بس بڑا تا کہاں کی پریشانی رفع ہو۔ ية و مجھے پية تهيں ہے البته ايك بات ميرے ذہن

''وہ تو سب ٹھیک ہے۔ جھے اخر کے متعلق یا تھی كرتے ہوئے دكھ ہوتا ہے۔" وہ ايك دم جماك كى طرح مجھےآپ کے دکھ کا احساس ہے ..... میں نے بھی ایک دیم کیج کوزم کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو اخرے کیا "میں نے اس کی شادی ایک اچھے اور معزز خاندان میں کی لیکن وہ تو گاؤں کا دلدادہ تھا۔ دو مہینے بعد ہی اس نے اپنی بیوی سے لڑائی جھڑا شروع کردیا اور ناراض ہوکر گاؤں چلا گیا۔ ویے مجھے تو ایک اور شک ہے۔اس نے رازوارانه ليح بس كبا-مير عكان كمز عمو كي اور من في محى ليح كودهيما " نازونے اےاپے جال میں مجانس لیا تھا۔'' " كيا ..... " ميں نے جيران نگا ہوں ہے اس كى طرف "جی ہاں .... جمی او اس نے اپن بیوی کے ساتھ نباہ تہیں کیااورگاؤں چلا گیا۔" " کیاآ پ کے پاس اس بات کا کوئی شوت ہے؟" "ان باتوں كاكونى جوت بوتا ہے؟" اس فے منہ میڑھا کرتے ہوئے کہا۔ '' کیا بھی اختر نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ ناز و ے شاوی کرناچا ہتا ہے؟" " " نہیں ..... اگر کرتا بھی تو میں کب اے اپنی بہوینا کے لئاتی ؟" " كيول .... وه آپ كے بھائى كى بينى ہے ....؟" " تھانے وار صاحب بدہمارے خاندانی معاملات ہیں۔اس کیے اس موضوع کوآپ نہ ہی چھیزیں تو بہتر "احيما ..... بيه بتائيس .... كيا آب بھي گاؤن والون كاس خيال ع مقق بي كمآب ك بيخ كوثيري فرباد كى روحول فى مارائ '' <u>مجھے</u>الی یاتوں پریفین نہیر

جوال کی بمن اور میرے درمیان ہو کی تھیں۔ '' تھانے دارصاحب ….اب اختر اس ونیا ہیں تہیں رہا۔اس کیےآپ شایدمبری باتوب کا یقین ندکریں۔لیکن جوحقیقت ہے وہ میں آپ کے گوش گز ارکردیتا ہوں۔ "اخر نازو کو اپنی کزن سے زیادہ بہن مجھتا تھا .... بات دراصل اتنی ہے کہا ہے اینے گھر کا ماحول پندنہیں تھا۔ وہ گاؤں کے ماحول میں پلا بڑھا تھا۔اے اس دریا سے عشق تھا۔ یقین کریں .... جب اے بتایا گیا کہ اس کی شادی او کچی سوسائٹ کی روح روال مہے جین ے ہور ہی ہواس نے مجھے کہا۔" " مامول میں بیشادی مبیں کروں گا۔" میں نے اے مجھایا۔ '' ہے وقو فی نہ کرو ..... شادی کرلو ..... ورنہ تمہاری مال

ناز وکو بدنام کردے گی۔''اس نے کہاتھا۔ '' اموں جان ..... بیں ٹاز و کوا بی سکی بہن کی طرح معجمتنا ہوں۔ میں اس بر کوئی الزام میں آئے وینا جا بتا۔ ال کیے میں یہ ولی چڑھ جاؤنگا۔''

میں نے سوچا بیاب جذبانی یا تی میں۔ دھرے دهير بسب تعيك موجائ كا اور وافعي مواجعي ايسے بي وه اے لے کر یہاں بھی گئی دفعہ آیا تھا۔ آپ کو یہ بات بھی بتادوں کہ میرے پاس دو کشتیاں ہیں۔ کشتی رانی اختر کا محبوب مشغله تفاوه ناز واورمهه جبين كوكني دفعهمتني ميس بثها كر دریا کی سیرکو لے کر کیا تھا۔ لیکن کچھ بی عرصہ کز را تھا کہ وہ پریشان رہنے لگا۔'' میں نے کئی بار پوچھا بھی کیکن وہ ہنس كرنال جا تا تقاء "آخرا يك دن نازونے اے پوچھا۔ "اخر بھائی کیا ہات ہے ۔۔ ؟ آج کل آپ بہت پریشان رہتے ہیں۔ کہیں بھابھی سے کوئی جھکڑا تو نہیں

ہوگیا؟'' وہ نازو کے سامنے رویز ااور پولا۔ "میں ایک بندگلی میں آئیا ہوں شآ کے جاسکتا ہوں اور نہ بی چھے آسکنا ہوں۔ مجھے مہہ جبین سے محبت ہوئی ہے۔لیکن وہ مجھ سے محبت جیس کرئی ۔ وہ اپنے کڑن کے ساتھ شا بنگ کے لیے چلی جانی ہے۔ایس بولڈ محفلوں میں جاتی ہے جو مجھے ایک آ تھے ہیں بھاتیں۔ میں نے اے کی بارسمجمایا کی ورت گھر کی جارو ہواری کے اندر ہی محفوظ رہتی " كيا بات .... كل كر بات كرو مين يهان بينها بوا ہوں۔ کسی سے ڈرنے کی مجھکتے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ "چوبدری قاسم سیکوئی خطرناک تحیل علی رہا ب-وه جابتا ہے کہ میں بالکھ کردے دول کہ .... " بان ..... بان كهويه ميرانجس سالوين آسان كوجهو

"چونکداخرے شری فربادی قبروں کی بےحرمتی کی تھی اس کیےان کی روحوں نے اسے مارویا ہے۔ اچوہدری نے یہ بات کب مہیں کی تھی؟'' 'جناب آج بی اس کا ایک بنده پیه پیغام پینچا کر کیا

ب اور ساتھ ہی ہے کہ کر گیا ہے کہ میں اگر یہ کام کردوں تو الكامينا كمرة مكتاب-"

"اوه ..... شي بيه بات سن كر ذرا جيران نبيس موار کیونکہ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ جو ہدری نزا کت کے بینے کو تھانے میں پہنچا کر کوئی مقصد حاصل کرنا جابتا ہے۔ موروں کو چوری کرنے والی بات بچکاندلتی ہے۔ میں نے صدافت كوصرف اس ليے تفانے من بنحاليا كم مقصد معلوم

'' تم بالکل بے فکر ہوجاؤ ابھی اپنے بیٹے کو ادھر ہی رہے وو میں نے اے ملزموں کی طرح نہیں بلکہ میمانوں کی طرح رکھا ہوا ہے اس میں تنہاری بہتری ہے۔''

بات اس كى مجھ ميس آئى۔ چھددر خاموش رہے ك

"تخانے دار صاحب....اب جارا کیا ہوگا.....ہم چوبدرى كامقابلىنىي كريكتے"

° تم اس کی بالکل فکر نه کرو.....اب بیه میری در دسری ہے کہ چو بدری کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میں جلد ہی انشاء اللہ اس كيس كوحل كرلول كالتكن .... " ميس نے چند لمح اس كے چبرے كى طرف بغور ويكھا۔ پھر بولا۔" تہارے تعاون كى ضرورت ب\_

''میرے تعاون کی ….؟''اس نے زیرلب و ہرایا۔

پیرگو با ہوا۔ ''جمس فتیم کا تعاون؟''

"اختر كے متعلق ـ" پھر ميں نے اے وہ ہاتيں بتائيں ہاس كى عزت اور تو تير گھر كے اعد بى محفوظ رہتى ہے۔

P\*IY 122

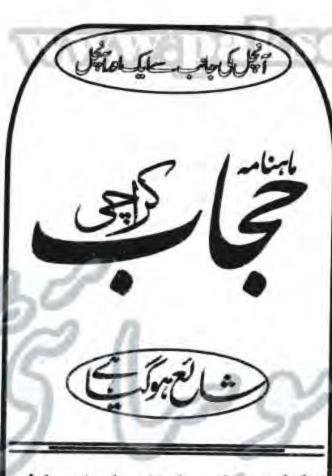

لمك كي مضبور معروف قايكارول كيسليط وارتاول ، ناولت اورا قسانون ے آ راستہ ایک تعمل جرید انکر جرکی وہی صرف ایک تی رسالے پی موجود جوآ بىكى آسودكى كاباعث بين كاورده سرف" هجاب" آج ہی ہاکرے کہ کرائی کانی بک کرالیں۔



خوب مورت اشعار منخب غراول اوراقتباسات يرمبني متقل سليلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطالق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکایت کی ميورت ميں

021-35620771/2 0300-8264242

نکین وہ میری باتوں ہے مستعل ہوجاتی ہے اور پتا ہے ناز وبهن ایک دن مجھے یہاں تک کہددیا کہ مجھے نہیں پیتہ تھا كتم اسنے وقیانوی خیالات كے مالك ہو۔ میں گھر كی جار د بواری کے اندر گھٹ گھٹ کرنہیں جی علی۔ تم مجھے اپنے پیروں کی دھول بنانا جا ہے ہو۔''

"من نے اے پیارے سمجایا کہ میں اس سے ب انتہا محبت کرتا ہوں وہ میرے دل کی ملکہ ہے کیکن اب میں کیا کروں وہ اپنی ڈگر ہے ایک ایج بھی ادھر ادھر بنے کو تیار نہیں ہے۔ میں مرجاؤ نگااس کے بغیرزندگی محال ہے۔

نازونے اے مجھایا۔

"اخر بمائی آپ کھ عرصے ادھر بی رہ جائیں -مِعالِمِي كُورٌ بِ كَي فَدِراً جائے كى اور وہ آپ كوخود آ كر كے

'' مجھے امیرنہیں ۔۔۔خبر فی الحال تو میرادہاں جانے کو ول ميس كرر با-

اور .... جب بات مجھ تک پیچی تو میں نے بھی اے کی دلاسہ دیااورایک ستی اس کے حوالے دی کہ وہ مسافروں کو ادھرے ادھر پہنچا تا رہے۔اس طرح اس کا دل بھی بہلا رے گااور جو آمدنی ہواس سے اینا خرج جلا تارے۔ "نیے کتنے افسوس کی بات ہے تھانے دار صاحب لا كھوں كا ملك اور تبى دست \_

' ہم نے اس کی ذہنی حالت کے پیش نظراے این یاس رہنے کے لیے کہا تھا۔ ہم اے سہاران دیتے تو وہ یا تو ياكل موجا تا يا دريا مين حيطا تك لكا دينا-" وه خاموش موكيا اور يوں محسوس مواجيے كائنات كى سائس رك عى مو-

اس دوران میں بیہ بھول ہی گیا تھا کہ ہم تھانے میں بیٹھے ہیں۔ میں نے سکوت کوتو ڑتے ہوئے کہا۔

''نزاکت علی ....تم بے فکر ہوکر جاؤ .... بیس ساری بات سجھ کیا ہوں اور تمہاری بات پر یفتین بھی آ گیا ہے۔ اب صرف ایک آخری بات بناؤ۔ جس مبع اختر کی لاش قبرستان سے ملی تھی وہ رات کو کس وقت تھر ہے نکلا تھا اور کیا يتاكركياتها؟"

''وورات کوروز ہی باہر جاتا تھا اور جب جی حیاہتا تھا واپس اکر سوجاتا تھا۔ يہال تھانے دار صاحب چورى چکاری کا تو بالکل دھڑ کا یاؤرنبیں ہے۔اس کیے درواز و کھلا

آب ےدرخواست ے۔" "م بلا جيك سب يحف كبدرور"

" تھانے دارصاحب جب میری اختر سے شادی ہوئی تو میری ماں اور ساس نے میرے کان میں سے بات ڈال دی کہاختر کواییخ قابو میں رکھنا۔ بیاس جال گنوار نازویر مرتا ہے اس لیے میں جا جے ہوئے بھی اخر کے قریب نہ ہو تکی۔ وہ مجھے والبانہ جا بتا تھا۔ دوسرے ہمارے گھر کا ماحول ادرسسرال کا ماحول ایک جیسا تھا اختر کو بیآ زادی ایک آ تھے نہ بھائی تھی۔اس لیے ہمارے درمیان کیماؤ کی كيفيت رئتي تحى - پھرآخروه يهال سے چلا كيا ....اور میری ساس کویہ بولنے کا موقع مل گیا کہ دیکھومیرا کہنا پھر پر کلیر ٹابت ہوا۔'' یہاں پہنچ کروہ چند کھے کے لیے رکی۔ یانی کا گلاس بیا۔ پھراس کی آواز دوبارہ میرے کانول

' میں غلط تھی۔ میں نے تازو سے ال کریدا ندازہ لگایا که د ہاں ایکی کوئی بات نہیں تھی پھرایک دن وہ آیا۔ جب میں اینے کزن کے ساتھ ؤرائنگ روم میں تنہا جینی ہوئی تھی۔ کداخر آ گیا۔ وہ ہمیں میغاد کھے کر پپ چاپ الٹے قدموں ہے واپس چلا گیا۔اس کے بعدد واس کھر میں نہیں آیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے احساس ہوا کیس نے اپنی نادانی میں بیدن ویکھا ہے۔اب میں بیاجا ہی کھی کداختر میرے یا س آ جائے۔ میں اے دنیا بھلا دونگی پیخوابش بھی تھی کہ میں اس سے بد کبد کرمنا کر لے آؤں کداب میں بدل کی ہوں ۔۔۔ میں تبہارے رنگ میں رنگ کی ہوں۔ مراف یہ انا کی و بوار۔

میری سایس نے کہا۔ وہاں ان جال گنوار لوگوں کے یاس جانے کی تطعی ضرورت میں وہ خود گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ خُود ہی آئے گا۔ میں سویے تکی کہ یہ پیری پھردل ماں ہے مگر مجھے چین کہاں تھا؟ علطی میری تھی آخر میں یہاں آ گئي .... يہ كه كرآ كئى كه جب اخر آئے كا من مجى آ جا دَ تَلَى معافی ما نگ لوں کی ۔ آخرا یک دن اپنی ایک تہیلی کے تعاون سے میں اختر کے یاس پھیج کئی کیکن اب بہت دیر ہوچکی تھی۔اختر نے یہ بتا کرمیرے سریر کو یا بم پھاڑ دیا كداے ايك ال كال كى ب جواس سے محبت كرتى ہے۔ اب ہمارے رائے جدا ہو گئے ہیں۔

رہتاہے۔ ے۔'' 'مجیب بات ہے۔بہر حال آخر مج تو آپ کو پید جل بی گیا ہوگا کہ وہ اپنے کمرے میں مہیں ہے۔

'وہ ذرا در سے اٹھتا تھا اس سے پہلے کہ جمیں کوئی شک ہوتا ہے ہولنا ک اطلاع ہم تک پیچی کر قبرستان میں اس ک لاش پری ہے۔

بات وہی آ پہنچیں جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال نزاکت علی کے جانے کے چھودر بعداے ایس آ فاق کی شکل نظرآئی۔اس کی شکل نظرآئی تو مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ میں نے اے کوئی کام کرنے کے لیے کہا تھا اور جب میں نے اس سے کام کے متعلق استفسار کیا تواس کے جواب ہے میر ہےاندر باہر روشنی ہوگئی منجرعورت نے اپنا کام خوش اسلو کی ہے انجام دیا تھا۔ مجھے مبہ جبین ہے بھی ایک چھوٹا ساانٹرویو کرنا تھا بیای شام کی بات ہے۔ میں سای خورشد کو لے کرمہہ جبین کی رہائش گاہ پر بھی گیا۔ یہ بھی ایک بڑی کو بھی گئی۔اس کی بناوٹ بتار بی تھی کہ منينول نے کھلا جيدلگا يا تھا۔ ويسے جميں اس سے كياغرض ہوسکتی تھی ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ حاصل کرنا تھا۔ہم ساوہ کیڑوں میں تھے۔

يهال ميں بات كوة را مختم كرونكا \_ بجرور كے بعد ميں اورمہہ جبین ایک علیحدہ کمرے میں میٹے ہوئے تھے۔ سیابی کو میں نے ڈرائیور کے باس جیب میں جھوڑ ویا تھا۔ ظاہر ہے بچھے تعارف تو کروانا پڑا تھا۔ میں نے مہے جبین کا بغور چائزہ لیا۔ وہ گورے چنے ریگ کی ایک خوب صورت اور سيكس البيل ركھنے والی عورت تھی۔

اس وتت اس نے اچھی طرح اپنے آپ کو چا در میں ليبيئا ہوا تھا اور کسی طرح بھی الٹرا ماڈ رن نہیں لکتی تھی "لى لى مجھے افسول ہے كہم ال عمر ميں بوہ ہوكئ ہو۔" میں نے تفتکو کا آغاز کیا۔

" تھانے دار صاحب میں نے اسے یاؤن پرخود ہی كلبارى مارى ب كيكن ..... "اس في ايق المحول من آئے ہوئے آنسوؤں کو جارد کے پلوے خٹک کرتے ہوئے سلسلہ تفتکو جاری رکھتے ہوئے کہا۔

"جو كچھ من بتاؤ عى آپ نے اپنے تك محدود ركھے گا اب ان بانوں کود ہرائے کا کوئی فائدہ ہیں ہے۔ بیمیری

نخ افق \_\_\_\_\_\_ 124\_\_\_\_ نخ افق

و کی کر پریشان ہوگیا اور جب میں نے اس سے کہا کہ میں اس کی بہت کہا کہ میں اس کی بہت کہا کہ میں اس کی بہت کرنا جا ہتا ہوں تو وہ جھے الگ کمرے میں لے کیا اور ایک معقول رقم کی چیش کش کی ۔ پھر ہاتھ جوڑ کر بولا۔

''اب میری عزتآپ کے ہاتھ میں ہے۔'' میں نے کھا۔

''چوہدری صاحب مجھے شرمندہ نہ کریں۔عزت اور وَات اس باری تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ آب بات آگے بڑھ چکی ہے۔آپ اپنی بہن کو سے دیں۔' ''ویکھیں۔۔۔۔۔اس نے ساری ہات مجھے بعد میں بتائی تھی۔ جب پانی سرے گزر چکا تھا۔ آپ رپورٹ میں سے لکھ دیں کے اختر کا گاہ شیریں فرہادگی روحوں نے گھوشا تھا اور پھروہ ہانسری کی آ واز۔''

''ویکنیس ..... چوبدری صاحب مجھے بختی پر مجبور نه کریں ..... بانسری کی آواز کا راز بھی میں پاکر رہونگا۔ آپ زیبا کولیے کرآئی میں۔''

چو ہدری ہو جعل قدموں سے انھ کر چلا گیا پانچ منت بعد آ کر بتایا کہ زیاحو کی من میں ہے۔

بعدا سرتهایا کدریا تو یک بین میں ہے۔ مجھے غصہ آگیا اور میں جو مند میں آیا کئے لگا لیکن چوہدری براس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مم صم تھا پریشائی اس کے چبرے پرنشش تھی۔ آخر میں نے کہا۔

" " چوبدری صاحب میں حویلی کی علاقی لینا جاہتا وال

ہوں۔ "سرچ وارنٹ کے بغیر آپ بیاکام نہیں کر محتے۔" چوہدری نے غصے میں کا نہتے ہوئے کہا۔

میں نے جب سے وارنت نکال کر اس کے سامنے

کروئے۔ وہ جو نچکارہ گیا۔ دراصل مجھے پیۃ تھا کہ چو ہدری نیز می کھیر ثابت ہوگا۔ اس لیے مبہ جبین کی طرف جانے سے پہلے میں نے اے ایس آئی آفاق کو کہا تھا کہ وہ چو ہدری کی حو کمی کا سرچ وارنٹ لے آئے اور میر سے والیس آنے سے پہلے پہلے اس نے بیکام کرویا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ معاملہ چو ہدری قاسم کا تھا اس لیے میں نے یہاں آ نے سے پہلے ایس فی صاحب کوفون کرکے بتادیا تھا۔ بیرحال ہم حو کمی ہے ہے تیل و مرام واپس آئے۔ میں رو بیزی ندامت پائی بن کرمیری آنکھوں سے
ہنے رگا۔ میں نے اختر کے پاؤل پکڑ لیے۔ وہ جوان مرد
تفار میں اس کی بیوئ تھی۔ وہ پکھل گیااور کہنے لگا۔
'' پوری خود میری طرف بڑھی تھی ایک دن ستی میں
ہنے کر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اکیلی ستی بک کروائی
تھی۔ میں جھی اس میں دیھی اس میں دلچھی لینے لگا۔

تھی۔ دھیرے دھیرے میں بھی اس میں دلچیں لینے لگا۔ اب بات کافی آ گے بڑھ گئی ہے۔اس کے پاس چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ ہے۔ جوکیسٹ چلا تا بھی ہے اس نے کیسٹ پرصرف ایک گانا بھراہواہے .....''

''وگدی تدی وا پانی رائج جا کے مٹرنی آندا جاکے جو یں جوانی ۔ (بہتی ندی کا پانی اس طریع جائے والی جو یں جوانی جائے والی نہیں آتی۔ ) لیکن مہد جبین اب تم نے روپ (جوروپ مجھے پہند ہے ) میرے ما سنے آئی ہوتو مجھے محسوں ہور ہا ہے کہ میں اپنے آپ کو رحوکا و بتار ہا ہوں۔ مجھے مجت تو صرف تم ہے ہیں اس اس کا رکھی وجوکا و بتار ہا ہوں۔ ''

لڑ کی کوچھی وہوکا دیتار ہاہوں۔'' میں واپس آگئی ۔۔۔۔۔ ہیں اب مطبئن تھی کیکن میرا یہ اطمینان چیودن سے زیادہ برقر ان ندرہ سکا۔وہ خود تو نہآیا اس کے مرنے کی خبر جھے تک پڑھ گئی میں بہت روئی اور روتے روتے ہوش ہوگئی۔

" تھانے دار صاحب مجھے بہت دیر ہوچکی تھی ۔....میرے ساتھ یکی ہونا چاہے تھا۔ میں اس کا آخری دیدارکرنے گئی تو وہاں میں روتے روتے ایک بار پھر بے ہوش ہوگئی اور مجھے ڈاکٹر کی تک ودو کے بعد دو کھنے بعد ہوش آیا۔ جب میں نے اس سے لڑکی کے متعلق استفسار کیا تو مخبر عورت کی باتوں کی تھد ہی ہوگئی۔

میں ہوجیل ول کے ساتھ واپس آیا۔ راستے بحریس
سوچار ہاکہ ہم اپنی علطی کا از الدکرنے میں اتناوقت کیوں
ساتع کردیتے ہیں کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا
ہے۔ اب میں دیز ہیں کرسکتا تھا۔ میں نے سابی عظمت
ہیڈ کانشیبل رؤف روشن کو ساتھ لیا۔ اور منزل مقصود پر پہنی کیا۔ ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چی تھی۔
مارے منزل چوہدری کی حولی تھی۔ کیونکہ لڑک
چوہدری قاسم کی جوان سال بہن زیا تھی۔
چوہدری قاسم کی جوان سال بہن زیا تھی۔
چوہدری جھے سیاتی عظمت اور ہیڈ کانشیبل کے ساتھ

نخافق 125

زیا ہمیں کہیں نہیں مل تھی۔اب چوہدری نے ایسے کہیں بھیج ریا تھایا وہ پولیس کور کھے کرخود ہی ادھرادھر ہوگئ تھی۔ ویسے چوہدری کی اکر فوں اب ہوا ہوئی تھی اور اس نے مجھے اس دلیل ہے میہ یاور کروانے کی کوشش کی تھی کہ اگر اس نے زیبا کوغائب کیا ہوتا تو حو کمی کی تلاثی میں اتنی رکاوٹ نہ

دلیل کافی وزنی تھی ۔۔۔لیکن ابھی میں کوئی حتمی رائے قائم بیں کرسکتا تھا۔ ہوسکتا تھااس نے اپنے کسی کر کے ہے اے علی کروا کے لاش کہیں دفن کروادی ہو .....عزت اور غیرت میں یہ تو ہوتا ہے اکلی صبح وہ ہوگیا جس کی بہرحال

نزاکت علی نے اطلاع بھجوائی کہ زیبا کی لاش اس کے حال میں پھنس تی ہے۔ وہ تجھلیوں کے لیے رات کو جال لگا

میں نے ضروری تیاری کے بعد دوسیا ہیوں کوساتھ لیا اور دریا پر پہنچ گیا۔ وہاں میں چپیں لوگ جمع تھے۔جن میں چوہدری اوراس کے جار گارڈ زمھی شامل تھے۔نزاکت کے چبرے برہوائیاں اڑر ہی تھیں۔ میں نے لاش یا ہر نکلوا کر جاریائی پر ڈلوادی بہر حال ہم نے ضروری کارروائی کے بعدلاش بوسٹ مارقم کے کیےروانہ کردی۔

چوہدری کے شانے بھکے ہوئے تھے۔اس نے اس بار یوسٹ مارٹم کروانے کے راہتے میں رخندا ندازی نہیں گی۔ بھی بھی حالات ایسے آجاتے ہیں کہ اچھا بھلا آ دی ڈھے جاتا ہے۔ بہرحال چوہدری قاسم جیسے فرعونوں کے لیے اليےمكافات مل آئے ہيں۔

اب سوال بيقفا كيآيازيا كودريا مين دهكا ديا كياتهايا اس نے خود چھلا تک لگائی تھی۔

پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے سے پہلے بیعقدہ مجی حل ہوگیا۔ مجھے تھانے کے بیتے پر ایک خط موصول ہوا۔ بیخط میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کرلیا تھا۔ لیجئے آ ب بھی پڑھ

میں زیبا بمشیرہ چو ہدری قاسم پاہوتی وحواس ہیا قرار كرتى مول كديس دريايي كودكرخود سى كردى مول-آب كوميرى لاش ال جائے كى -آب اے جھكڑياں لكا كرائي خواہش بوری کر یجئے گا ۔۔۔ شل مرصہ دوسال ہے بوک کی

زندگی بسر کررہی تھی۔ پیتائیں کیوں اختر مجھے پیندآ گیا۔ ایں کے دل میں کیا تھا اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہ عتی تھی کیکن میں تو اس کی دیوائی ہوئی تھی۔ میں کائی عرصے ے اے اپی طرف متوجہ کرنے کی سعی کر رہی تھی۔ کیلن وہ پھر بنا ہوا تھا۔ آخر کچھ عرصہ پہلے یہ پھر موم ہو گیا۔اس نے مجھے بتایا کداس کی بیوی کے ساتھ نہیں بن۔ اس کیے وہ ادهري آ گيا ہے .... عجيب دهوب حيماؤن كى كيفيت تعيى-بھی جھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے جائے لگ گیا ہے۔ بھی اس کی آ تھوں میں عجیب سی ویرانی اور بیگا تکی ملکورے لےربی ہونی تھی۔

مجرایک دن اس نے بد کہد کر مجھے ا سان سے زمین پر بھینک دیا کہوہ مجھ سے دل تکی کررہا تھا۔ میں اے بھول جاؤل میں نے اے کہا۔

''اختر میں بہت آ کے نکل گئی ہوں۔اب واپسی ناممکن ہے۔ اگراس نے دامن چیزانے کی کوشش کی تو میں اے ماردوقي ياخودوريا من كودجا وَ عَلَى ـ''

اس نے کہا۔

"لوث جاؤ میں ابنی ہوی کے یاس واپس جارہا مول۔ وہ بدل کئی ہے اور مشرقی عورت کے روب میں والمرآ في ب

میں دن رات انگاروں برلو نے لگی۔ میں تے اے پیغام بھجوایا کہ وہ آخری بار مجھے قبرستان میں ملے۔میری شادی نا کام ہوگئ تھی پہلے ایک مرد نے مجھے نثو پیر کی طرح استعال كرك كيينك ديا تھا۔ اب بيه دوسرا مرد ميرے ساتھ ہے وفائی کررہا تھا۔ میں نے اختر کو مارنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ میں نے سوجا اگر وہ میرانہیں بن سکتا تو یسی کا مجھی جیں بنے دونگی۔ میں اے اس طرح مارنا حیا ہتی تھی کہ یہ کی جن بھوت کا کارنامہ لگے۔ میں نے بڑے بڑے وستانے حاصل کے اورآ خری ملاقات براس کا گلد کھونٹ دیا۔ میں خود جران ہول کہ اس رات میرے اندر اتنی طاقت کہاں ہے آ گئی تھی۔ میں اختر کو مار کر بھی سکون میں نہیں تھی۔لیکن میرسوچ کر کہ خودکشی کرنے سے میرے بھائی کی عزے بالکل ہی تار تار ہوجائے گی۔ جیب ہو کر بیٹھ منی میں اس خوش جبی میں مبتلائھی کہ شایداس کیس کو داخل وفتر كرويا جائے ... وراصل على في في اى رات كونى بعالى ESOCIETY/COID

جان كوسب كجه بتاديا تقا-

جان وسب پر اس دن میری ساری خوش بنی ہوا ہوگئی جب آپ
پوری تیاری کے ساتھ حویلی میں آئے۔ میں پچھلے
دروازے سے نکل کراپی سیلی کے گھرآ گئی۔ یہیں بیٹے کر
میں یہ خطالکور ہی ہوں۔ میں نے سیلی کوسب پچھے تنادیا ہے
اور یہ جمی کہد دیا ہے کہ اب میرے لیے خود کشی کے علاوہ
کوئی پراستہ نہیں رہ گیا۔

آ ہت آ ہت طوفان میں شدت آنے گی۔ درخت ارز نے گئے۔ ہم قبروں کے اوپر پچاس سالہ ہو ہڑ کے درخت کے نیچے کھڑے تھے۔اچا تک ایسی آ داز آئے گی جسے کوئی نزاع کی حالت میں بانسری بجانے کی کوشش کررہا ہو۔ آ واز واضح نہیں تھی بھی بیآ واز بانسری کی گئی اور بھی ہوں محسوس ہوتا تھا جسے ہوا کیں رور بی ہوں۔

ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔جس میں درخت پرچ سے کا سامان بھی تھا۔ ہیڈ کانٹیبل اکبرخان اس کا م کا ماہر تھا اور دلیر بھی تھا۔ اس نے وردی کے اوپر ایک الی بلٹ بھی باندھی ہوئی تھی جیسی آپ نے اکثر بھل ٹھیک کرنے والوں کے لباس کے اوپر دیکھی ہوگی۔ اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ تھا کہ اس میں ایک ایسا خانہ بنا ہوا تھا جس میں ٹارچ جلا کررکھی جاسکتی تھی۔

جارے ساتھ گورکن بھی تھا۔ ہم نے اے ساری بات بتادی تھی اور یہ بھی بتادیا تھا کہ ہم کیا کرنا چاہیے ہیں۔ تقریباً یا کی سالوں ہے لوگوں کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی بانسری کی غیر داضح آ واز کا راز معلوم کرنے کے لیے اس

سریبا پای ساوں سے ووں سے سے من اول کا ہوتا ہے۔ بانسری کی غیر دافتح آ واز کا رازمعلوم کرنے کے لیے اس طوفانی رات میں بہاڑوں کا باس اکبر خان درخت پر چڑھ

ر ہاتھا۔ بڑا پراسراراوررو تکنے کھڑا کردینے والا ماحول تھا۔ یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے ہزاروں روحیں بین کررہی ہوں۔ اور اس میں بانسری کی درد میں ڈونی ہوئی آ واز (جو مجھے تو غیر واضح ہی لگ رہی تھی) مزید دہشت زدہ کررہی تھی۔ہم یولیس والے توالیے ماحول کے عادی تھے۔

پر س ورسے ورسے ہوئی ہوئی ہوئی ہو ہم نے جلار کھی ہوہم نے جلار کھی ہوئی۔ البتہ کورکن مجنوں کی طرح کا نپ رہا تھا۔آ و ھے گھنٹے کے بعد اکبر خان نیچے اتر آیا۔ وہ بنس رہا تھا پہلے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس ماحول ہے اس کا و ماغ الت گیا ہو ۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی ۔ گیا ہو ۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی ۔

''سر سیسی ماہر کاریگر نے اس بانسری کو ہوی مضبوطی ہے لوے کے تارول کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ میں نے جواندازہ لگایا ہے دو بیہ ہے کہ بانسری کے سامنے لوے کی ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی۔جو ہوا کوآ کے جانے ہے روکتی تھی۔ اس رکاوٹ ہے ایسی آ واز پیدا ہوتی تھی۔ جیسے کوئی نزاع کے عالم میں بانسری بجار ہا ہو۔ باقی اللہ کی اللہ ہی جانے۔ پھر اس نے لوہے کی پلیٹ بھی مجھے دکھائی تھی جودہ اتار لایا تھا۔

طوفان آب بھی جاری تھا البتہ اس کی شدت میں کی آگئی تھی۔ میں نے غور سے سا۔ اب صرف ہوا میں شور بھاتی ہوئی گزرر ہی تھیں۔ بانسری کی کسی قسم کی آ واز ہیں تھی۔ آ خرمیں میہ بات بتا تا چلوں کہ ہمیں وہ بندہ نہیں ل کا تھا جس نے بانسری باندھی تھی۔ بہرحال آیک بات طیقتی کہ بیدانسانی ہاتھوں کا کارنامہ تھا ظاہر ہے ہم نے نزاکت کے میٹے صدافت کوچھوڑ دیا تھا۔



POLY

# WWW. Ellestellelykenn



جس طرح دنیا گول ہے اس طرح ہماری زندگی بھی گول دائرے کی طرح ہے ہم ای دائرے کے اسیر ہیں، وقت کا سفر، وقت کی حرکت کے ساتھ ہتنے ہوئے دوبارہ ای نقطے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ ایک حرمال نصیب کی روداد

#### وہ زندگی ہے فرارہ وکرد و بارہ ای مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں ہے چلاتھا

ہمیں اپنے ہے اور بینی کی شادی کے لیے رشتے کی علاق کی ۔ چنددن بل میر ۔ دوست سلمان نے مجھے کال علاق کی بتایا تھا کہ اس کے جانے والوں کو بھی اپنی بینی کے لیے رشتہ درکار ہے ۔ ان کی بینی نے میٹرک کیا ہے اور قرآن حفظ کیا ہے ۔ بجھے یہ من کر بردی خوشی ہوئی میں نے سلمان سے کہا کہ آنہیں اتو ارکو بلالیس اور ساتھ ہی سلمان سے کہہ دیا وہ اس دن اپنی بیگم کو بھی لے کر خود بھی آ جائے ۔ ای شام مجھے میری ہوئی ساجدہ نے نے بتایا کہ ' عظمی کا رشتہ دیکھنے کے لیے اس اتو ارکو صادق آ باد سے بچھ میمران آ

میں نے اور ساجدہ نے اپنے جانے والوں کو بتایا ہوا تھا کہ ہمیں اپنی بینی اور جیئے کے لیے دشتے درکار ہیں۔اس لیے گزشتہ چھاہ سے ہمارے ہاں مہمانوں کا آنا جانالگار بتا تھا۔تھوڑی دیر بعد میں نے ساسا جدہ اپنی بہن عابدہ کوٹون پر کہدری تھی۔ ''اس اتو ارکوصاد تی آباد سے عظمی 'اوراد کا ڑہ سے عظیم کود کھنے والے آرہے ہیں۔۔ ہاں۔ہاں۔دونوں ایک ہی دن آرہے ہیں ''

سیک و است یک ایس است کے دوبارہ کہا" ہاں تم اتوار کو صح سورے آجانا مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرنا سے"

عابده كا ميال تعيم اور بيس ان دونول الك الك

فیکٹر اول میں نوکری کرتے ہے۔ میں وہاں منتی اور تعیم وکیدار تھا میری عمر پنتالیس برس سے زائد ہو چکی تھی۔ گزشتہ پچھیں سال سے میں لا ہور میں کام کے سلط میں مقیم تھا۔ میرے دو ہنے اور ایک بنی تھی عظیم ہائیس برس کا تھا اس نے ایف اے کرنے کے بعد تعلیم کے سلط کو جبر باد کہدویا تھا اور کمیوز نگ کی ایک چھوٹی ہی دکان شاہرہ میں بنا کر ہین گیا تھا۔ تا دونوں سے چھوٹا بیٹا معظم ابھی میٹرک میں زیادہ فرسی کی عمر میں ایم اے میں زیادہ فرسی کی ایک ساتھ ہی شادی معقول رشتوں معقول رشتوں کریں گے۔ ہمیں بنی کی زیادہ فرسی کی ایک ساتھ ہی شادی معقول رشتوں کی تھے۔ اب تک مہمانوں کی آ مد کریں گے۔ ہمیں بنی کی زیادہ فرسی کی تھا۔ جبتے بیسوں سے کی تھا۔ جبتے بیسوں سے بران کی ضیافت پر اتنا خرچہ ہو چکا تھا۔ جبتے بیسوں سے بران کی ضیافت پر اتنا خرچہ ہو چکا تھا۔ جبتے بیسوں سے شادی ہوگئی ہی۔

میرے خاندان میں ایک دور شتے تھے لیکن ساجدہ وہاں نہیں مان ربی تھی اس کی وجدان کی کم تعلیم بتائی جاتی ۔ میں نے محسوں کیا کہ میری بنی بھی پسندنہیں کرتی کیونکہ گاوں میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح ایک دو خاندان کی لڑکیاں بھی میری نظر میں تھیں لیکن ان کے والدین میں سے کی کومیرے ہے گا کام پسندنہیں تھا۔ کسی والدین میں سے کی کومیرے ہے گا کام پسندنہیں تھا۔ کسی کے خیال میں اس کی تعلیم تھوڑی تھی۔ کوئی پینقش زکالتا کہ

ننے افق میں 128 میں 12

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



سرکاری ٹوکری ہیں ہے کیونکہ جو وہ کام کرر ہاتھا اس سے '' او پری کمانی''مکن نہیں تھی ایک طرف دھوکا ، تگبر، ضداور خود غرضی نے خاندانوں کو بھیر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف مال و دولت كى موس نے اندها كر ديا ہے -اب رشحے ناتے دولت کے تراز ویس تولے جاتے ہیں اور ہم اتنے زیادہ کھاتے ہے جہیں تھے۔ چپیں سال محنت کر کے میں نے لا ہور میں یا یج مر لے کا ایک پلاٹ لیا تھا۔اس پر الجھی مکان تعمیر کرنا ہاتی تھے یاا ہے بچوں کو پڑھایا تھا۔

اسلام میں بیٹے اور بنی کا رشتہ اس کی پہند کے مطابق

والدين صادق آباد ميں رہتے تھے۔وہ لا ہور ميں آتو كيدُ لمپیوٹر کورس کرنے کے لیے آیا تھا۔جس اکیڈی میں عظمی نے ایم اے کی تیاری کی تھی ای اینڈی کے پروفیسرا قبال کے پاس فیروز رہتار ہاتھا۔ چھ ماہ جل اپنا کورس ممل کرنے کے بعدوہ واپس جاچکا تھا۔اب صادق آباد میں سی مل میں ايدمن لك چكاتفا-

ساجدہ نے مجھے میری طرف ایک ورق بر حایا۔" یہ فيروز كافون تمبري

میں نے کہا۔''تم خود بی اس سے بات کرلواورا ہے کہددوا ہے والدین کو بھیجے ۔ پھر ہم جا کیں گے اس کا گھ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



سلمی کے چیرے کارنگ بھی مجھے دیکھ کرفت ہوجا تھا۔ سلمی سلے سے کائی بدل کئی تھی اس کے کانوں میں سونے کی بھاری بالیاں محیں ۔اب جسم پہلے ہے موٹا ہو چکا تھا۔ کورا چرہ ،آ تھول پر نظر کاچشمہوہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مد برلگ ربی تھی ۔ میں تو اس کے حسن میں ماضی کی طرح کھوہی گیا تھا کہ ای وقت''اسلام علیم'' کی آوازی کر

میں نے خود کوسنھالا۔ ایک جالیس مخالیس سال کا دبلا پتلا مردمیرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے گرم جوثی ہے مصافحہ کیا۔ سمی نے مجمى خود يرقابو بالياتها\_

"ميرانام ماجد ، مم صادق آباد ، آئ إلى - بدمیری بیوی سلمی ہے 'اس نے سلمی کی طرف اشارہ کیا۔ اے کیا خبرتھی کہ اس کی بیوی کو میں کب سے اور کتنا

میں نے سلمی کود کھتے ہوئے اے سلام کیا۔اس نے جھکی جھکی نظروں سے سلام کا جواب دیا۔ بالول میں جاندی اترآني هي سيكن اندازو بي تفا\_ جس كالبحي مين ديوانه تفا\_ تعیم نے اوکاڑہ ہے آنے والے مہمانوں کا تعارف كرايا \_ايك مردجس كانام ناصرعلى تفااورد وخواتين اورايك نو جوان لڑکی رشتہ و میصنے آئے تھے۔جبکہ صاوق آباد سے صرف ملمی اوراس کا خاوند بی آئے تھے۔ تعارف کیے بعد ساجدہ ،عابدہ عظمی مہمانوں کی

. خدمت میں لگ تنیں۔ کھانا وغیرہ کھانے کے ساتھ سیاتھ یا تیں ہوئی رہیں ۔ میں نے محسوں کیا سلمی چپ چپ جسی کیلن اس کا خاوند ماجد بروه چڑھ کر گفتگو میں حصہ کیتا رہا۔ میں خود ضرورت کے مطابق بی گفتگو کرتا رہا۔ میری کی تعیم اورساجدہ نے پوری کیے رکھی عظیم آ دھے تھنے کے لیے آیا اور واپس د کان پر چلا گیا تھا۔ شام حار بج مہمان رخصت ہوئے۔ ماجد نے کہا۔ " ہم گھر جا کرصلاح ومشورہ کرنے کے بعد كال كرك بتادي ع كرة ب كب تشريف لا نين میں نے کیا۔" کیوں میں۔ ہم انظار کری گے آب

کی کال کا'' عظمی اور ساجدہ انہیں چھوڑنے وروازے تک نسس اور کاڑہ ہے آنے والے

پرکیا کہااس نے۔ "میرے کیچیں اثنیاق تھا وہ کہتا ہے۔" مجھے رانی عمر جی کی آواز ۔ کترینہ کیف کا قد \_ كاجل كى تتكميس پيند ہيں \_'

''مطلب وہ شادی نہیں کرنا جا ہتا۔'' میں نے الجھ کر

" کہتا ہے کہیں بھی کر دوشادی \_زیادہ پڑھی کھی نیہ ہو ۔ بالکل ان پڑھ بھی نہ ہو۔ بہت زیادہ خوبصورت نہ ہولیکن بدصورت بھی نہ ہو ۔زیادہ لیے قد کی مبس ہوئی جاسے \_ مین مختلی بھی نہ ہو۔۔اور پیڈئبیں کیا کیا کہدر ہاتھا۔' "اے یو چھنا تھا خاندان میں کسی لڑکی کے بارے میں میں نے ول کی آواز کوالفاظ دئے۔

"میں نے یو چھا تھا۔" ساجدہ نے بے رقی سے جواب دیا کیونک اے علم تھا میں بیسوال کیوں کررہا ہوں رمیں جا بتا تھاعظیم کی شادی اس کے چھا کی بنی ہے ہو جائے۔ یہ بات ساجدہ کو پیندئیں گی۔ یس نے عام سے

'' زبیدہ بی بی اگرایانام بدل لے مفیدنے اگر بی اے کی بجائے میٹرک کیا ہوتا کوٹر کا اگر قد لمباہوتا اخر ٹی کی زياده موتى ند بوتى تو زكس كى اكر مطلى بنه بوئى بوتى \_صائمه کی عمراتی تھوڑی نہ ہوتی ۔ان میں ہے کسی ہے بھی اس کی شادی کردی جاتی اے اعتراض نبیں تھا۔' ساجدہ نے کی صدتک منے کی قل کرتے ہوئے بتایا۔

مِي مُسَكِّراد يا۔ 'ويعني اے كوئي بھي پيندئيس ہے۔'' الوارك دن بھي ميري ويوني تھي ميں سنج كام پر چلا گيا اور گیارہ بیجے وہاں ہے چھٹی کی اور گھر آ گیا۔ بعیم اوراس کی بیکم عابدہ سبح ہے ہی آئے ہوئے تھے۔سلمان کبیس آیا تھا۔ کیونگہ اے کوئی ضروری کا م تھا۔ میں خوش خوش جیسے بی ورائك روم مين داخل موا ماعن ايك صوفى يرجس خاتون کو ہیٹے دیکھا۔اے دیکھتے ہی میں حواس باختہ ہو گیا

یہ تو وہی بھی جس کی وجہ ہے میری زندگی تناہ وہر باوہو عَنْ مَعَى \_ مِجْصِهِ إِنَّا گاول جِيورٌ يَا بِرُّ اتِّهَا \_ايك لِمَحْ مِين مِيرِي نظروں کے سامنے ماضی کے نکٹے وشیریں واقعات کھوم گئے

FIN MANAGEMENT

مہمانوں میں سے ناصرصاحب جو کہ لاک کا باب تھائے مجھے خاطب کیا۔

" بھائی صابر۔ آپ کا بیٹا ہمیں پندہ آپ بے شک کل بی آئیں اور ہماری بیٹی دیکھ جائیں۔ تاکہ ہاں یا ناں میں جلد فیصلہ ہوجائے۔''

میں نے آنے والے اتوار کا وعدہ کیا۔ یہ مجھے بھلے
لوگ گئے تھے۔ سید ھے ساد ھے بناوٹ سے پاک۔ میں
نے سوچا اگر ان کی بئی قبول صورت ہوئی تو میں عظیم کی
شادی نے لیے بات کی کرلوں گا۔ مجھےزیادہ قلرعظمی کی تھی
مثادی نے لیے بات کی کرلوں گا۔ مجھےزیادہ قاران کے بیجے
مثام سات ہے تعیم ،اس کی بیوی عابدہ اور ان کے بیجے
مجھی رخصت ہوگئے۔

رات آدھی ہے زیادہ گزرچکی تھی نیند جھ ہے روٹھ پکی
تھی۔ پچیس برس بعد ملمی کا اچا تک سامنے آنا۔ پھر فیروز ک
مال ہونا۔ میری بٹی کا فیروز کو پہند کرنا۔ بیس الجھ کررہ گیا تھا
۔ بریشانی ہے مجھے نیند نہیں آربی تھی۔ساجدہ کس کی سو
پکی تھی۔ میں اٹھ میشا۔ بے چینی می کوئی بے چینی تھی آئ جب مہمان رفصت ہو گئے تو میں نے عظمی کے چرے پر
خوشی کے رنگ دیکھے تھے۔ کیونکہ جے وہ پہند کرتی تھی اس

ما جدہ بھی بیدار ہوئی۔ ''کیا بات ہے صابر''اس نے نیند میں وُولِی آواز ں کہا

'' کیختیں۔' میں نے بے دخی سے جواب دیا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ شریک سفر ساتھ اکیلا تڑ پتا رہے اور ہمسفر نمیند کے مزے لیتارہے۔اس نے اچا تک آگھیں کھول ویں میرے لیجے کی بے رخی نے اے جھنجوڑ کرر کھ دیا تھا۔

'' کچھوٹا ہے۔جواتی دیرے جاگ رہے ہو۔'' ''تہہیں اس سے کیارتم نے تو نیند پوری کرلی ہے نا۔'' '' چائے بنا کر لاوں ۔''اس نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ میں خاموش ہی رہا۔ تو وہ اٹھ کر باور جی خانے میں چلی گئی۔ دس پندرہ منٹ بعددو کپ چائے کیے میرے پاس آ کر میٹھ گئی۔

"اب بتاوسلی کو کب سے جانتے ہو"اس نے مسکراتے ہوئے یو جھا۔تو میں جرت سےاسے دیکھنے لگا

''شاہاش۔شروع ہے۔ شاو۔اب نیندا کھڑ تو گئی ہے اور تہہیں تو ویسے ہی نیندئیس آ رہی''اس نے دیوارے فیک لگا کر کہا۔ میں نے ایک نظراہے دیکھااس کے چیرے پر منجیدگی میں نے ماضی کی خاک کریدنا شروع کردی۔ حبحیدگی تھی میں نے ماضی کی خاک کریدنا شروع کردی۔

ہمارا خصر والا کے نزویک ایک جھوٹا سا گاوں تھا ۔آبادی اتن زیادہ نہیں تھی ۔شہر نزد یک ہونے کے سبب عام ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے شہرجا نا پڑتا۔ گاول مي لاكيال اورائ كے ايك بى اسكول ميں يو صف تھے۔ اسكول بحى صرف يرائمري تك تھا۔ گاؤں كے جے بيان اس اسکول سے برائمری کرنے کے بعد شہر میں واخلہ لینے تھے۔میری کلاس میں تین لڑکیاں اور سات لڑکے تھے۔ہم نے ایک ساتھ جماعت پیم کو پاس کیا۔ان یا ی سال کے دوران میں سلمی ، تمینداور خادم حسین کے بہت زویک آگیا ۔ یوں کہنا جا ہے خادم حسین ادر سلمی کےعلاوہ میر اسی سے لین دین بین تفالین دین بھی کیا تفالیک سیابی بختی پر لگانے والا بوجا اسلیٹ اور اس پر لکھنے کے لیے سلیٹی یا جاک وغیرہ۔ان دنوں کھرے حارا نے بڑی مشکل ہے ملتے تھے ہم تفریح کے وقت ل کر جتنے ہیے بھی ہوتے ایک ى چيز خريد كيت اور بانت كركها ياكرت يشميني خادم كى تايا زاد بہن تھی اس لیے وہ ہمارے گروپ کی ممبر تھی اور سلمی خادم کے پڑوس میں رہتی تھی اور تمیینہ کی دوست تھی - ہارے کھرے بندرہ کھرآ کے جاکر کی دوسری طرف مزتی تھی۔اس کل کے موڑ سے تیسرا کھ سلمی کا اور چوتھا ثمینہ، یا نچواں خادم کا تھا ۔اے گاوں کا مین بازار ہی کہنا جاہے کیونکہ مجد بھی اس کلی کے اختیام پر بھی میں گاوں کے درمیان میں مجدجانے کے لیے جھےان کے کرول کے سامنے ہے گز رکر جاتا پڑتا تھا لیکن اسکول جانے کے لیے ان سب کومیرے دروازے کے سامنے سے گزرنا ہوتا تھا ۔ کیونکہ اسکول گا وُل ہے یا ہر بنا ہوا تھا۔ بیہ بی وہ راستہ تھا جس ہے گزر کرسارا گاؤں شہرجا تاتھا۔

۔ جماعت ششم میں ہم سب شہر کے اسکول میں داخل ہوئے سلمی اپنے والد چوہدری ابراہیم کے ساتھ چلی جاتی ۔ بھی بائیک پر بھی کار پر خادم اور ثمینہ تا نگے پر ایک ساتھ جاتے ۔ مجھے ابونے سائیل لے کردے دی میں اس پر جایا كرتا \_خادم اوريس ايك بى اسكول مين داخل موئ تق يشميندا ورسلى كالأك كرازسكول تعابداب بحى يين جب خادم کے گھر جاتا توسلمی ہے ملاقات ہو جاتی ۔ یا بھی سلمی اور ثمینه ملنے آجاتی عصر یامغرب کی نمازیز ہے جاتے ہوئے یا آتے ہوئے بھی بھی بھی کھاروہ نظر آ جاتی ۔وقت گزرتار با - بنه جانے وہ کون سالمحہ تھا جب مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ملمی سے محبت کرتا ہوں اور شاید بہت بھین سے محبت کرتا ہول ۔اس وقت سے جب اس لفظ کے معنی سے بھی آشنا مہیں تھا۔اب اِس سے ملنے اے دیکھنے ، باتیں کرنے کی کے چینی رہنے لگی ۔ چیموئی چیموئی ملا قاتوں میں ،وزویدہ نظرول سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ۔ ذومعنی فقروں کے تباد لے ہوتے رہے ۔ جماعت بھتم میں اس نے نیلے رنگ کا ہاتھ سے کاڑھا ہوا رومال دیا جس کے ایک کونے میں میرانام''صابر'' لکھا ہوا تھا ساتھ دل بنا ہوا تھا۔اس میں ہے ایک تیر بھی گزارا گیا تھا۔تھوڑ اوقت گزرا توسلی سے ملنا مزید مشکل ہوتا چلا گیا۔ پہلے توسلمی سے ملنا ، با تنس كرنا كي مشكل نبيس تفاركيكن اب نيبلي جيسي ملاقات

> ان دنول محمد وقع كاليك كانايز امشبور بواتفا\_ " ريشمال جوان بوگي۔

باغوں میں بہارآئی تو۔ گزرے وہ دور ہے۔۔ ڈرے ملاقات ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ایک چھولی ک بات \_داستان مولى "

اس عمر میں سب کے ساتھ ہی شاید ایسا ہوتا ہے۔ میں جهی منجستا نقا محمد رقیع ،احمد رشدی ،ن ،مبدی حسن اور نورجہاں نے اپنے گانے مجھے سامنے رکھ کر گائے ہیں۔ ہر گانا ایسالگنا جیسے میرے دل کی آواز ہو۔ پینغمات اب بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں۔

" تم نے دی آواز تو لو میں آگیا۔۔عمر بی البی ہے بیتم اور کی سے یو چھالو۔ایک ساتھی کی ضرورت ہوئی ہے ہر ایک کو۔۔۔یا۔ ملتے ملتے حسین وادیوں میں جودل کھو گیا تو کیا کرو ہے۔ یا جب ہم جوال ہوں مے جانے کہاں ہوں

اب ہم سب پر کھ ساجی، کچھ اخلاقی پابندیاں لگ لنئر کٹین میرگاول تھا۔ ملاقا تیں ہو ہی جا تیں ۔ایسے ہی

بم نے میٹرک کرلیا۔ خادم ایک ویلڈ تک کی دکان پر کام میلینے لگا۔اس کا پروگرام سعودیہ جانے کا تھا۔تمپینداور ملی نے تعلیم کو چر باد کہدویا ۔ میں نے فرسٹ ایر میں واقلہ لے لیا۔اب ہم نے ایک دوسرے کو خط لکھنے شروع کر وئے ۔ بول آ دھی طاقات ہونے تھی ۔ پہلے تو ہم خود بی جاتے آتے سب سے نظریں بچا کر خط ایک دوسرے کو وے دیتے ۔ پھر چھوٹے بہن بھائی اس کام کے لیے استعال ہونے لگے۔

ای دور کے لکھے خط آج پڑھیں تو مجھی ہلی آتی ہے بھی آجھیں بحرآئی ہیں۔ چندایک خطاب تک میرے یاں محفوظ ہیں۔ بہت ہے میں نے ضائع کروئے تھے۔ جب ملمی ہے ملے اے دیکھے تمین ماہ گزر گئے تو بے چینی و بے قراری برداشت سے باہر ہوگئی۔ میں نے اسے ملنے کا خط لکھا ۔ال نے مجبوریاں بتا تیں ۔اب اے يردے كاحكم دے ديا كيا تھا كيونكہ دہ جوان ہو چكى تھى۔ کہيں آنا جانا بند ہو گیا۔ایک سوال اٹھا''' کیا یہ بجین کا پیار پول بی کو جائے گا '۔اب ہارے خطوں میں شادی کے بارے میں باتیں ہوتیں۔جو پری پریشان کن تھیں۔ ہم سندھو جٹ اور وہ گوندل تھے۔ ہمارا فرقہ ان کے فرقے ے الگ تھا۔ بلکہ ایک دوسرے کو کا فرو گستانے قرار دیتا تھا

( قارین بدایک زیمی جائی ہے۔ جائی ہے منمیں موزاجا سكتا\_)

اس کے والدگاوں کے بڑے زمینداروں میں شار ہوتے تھے۔ ہارے یاس ان سے جیس گنا کم زمین تھی۔ سلمی کے والد چو ہدری ابراہیم کزشتہ الیکن میں ایم پی اے کا الیکش کڑ چکے تھے اور ہار گئے تھے ۔شہر میں ان کی آ ژھت کی و کا نیں تھیں اور ایک پٹرول پہپ بھی ۔گاوں میں زیادہ زور دوفرقوں کا تھا۔اس وجہ سے دو ہی مساجد هيں گاوں ميں ۔ بيذات يات ۔ قوم وفرقہ الگ الگ ہونا -ان سب باتوں کا ہمیں پہلے تو علم ہی ہیں تھا۔اب خطوط مين البي بالول كاذكر موتا

ہمارے اس دور کے ایک دوسرے کو لکھے گئے خطوں میں بیرسب پچھ ہوتا۔ اپنی ذات بدلنا تو انسان کے بس میں بی ہیں ہے۔اسلام میں ذات پات کا نظام بھی ہیں ہے

بارش بجھے کی آئی۔ میں نے ایک کرمیں نے کی۔اب كرے كيا اے كوفرى كبنا جائے ميں بديو ميں مزيد اضافہ ہو گیا۔ کب اندھرے میں نے کھڑی کا چھوٹا سا بلب جلا كروفت ويكها - يونے بارہ ہو يكھے تھے - ڈراؤگی كالى رات،موسلا وهار بارش اور دل د بلا دينے والى كركتي بجل ۔ ایسے میں احا تک جب میں بالکل مایوں ہو چکا تھاوہ برسی بارش میں کمرے میں آگئے۔

میں نے آ کے بڑھ کراے گلے لگالیا۔وہ بازول میں تمٹی ،اے سونکھا تو میرے ارد کر دخوشبو پھیل کئے۔اس کے کنوارےجسم کی خوشہو میں کمرے کی بدیو کا احساس تک نہ

میری زندگی کی حسین را توں میں سے بیاپی راسے تھی جے زندگی بجر نہ بھول سکا ۔ہم سرکوشیوں میں یا تیں

''اب کیا ہوگا ۔ ایسے کب تک ملتے رہیں گے۔''اس كے ليج من تثويش كى-

" شادی پرتو ماں باب مبیں مانیں مے۔ "میں نے اس ےزیادہ پریشانی مس کہا۔

" تم اپنے ماں باپ کو بھیجوتو سہی۔" سلمی نے بزاروں بار ای بات ایک بار پر کهددی-

'' کاش بچین ہی رہتا۔ نہ ذات یات بھی۔ نہ ملنے پر یابندی می "میرے لیج می حرت می اس نے جھے ای باہوں میں جر کرجواب دیا۔ كيداية كالإواو عج بال ود عدا مول با-ساری زندگی حید ے نال ووے راہوں ہا۔

( کتنا اچھا ہوتا ہم نیچے بی رہتے ۔ تو ساری زندگی

ترے ماتھ ماتھ رہے) باہر بارش برخی ربی ،اندرہم محبت میں بھیکتے رہے۔نہ حتم ہونے والی یا تیں کرتے رہے۔ایک یا تیں جن کواب سوچیں تو ہمی آئی ہے۔ بھی جل کر کئی ، بھی بادل آپس میں مکرا کر گرجتے کیکن رات کے مقدر میں لکھا ہے گزر جانا ۔ چار بچے بلکی بلکی بوندایا ندی ہور ہی تھی جِب میں ان کے م کھرے معجل معجل کر ہابرنگل رہا تھا ۔ بھی میں یائی گھڑا ہوا تھا۔میرے چلنے ہے شرداپ شرداپ کی آ واز آئی ربی میں جوروں کی طرح اپنے کھر کی طرف بڑھتا رہا

کیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہم سب کہیں نا کہیں ان باتوں کاشکار ہوتے ہیں۔ بلکہ گاوں میں تورشتہ کرنے ہے میلے رہمی ویکھا جاتا ہے کہاڑ کے یا لڑگی کے آباو اجداد ہندوستان کے کس علاقے ہے جرت کرکے آئے تھے۔ یہ سب پریشان کن با تیں تھیں۔ دوسری طرف اے و مکھنے ملنے کی بے قراری بوضے تکی ۔ یہ ہی حال اس کا تھا۔ پھر ایک دن اس نے لکھا کہ رات کو میں اے ملنے اس کے کھر آ جاول \_ ي ج ج بي موتا ب \_اور ي يه ب كرجس ون کاسلمی نے مجھے ملنے کا کہا تھا۔ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مجد میں ویر تک جیٹار ہا۔ اور اللہ سے دعا کرتا رہا۔اس دن بادل جھائے ہوئے تھے ۔رات تھیک نو بج میں رهر کتے ول ہے ان کے کھر واخل ہوا۔ حسب وعدہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دیوارے لگ کر بیں اس کمرے میں واظل ہو گیا جہاں ووائے مال مولیتی بائدھا کرتے تھے اس كرے كالكى نے كہا تھا۔ يہ كمراوروازے سے تھوڑى بى دور تھا ۔سامنے بڑا ساسحن تھا۔اور دوسری طرف کمرے بين بوئ تق يحن من دودرخت لكي بوئ تق -جن ميں سےايك يم كا تھا۔

جس تمرے میں کھڑا تھا ۔وہاں بد بواتی تھی کہ سانس لیما دشوارتھا۔ یہ بد بوبکری کی مینکینوں اور پیشا ب کی تھی۔ میں نے ول ہی ول میں مشہور گانا منگنایا۔

"ول برجانيال اب تو آجا"

پھریس نے دیوارے لگ کر باہر جما تکا۔ کتے کی کھول کھوں من کر واپس کمرے میں آنے میں عافیت جائی۔وہ ای کمرے کے دروازے ہے تھوڑا بٹ کر بیٹھا تھا۔میرا دل زورزورے دھڑک رہاتھا۔

آج منج ہے بی موسم خراب تھا۔ میں شام نو بجے ہے اس كرے ميں قيد تھا۔ ميں جب آيا تھا تو بادل جھائے ہوئے تھے ۔۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا موسم بدلتا چلا گیا ۔اب بجلی حیکنے لکی۔ دوسری طرف بدبو نا قابل برداشت ہوئی تھی۔ کیونکہ اندرجیس بڑھے گیا تھا باہرموسم خوشکوار تھا ملی کوآنے میں آئی در ہوگئ تھی یا میں بی وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ پھرایک خیال آیا کیا خبر دوسوکنی ہو۔انہی باتوں کو ے چتار ہاوفت کی لیے کر کر اربا تھا۔ باہر بارش ہونے لگی ۔ایک طرف بد بودوسری طرف الوی کے خیالات اور باہر نخافق \_\_\_\_\_ 133

- بیٹھک کویس نے باہر سے بند کیا تھا۔اس کی کنڈی کھولی اور محلیے کباس سمیت بستر میں جا تھسا۔ ساری رات کھڑے کھڑے گزار دی تھی ۔تھکاوٹ سے برا حال تھا \_جلد ہی نیند کی واد یوں میں کھو گیا۔

...... A A ......

محبت میں سرشار وفت گزرر ہاتھا۔ایک برس مزید کزر كيا \_اس دوران لا كوكوشش كے باوجود جاري محبت زبان زد عام ہوگئی۔ پچ کہتے ہیں محبت خوشبو کی طرح پھیل جاتی ے۔اس ایک برس میں ہماری ای کرے میں مزید تین ملاقاتم ہوئیں۔ہم نے ایک دوسرے کودرجنوں خط لکھے عصراورمغرب كى نماز يرصف مين مجدجايا كرتا تعارجات ہوئے یا آتے ہوئے سلمی کا دیدار ہوجا تا۔ ہم مسکر ابتوں کا تبادله كرتے \_ آتھوں كى چىك برھ جاتى ميرے قدم آبت ہوجاتے۔خاندان میں ہاری اس معصوم ی محبت کیارے ہا تیں ہوئی رہیں۔ میرے اپنے ہی میرے خلاف تھے ۔ایک تومیری آپی کواس پراعتراض تھا۔اس کا کہنا تھا۔'' پیہ غلظ رات ہے۔زندگی برباد کرلوے۔"

الونے بیں سے زیادہ مرتبہ تنبیہ کردی تھی کہ "بندے بن جاونعلیم پرتو جددو'' \_تیسری مخالف بستی بھائی تھا اس کی مخالفت کی وجه فرقه تھا۔ وہ سلمی کے فرقے ہے بخت نفرت کرتا تھالیکن مجھے کی جمی فرتے ہے نفرت نہ گی۔ چاچونے کی ایک بار جھے پیارے مجمایا تھا۔

صابر بیار کیوں کی محبت انسان کو تباہ کردی ہے۔" اصل میں وہ خود بھی محبت کزیدہ تھے۔ سیاتھاانہوں نے بجين ميں ايك رخسانه نا ي اڑكى سے محبت كى تھى اور نا كا ي كا زخم سما تھا۔اب تک کنوارے تھے۔

ایک دن سلمی نے اینے دروازے میں کھڑے ہوئے مجھے سلام کیا تو اس کے بھائی سلیم نے دیکھ لیا۔ شک تو پہلے بی تھا۔اب اس نے خود دیکھا تھا۔بات ایک قدم مزید آ گے بڑھ کئی۔اس نے اپنے والدسیٹھ ابراہیم کو بتایا۔جس نے مجھے وارنگ دے جیجی۔

" تم بازآ جاو۔ میں پیارے سمجھار ہا ہوں۔ یادر کھنا ہے پہلی اور آخری بار کہدر ہاہوں۔اب مہیں اس کھر کی طرف جاتے ہوئے و کھے لیا تو الٹالٹکا دوں گا۔"

میں نے پیغام لانے والے مہر خالد سے کہا سیٹھ

ارائيم عكبنا این بنی کو روک بے تصور برابر کا ہے۔گاوں سیٹھ ابراہیم کانبیں ہے۔جو بچھے کی گی ہے دوک سکے"۔ مير خالد في مجمايا \_" بجهام ب تصور صرف تبهارا تہیں ۔اس کی بٹی کا بھی ہے ۔وہ بدنا می تیس طابتا۔اس کیے تو مجھے بھیجا ہے۔ تم اس کی بات مان لواس میں تمہارا

بھلا ہے۔'' مات آئی گئی ہوگئی۔

کین نبیں ابھی تو عشق کے امتحان بہت پڑے تھے راس دوران سلمی کے ساتھ جو ہوتار ہامیں اس سے رخبر ربا میراالف اے کارزلت آیا میں کا نج کیا۔ روام کارو لیا میں نے 821 نمبر ماصل کے تھے خوشی خوشی اپنی سائیل پرواپس آر ماتھا۔جس جگہ مین سزک ہے ہمارے گاوں کا لنگ روڈ ملتا تھا دہاں دویا نیک سوار کھڑ ہے تھے میں ان کے باس سے گزرا۔ ابھی ایک فرلا تک کا ہی سفر طے کیا ہو گا کہ وہ دونوں میرے دائیں یا تیں بائیک چلانے کے ۔ایک کی عمرتمیں یا جیس سال ہوئی یکوار مارکدموچیں تھیں اس کی اس نے بائیک میری سائیل سے نگرانے کی کوشش کی ۔ میں بڑی مشکل ہے اس نکراو کو روك سكا \_اس كوشش مين دوسري طرف والي موزسائكيل سوارے جا عمرایا جس نے مجھے تکر مارنے کی کوشش کی تھی اے میں نے اور میرابائیک جس سے مکرایا تھااس نے مجھے ایک ساتھ گالی دی تھی۔ میں نے سائیل روک دی۔ انہوں نے بھی ابنی ابنی یا تیک کواسٹینڈ لگایا اور میری طرف پڑھے \_ ابھی تک میں انہیں کوئی عام راہ گیر مجھ ریاتھا جنہیں آ کے کسی اور گاوں جانا ہوگا ۔ لیکن جب انہوں نے یا ٹیک روک کرمیری طرف بردهنا شروع کردیا تکوار مارکه مو محصول والےنے یو چھا۔

"كيانام بتير،الوك يفيد كالى كس كودى " دوسرا کہنے لگا۔ چو ہڑے تو خودکو بچھتا کیا ہے۔ جھے ہے سائكل كيول تكرايا

" ملطى تيرى ب ميس نے كبا-

وہ تیزی سے میری طرف بڑھ رے تھے۔ای کمج ميرے دماغ نے كام كيا كه يہ جھے ينگالينے كے ليے بى ركے ہوئے تھے۔ اس موڑ پر اور انہوں نے جان ہو جھ كر

جھے ہے ایکسیڈنٹ کرنے کی گوشش کی۔ بیصرف لاائی گا بہانہ ڈھونڈر ہے تھے۔ایک کسے کومیری ذہن میں مہر خالد کی شکل گھوم گئی۔ جے میں نے کالج سے نکلتے ہوئے سڑک کی دوسری طرف کھڑ ہے ہوئے دیکھا تھا۔ دہ کسی بائیک ہے فیک لگائے کھڑ اتھا۔ جھے دیکھ کراس نے کوئی اشارہ بھی کیا تھا لیکن رزان کی خوشی میں سرشار میں نے ان ہاتوں کواہمیت نہیں دی تھی۔اب بیسب یادآیا تو میں ایک شنڈی سائس لے کردہ گیا۔

'' بے وقوف تیرا دیاغ تونہیں خراب ہو گیا؟''اس کے لیجے میں شدید غصہ تھا

میں جوصورت حال کو بچھ چکا تھا کہ کرائے کے غندے تھے اور الیس سیٹھ اہر اہیم نے بھیجا تھا۔ میں نے پوچھا۔ '' آپ کی غلطی ۔۔۔۔'' اس نے میرا کر بیان پکڑلیا ''قلطی کے بچے۔''

اس کے بعد دونوں مجھ پر بل پڑے۔ بیں نے شدید مزاحت کی لیکن وہ دو تنے اور مجھ ہے عمر میں بھی زیادہ، تج بے میں بھی زیادہ تنے۔ انہوں نے مجھے دھنک کے رکھ دیا۔وہ مجھے مارتے جاتے تنے اور کہتے جاتے تنے۔ ''عشق اسجھے انچھوں کا دماغ خراب کردیتا ہے۔ تم

س کھیت کی مولی ہے؟'' ''خود کو بڑا ہیرو بچھتے ہو''

''اب ہم تیری ٹانگیں تو ژویں گے۔ پھر دیکھیں گے کیے جاتا ہے ساجن کا کلی میں''

انہوں نے جھے گھونسوں ، مگوں اور لاتوں پرر کھالیا۔
میرے ناک منہ سے خون بہدرہا تھا۔ آگھوں کے
سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جیسے زندگی کا آخیرآ گیا ہو۔ اس
ایک لیحدی کیفیت میں الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا۔ یار دویا
مرجاو کا خیال نہ جانے کیے آیا تھا۔ ایک سوچ یہ بھی تھی کہ
ان کو فکست دینے کے سوار استہ نہیں ۔ آخری سانس تک
لانے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے اپنے سامنے والے کو
دیکھا۔ دھندلا سانظر آیا۔ میں ایک قدم پیچھے ہنا۔ دوسرے
دیکھا۔ دھندلا سانظر آیا۔ میں ایک قدم پیچھے ہنا۔ دوسرے
نے بیچھے سے میر اایک باز ویکڑا ہوا تھا۔ میں یک دم پنچے
ہیا۔ دوسرے
کیزنا چاہا۔ میں نے یک دم پوری پوری قوت سے کھڑے
ہوتے ہوئے اس کے منہ بیگر دیسے ماری۔ میرا کریان

تھوڑی ہے تکرایا کہ ان اچا تک اور شدیدتی کہ تلوار مارکہ مو تجھوں والا چیجے الٹ گیا۔ میراؤ و بتا ہواشعوراس کا میابی مردو بارہ بیدار ہونے لگا۔ اس وقت چیچے جس نے میرا بازو پر اہوا تھا۔ میر ب باز وکو پوری توت سے مروژ دیا۔ میری ایک چیخ کے ساتھ کڑک کی آ واز آئی اور بازو کا گہنی ہے جوڑ ایک چیخ کے ساتھ کڑک کی آ واز آئی اور بازو کا گہنی ہے جوڑ بر داشت تھا۔ دور تک سڑک ویران پڑی ہوئی تھی ۔ میں برداشت تھا۔ دور تک سڑک ویران پڑی ہوئی تھی ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا ۔ اس وقت جس نے میرا بازو تو ڈا تھا وہ وسرے ساتھی پر جھکا ہوا تھا۔ جو ہے ہوئی ہو چگا تھا۔ اس وقت جس نے میرا بازو تو ڈا تھا وہ وسرے ساتھی پر جھکا ہوا تھا۔ جو ہے ہوئی ہو چگا تھا۔ اس وقت جس نے میرا بازو تو ڈا تھا وہ وسرے ساتھی پر جھکا ہوا تھا۔ جو ہے ہوئی ہو چگا تھا۔ اس وقت جس نے میرا بازو تو ڈا تھا وہ وسرے ساتھی پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں موٹر سائیکل اور سائیگل ور سائیگل اور سائیگل

اس نے آپ ساتھی کوچھبھوڑتے ہوئے کہا۔ اسے اب یہ فکر کھائے جار ہاتھا کہ کوئی آگیا تو وہ ہے ہوش ساتھی کو کیسے لے کر فرار ہوگا لیکن وہ اپنا ہوش کھو چکا تھا۔ اس وقت ایک ٹریکٹرٹرالی شہر ہے آئی ہوئی دکھائی وی ۔ ہی مؤک کی طرف بڑھ گیا۔ میں بوئی تیزی ہے ان سے دور دومنٹ میں ٹرائی ٹریکٹر قریب آئینچا۔ میں ان سے مدد لینے مؤک کے بچ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کرانہوں نے ٹریکٹرروک ویا۔ ہمارے ہی گاوں گا ٹریکٹرٹرائی تھا۔ شہیر ڈرائیونگ سیٹ سے چھلا تک لگا کرائرا۔ میں نے جلدی جلدی ا

سب بتایا۔ ''دو بدمعاشوں نے مجھے زخی کر دیا ہے ۔میرا بازو ''۔''

توٹ گیا ہے' شہر اور میں نے دیکھا۔دوسرے بائیک سوار نے اپنے ساتھی کواس حالت میں چھوڑ ااور بائیک اشارٹ کرلی رشبیر میری بات من کراس کی طرف بھا گا۔لیکن وہ اس وقت تک گئیر لگا چکا تھا۔دوسرے کمچے موٹر سائیکل شبیراور میرے باس سے گزرتا چلا گیا۔اس کے بعد ہم جائے وقوع پر نینچے۔کموار مارکہ مونچھوں والا ہے ہوش تھا۔اس کا بائیک اور میری سائیکل باس پاس پڑے تھے۔ بائیک اور میری سائیکل باس پاس پڑے تھے۔

دسير ١١٠١ء

ایک لمح کواس نے دروازے کی طرف دیکھا اور مجھے

۔'' درواز ہ ٹھیک سے بند کرلیں'' میں نے ایسا ہی کیا۔ گلی سنسان تھی۔میری سانسیں رک رک کرچل رہی تقییں۔ول دھو کنوں سے پھٹا جار ہا تھا۔اوروہ مجھ سے کہہ ری تھی۔

"صابر مجھے تم ہے محت ہے۔۔ مجھے لے کر بھاگ چلو۔ ہماری شادی ہیں ہو سکتی ۔ ابو تنہیں قبل کروادیں گے ۔۔اس شہرے دور بہت دور چلتے ہیں "

میں ہما بکا اے دیکھتا رہا۔ وہ سنے سے لگ گئی۔ خاموثی پورے کمرے میں قفل ڈالے ہوئے محص۔ ہمارے دل کی دھڑ کیس بول رہی تھیں۔

میری نظروں کے سامنے کھروں سے بھاگ کر شاوی . کرنے والوں کے انجام کھوٹے گئے۔ ہمارے بھاگ جانے سے میرے گھر والوں پر جو قیامت گزرتی اس کا تصورکر کے میں جھر جھری لے کررہ گیا۔

''نہیں میں اپنے گھر والوں کوا پی محبت کی بھینٹ نہیں چڑھاؤں گا۔''میں نے ہولے ہے کہا۔

"میں تمبارے لیے اپنا کھر چھوڑ علی ہوں تم کیوں م

یہ کہتے ہوئے اس نے بچھے خودے الگ کر دیا لیکن ربی میرے قریب ہی۔ میں نے دوبارہ اسے خودے حزید قریب کیا اور کہا۔

" صبر كرد البحى وفت نبيس آيا \_ \_ پبلے مجھے انتظام كر لينے دو"

" '' پھر دفت نہیں آئے گا۔ یہ بی دفت ہے۔ میرے پاک پچامی بزار روپے کے زیور ہیں''اس کی آواز سر کوشی سے بلند ہوگئی۔

ایک کمچ کومیں نے سوچا وہ ٹھیک کہتی ہے۔ دوسرے کمبح خیال آیا

''' '' کی میرے اولا وہوگی اس کوسب بھاگی ہوئی ماں کی اولا دکہیں تے۔''

ہمارے بھاگ جانے سے میرے والدین ہملی کے والدین ہملی کے والدین کی کتنی بے عزتی ہو گئی۔ چوہدری ابراہیم کی معاشرے میں آن جائے گئی معاشرے میں آن جائے گئی

'' پیتہ ہیں کون میے'' میں نے اس کے بعد شہر کوسارا ماجرا کہدسنایا یہ تھوڑی دیر بعد دہاں ایک تا نگہ بہتے گیا۔ جس میں ہمارا پڑوی ساون سوار تھا۔ ایک دوموٹر سائنکل سوار بھی آ گئے۔ اب ان سے شبیر باتیں کر رہا تھا۔ ایک موٹر سائنکل پر جھیے دوسرے پر بے ہوش مجید کوشہر کے اسپتال لایا گیا۔ شبیر میرے ساتھ تھا ۔ جس سے جھے بڑا حوصلہ دیا۔

تربیت یافتہ فرسٹ ایڈ کے ملاز مین دوڑ کر آئے اور محید کواٹھا کرلے گئے۔ایک ڈاکٹر نے اس کی نبض ٹول کر بتایا گذار کی کوئی بات نہیں ہے۔جلد ہوش میں آجائے گا ۔دوسرے ڈاکٹر نے مجھے چیک گیا ۔ تین گھنٹوں بعد ہمارے گا ول ہے بہت ہے افراد اسپتال میں تھے۔ جن ہمارے گا ول ہے بہت ہے افراد اسپتال میں تھے۔ جن ہمار میرے والدصاحب بھی تھے۔اس وقت تک میرا جوڑ بیل میسا کر باز و با ندو دیا گیا تھا۔ مجید ہوش میں آچکا تھا اس کی بھا کر باز و با ندو دیا گیا تھا۔ مجید ہوش میں آچکا تھا اس کی بھا کر باز و با ندو دیا گیا تھا۔ مجید ہوش میں آچکا تھا اس کی بھا کر باز و با ندو دیا گیا تھا۔ مجید ہوش میں آچکا تھا اس کی جند افراد کا بار باروبی میں ہا کہ کھا ۔شاول بات کی کوئیس بتائی ۔ اور ساول کا میں نے خود کھوایا ۔ بھیں گھرجانے کی اجازت بارگیا۔

وس بندرہ دن بعد کی بات ہے۔ رات آ دھی ہے زیادہ گزر چکی تھی ۔ میں اپنی بیٹھک میں سور ہا تھا۔ موسم سر ما اپنے عروج پر تھا۔ میں ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دروازے پر دستک ہورہی تھی۔ میں نے پوچھا۔" کون ہے؟" دستک ہورہی تھی۔ میں ہوں سلمی۔" جرت اور خوشی کے سبب میں بچتے میں آ گیا۔ دسلمی۔" میری آ واز میں بے تھی تھی۔ "صابر دروازہ کھولیں۔"سلمی کی تیز سر گوشی گوشی۔ میں نر ننگ اول اپنے کی دروازہ کھولیں۔ میں میں اسلمی کی تیز سر گوشی گوشی۔

میں نے نتکے پاوں اٹھ کر درواز و کھولا ۔میرے سامنے سلمی کھڑی تھی ۔ووجلدی ہے اندر کھس آئی ۔اندر گھپ اندھیرا تھا۔میں نے اسے باز و سے پکڑ کر پوچھا۔ ''تم آ دھی رات کو۔۔ خیر ہے۔''

م ہوں دائے ویہ پیر ہے۔ اس نے ایک ہاتھ میں کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی اے نچےر کھتے ہوئے کہا۔

" الخرى ب- من تم علقة في مول ."

POLY MANAGE

ا تھا کہاس رات درواز ہے برکون تھا۔ ہوا پیتھا کہان دنوں ملک بھر میں ہتھوڑا گروپ کی بڑی دہشت طاری تھی۔ اخبارات سنني خيز خبرول سے بھرے ہوتے ۔ يہ محمور ا کروپ رات کوئسی گاول ،ڈیرے پرسوئے ہوئے افرادیر حملہ آور ہوتے اور بھوڑے سے ان کا سر چل دیتے ۔ پنجاب میں ان کا خوف وہراس پھیلا ہوا تھا۔ ہمارے قريبي گاوں ميں چندون جل ايك واردات ہو چكى تنى ۔ بيہ وْاكُولِيسِ تَقِيمِ بِهِ لِهِ لُوسِيِّ بَعِي لَبِينِ عَقِيهِ بِسِ لُوكُولِ كُو ہتھوڑے سے مل کرتے تھے۔اخبارات میں ان کی خبریں تھیں کہ بیصرف وہشت پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے گاول میں خفیہ طور پر چندنو جوانوں کی ڈیوٹی لگائی گئے تھی جو گاوں میں کوم کر چوکیداری کرتے تھے ۔اس رات بھی پہر ہداروں کی اس ٹولی نے سلمی کوائے گھرے نکلتے و کھے لیا تھا محمود جٹ نے سلمی کا چھیا کیا اور جھے سے اس کا رات کے اندھیرے میں ملاقات کرنے کا احوال خوب تمک مرج لگا كرسيند بدسيندگاول مين تجيل كيا- برايك في اس مي اضافہ کیا۔ جتنے منداتی باتی بن کئیں۔ کہاجا سکتا ہے کہ رائی کا بہاڑ بنا دیا گیا ۔اوگوں نے بلنی اڑائی، اوباش،

پرزندگی میں وہ کالی منحوں رات آئی۔ ہم سب اینے کریں بے جرموئے ہوئے تھے۔اجا تک ایے لگاجیے نسی و تمن کی فوج نے ہمارے کھر پر حملہ کر دیا ہو۔رات کے دو بچ رہے ہوں گے جب چھسات افراد کھر کی دیوار علا تك كر كري من كود \_\_\_

انہوں نے سب گھر والوں کوایک جگہ جمع کیا۔ مجھےال میں ہے الگ کیا گیا۔ پھران میں سے دوافراد نے مجھے ڈیڈول سے مارنا شروع کر دیا ہم چیننے رہے، خدا کا واسطہ ویتے رہے ۔ ان وحتی ورندوں نے ، بھوکے بھیزیوں نے ہم سب کوجس میں میری مال میرا باپ ، بہن اور چھوٹا بھائی شامل تھا تشد د کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے خاص طور پر مجھ پر بہت تشدہ کیا۔ای ،ابو پراس کیے کہ وہ مجھے بیائے آ گے آ گئے تھے۔ای طرح پڑوی بیدار ہوئے تو ان کوئیمی ایک جگہ جمع کرلیا گیا۔ تمن افرادینے اسلحہ کے زور پرسپ کوایک جگه جمع کیاباقی کمروں میں تھس کرآگ

۔وہ تواب ایم لی اے کا الکشن لڑنے کا سوج رہا ہے۔اس بدنای کو کیے سے گا۔ چرسمی کے بھانی بہن میرے بھانی بہن اس معاشرے میں سراٹھا کر جینے کے قابل ہیں رہیں م ملمی اب جذباتی موربی ہے۔وقتی ابال ہے وقت ے از جائے گا۔ میں اس کے ساتھ وقت کزارنے لگا \_ايك وقت ايها آيا كه مين ايخ آپ مين ندر با-اي وقت اس نے مجھےروک دیا۔

"صبر کرو\_\_ يہلّے مجھ سے شادی کرو \_ میں اتن ستی

میں شرمندہ ہوں۔شادی تم ہے کرنا جا ہتا ہوں لیکن میں مہیں بھٹا کرمیں لے جاوں گا۔ "عیم جھے ہے۔ بیس کرتے۔"

"معبت كا جوت كيابية ي ب كه من مهين بتهارك ماں ، پاپ کو بہن بھا ئیوں کو ،اپنے والدین اور بہن بھائیوں كورسوا كردول-"

جذبات سے میری آواز بلند مولی ای وقت مجھے احساس ہوا کہ کوئی بیٹھک کے دروازے پر موجود ہے ۔ میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ سلمی نے بھی یہ بات محسوس کی اور مجھے و میلینے لگی ۔ہم دونوں خاموش ہو گئے ۔سلمی نے زمین پرے کلہاڑی اٹھالی۔

میں خاموش رہا۔۔۔وہ خاموش ربی۔۔۔۔ ساٹا کچر طاری ہونے لگا۔ بوی دیرگز رکی۔ یا ہرکوئی کھٹک نہیں ہوئی

''میں چلتی ہوں \_یاد رکھنا ہے وقت پھر نہیں آئے گا ـ''ايک کمح کووه خاموش ہوئی ، مجھے دیکھااور بولی ' مجھے تم صرف ای رائے پر چل کرمل سکتے ہو۔کوئی اورراستہیں ہے۔

اس نے دروازے کی طرف برجتے ہوئے کہا۔اس نے خود ہی کنڈی کھولی ۔ اور باہر نکل کی ۔ اس وقت مجھے ہوش آیا میں اس کے پیچھے ایکا۔ میں اپنی بیٹھک کی داوار ے لیک لگائے اے کی میں جاتے ہوئے ویجتار ہا۔ آخر رات کے اندھیرے نے اے نگل لیا۔

میں نے سلمی ہے اس ملا قات کا کسی کوئیس بتایالیکن ب بات گاوں میں چیلتی جلی گئے۔ بعد ازال اس راز سے بردہ

-137 دوسو ۲۰۱۲م

بدچلن، آوارولز کی کہا۔

بریاد کردیتا ہے۔ حقیقی زندگی میں ایسا تم بی ہوتا ہے۔ ب شک اینے ارد کردد مکھ لیس ۔ طاقت ورزیاد کی مجمی کرتا ہے اورمعافی مجھی کمزورکو مانگنا پڑتی ہے۔ ہمارے باں قانون ،انصاف، بولیس سب مایا کے غلام ہیں۔ کمزور اور غریب کو جينے كاحق بيس ب\_ جوطاقت ور بيں قانون ان كاغلام ہے۔ کہتے ہیں جب دولت بولتی ہے تو سچانی خاموش ہو جاتی ہے۔اوراصل مجرم نے جاتا ہے۔جرم نامعلوم افراد پر وال دياجا تا ہے۔

ہارے گھروں میں صف ماتم بچھی رہی لیکن چو ہدری ابراہیم کا نام تک سی اخبار نے بیس لکھا۔اخبار ات کے مقامی نمائندوں میں آئی جرات نہھی کہ چوہدری امراہیم کا نام لکھ کتے ۔ای طرح ہاری تھانے میں شنوالی نہ ہوئی۔سارا ملیہ نامعلوم افراد پر ڈال دیا گیا ۔ بورا گاوں جانتا تھا لیکن کوئی جوت مہیں تھا۔ ویسے بعدردی سب کو ہارے ساتھ تھی ۔سب کتے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ میرے اندرایک آگ کی ہوئی تھی۔ بدلہ نفرت کی آگ اور ہے لی معاشرے کی ہے حی کی آگ۔ پھر قانون كالاجارادر بي دقعت موناء انساف كے ليے تعانے میں ایف آئی آر کا درج ہوتا کیلن وہ بھی نامعلوم افراد کے خلاف ان سب بالوں نے مجھے مایوں کر دیا ۔تھانے چری کے چھات ماہ دھے کھانے کے بعد ہم ہے بیش من اور بول ہمارے مقدے کی فائل داخل دفتر کردی گئی۔

میں تو مزید پڑھنا جا ہتا تھا جبکہ والدین کا خیال تھا کہ مجھے اب نوکری کر مینی جائے تا کہ میں جلد کی قابل ہو جاؤں اور میری شادی کی جا سکے۔اس دن بھی ای ہے،ی بات لے کرمیمی میں۔

"تم اب نوگری کرلوکب تک باپ کی کمائی پر پلتے رہو

"احیما ای جان" میں نے کہا۔" کرتا ہوں کچھ، میرا ایک دوست لا ہورکام کرر ہا ہےا سے خط لکھتا ہوں' "تم نے جوصدمدول کولگالیا ہے۔ایے کیے زندکی بسر کرے گا؟ "ای کہدر ہی تھی۔" یہاں ایے ہی جینا ہے کچھیں بدلےگا۔' وہ ایک کمچے کورکی اور بولیں۔ ''ا بنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ کرا ہے بھول جاو،اس

لگاتے رے۔ان کے بے پناہ تشدد کے سب سے میرے سارے کیڑے خون سے تر ہو گئے تھے۔ میرے جم کا پور یور پھوڑے کی طرح دیکار ہاتھا۔ اپن طرف سے انہوں نے ميري تانلين توڙ دي تھيں ۔اي ،ابو ،ميرا بھائي بھي شديد زحی تھے۔ ہمارے یژوی مجیدصاحب اوراس کی میملی کو بھی زودکوب کیا گیا۔ان کے بیدار ہونے شور کرنے کے سبب حملہ آوروں نے جلدی سے دونوں کھروں کو آگ نگائی ۔اورشہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔چند منٹ میں یہ یات گاوں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔

ایک طرف آگ بجهانی جا ربی تھی دوسری طرف گاول کا واحد ڈ اکٹر زخیوں کی مرہم پٹی اور انجکشن نگار ہاتھا تیسری طرف چندافراد کی ٹولی ان حملہ آوروں کی تلاش میں روانہ ہوئی۔ جن کا کھر اگاول سے شہر جانے والی سڑک تک جاتا تھا۔انہوں نے اسکول کی دیوار کے ساتھ کوئی گاڑی کھڑی کی تھی وہاں ہے پیدل آئے تھے۔اوراپنا کام كرنے كے بعد عائب مو كئے تھے \_كون تھے ؟اس راز ے بھی پردہ ندائھ سکا۔

دومرے دن اخبار ش جرمتی۔

نامعلوم افرادنے گزشته شب دوے زائد کھرول کو آگ نگادی اور اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا \_ تفصیل کے مطابق نامعلوم افراد جن کی تعداد سات بتائی جاتی ہے كزشته شب دو كمرول سے مينوں كوبابر تكال كر تشدد كا نشانه بنایا اور بعداز ال کھروں کوسامان سمیت آگ لگادی جس سے کھرول میں موجود تمام سامان جل کر راکھ ہو گیا۔علاقے کی ایک بااثر شخصیت اس میں ملوث بتائی

یولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج كر كے تفتیش شروع كردى ہے۔

بدن کے درد سے مبیل زیادہ دردمیرے دل میں تھا مجصے اور میرے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں تک کودہ سزا دی گئی جن کا قصور ہی سیس تھا۔ کیا ہم غریبوں کا، کمزورول کا جنم ہی ای لیے ہوا ہے۔اگر میں قلمی ہیرو ہوتا ، یاکسی ناول کا کردِارتو اس کا پورا بدلہ لیتا۔ایسا صرف فلمول میں ہوتا ہے کہ کسی جا گیردار ،وؤ برے ،چوہدری کے خلاف ایک عام سافر داٹھ کھڑ اہوتا ہے۔اوراس کو تباہ و

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



''تو یہاں آدھی رات کو کیوں آیا ہے۔۔۔؟'' اس نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں جنت بی بی کے گھرکے پاس بھنچ چکا تھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گی۔ ''تو گلی کا مامالگتا ہے؟''

میں نے اس کی طرف ہو ہتے ہوئے کہا۔ میں نے اس
کے پاس چینجتے ہی پوری طاقت سے مکا جز دیا ۔ میری
حالت جنونی تنی ۔ اس کا باز دمیر ہے ہاتھ میں آیا تو میں نے
گھما کرا ہے و بوار ہے و ہے مارا ایک بار دوبار ، وہ کرا او
اٹھ نہ سکا ۔ میں جلدی ہے جنت نی بی کے گھر کی طرف
بر حا۔ درواز ہے کے پاس سلمی کھڑی تحرفحرکا نے رہی تی ۔
میں نے باز دیکڑا ، درواز ہے پر زورلگایا ، درواز ، کھل
گیا ، درواز ہے کے پاس بی کا پی ہوئی سلمی کو میں نے
سینے ہے دگایا

"صابر میں نے کہاتھانا۔ ال رات"
اس نے اس رات کا حوالہ دیا جب جھے بھا گئے کا کہد ربی تھی اور میں نے اٹکار کردیا تھا "ہاں تو سے کہتی تھی "میں نے رندھی ہوئی آواز میں

میں ہے۔ '' شمینہ کیہ ربی تھی تم گاوں چپوڑ کر جا رہے ہو،اس لیے میں ملنے آگئی لیکن۔۔' اس نے باہر کی طرف اند جبرے میں دیکھا ''

'' ماں بیشاید ہماری آخری ملاقات ہے۔' ایس نے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

وروازے کے سامنے ہے ایک سامیہ سا گزر گیا ۔ غالبار مبر خالد تھا۔ میں نے اسے نظرانداز کردیا۔ جھے علم تھا کہ ملمی کی رفاقت کے بیہ چند کسے ہیں۔ بیہ بی زندگی کا حاصل ہیں۔ میں نے ان لحوں کو یادگار بنانے کے لیے ملمی کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ مجھے کہنا چاہتی تھی لیکن میں نے مہرلیوں پرلگادی۔ خاموتی کا ایک وقف آیا۔

اس وقت کسی کے تیز تیز بو لنے کی آ واز آئی۔ ''صابر ، بھائی سلیم کی آ واز ہے ،شاید مجھے تلاش کرر ہا تہ سائر ،

ہے، تم بھاگ جاؤ' اس نے مجھے باہر کی طرف دھ کا دیے ہوئے کہا۔ دنیا میں کوئی نہیں رہا ،ایک اور دنیا بھی ہے ،اس دنیا ہیں سب کا حساب ہوگا ، وہاں انصاف مل جائے گا'' میں نے ماں کی آنکھوں میں جھا تکا۔۔۔ وہاں کوئی طوفان ،کوئی ہلچل ،کوئی ڈراورکوئی برتری یا کمتری کا احساس

''ماں مجھے معاف کر دو۔ یتہبارا سپنا پورا نہ کر سکا۔۔۔ کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا۔''

وہ خاموش رہی آ نسو اس کی آنکھوں سے سیدھے میرے دل پر گرے۔ بیں اداس ہو گیا۔ مال نے حوصلہ دیا ۔
'' وقت بدلیا ہے ، وقت کی کانہیں ، وقت کا انتظار کرویہ سنت رسول کھائے بھی ہے۔ جاواس شہرے گاوں سے نکل جاویست آزمائی کرو۔''

اور یس نے مال کی بات مانے کا فیصلہ کرلیالیکن اس

ہے پہلے میں سلمی سے ملنا چاہتا تھا۔ اب تو ہمارے درمیان

کوئی رابط نہیں رہاتھا۔ پھرا چاہتا تھا۔ ہے جمعے جمینہ یاد آئی۔ ہماری

گلاس فیلو سلمی کی پڑوئن ، جین کی ساتھی۔ آیک ہی گاول
میں ہونے کے باوجوداس سے بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ میرا

ایک ہی دوست تھا خمینہ کا محینہ اور تا یازاد بھائی خادم حسین
جوسعودیہ چلا گیا تھا۔ خمینہ کے گھرانے سے ہمارے
تعلقات اجھے تھے۔ ایک دن میں سرشام ان کے گھر چلا

گیا۔ایک چھوٹا سارقداس سب کی آگو سے بچا کردیا آیا

ہے جنددن بعدوہ ہمارے گھر آئی۔

قصہ مختر شمینہ کی کوشش ہے میری سلمی ہے ملاقات طے ہوئی سلمی کے گھرے چندگھر پہلے ایک مائی جنت بی بی کا گھر تھا۔اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا ایک ہی بیٹا تھا جو ہیرون ملک چلا گیا تھا۔اب مائی جنت اکملی رہتی تھی۔اس کے گھر رات گیارہ بجے کا وقت طے ہوا۔

گلی سنمان تھی۔ ٹھیک گیارہ ہے رات میں جنت کی لی کے گھر کو جار ہاتھا۔ موڑ پر کوئی کھڑا تھا۔ '' کون ہے ؟'' کی آواز لگا کر میں گلی کے دہانے کی دیوار سے چیک گیا۔ '' میں ہوں۔'' یانوس آ واز سن کر میں دیوار سے ہت گیا۔ ہیم ہر خالد تھا جو بھی سیٹھ ابراہیم کی دھمکی کا پیغام لے کرآیا تھا۔ پہلے سوچا کہ دالیں پلٹ جاوں لیکن مہر خالد میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے میں نے اس کی آ واز پہچان کی شایدوہ بھی پہچان چکا تھا۔

 $A \cap \mathcal{A}$ 

نخافق

دسمبر ۱۰۱۷ء

مجھے ان پھروں میں بین کرتی یجینی کو یائی کو محسوس وْراغرو....! جھے محبول کرنے دو جہال قسمت محبت کی کہانی میں جداني لكهربي موكى مجصے ان سرد محول میں سکتے ورد کی مرانی کومسوس کرنے دو روح کے اندر تھے سنائے بہت ہم مصار ذات میں کونج بہت وتتليس محيس جاني بيجاني موني ول مقفل ہو کے بھی دھڑ کے بہت اسے بی قدموں میں آ کر کریڑے تے ہمارے خواب تو او نے بہت فیصل آبادے لا ہورلکڑ منڈی پہنچا۔ یہاں ہمارے گاول کے اشفاق ،ریاض،ندیم وغیرہ آیک جوتے بنانے

فيكثري مين توكري ل كي

كے كارخانہ ميل كام كرتے تھے چند دن۔ بعد جھے ايك

میں نے اپنی بول کو اسے اور سلمی کے بارے میں ب ولحظ بنا دیا۔ایک بات برای جیران کن بھی اے بب کھ بناتے ہوئے ۔ بچھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کسی اور کے ساتھ بیتا ہو۔تب وہ دن کتنے کرب انگیز تھے اور اب انہی دنوں کی واستان چبرے برمسکراہٹ بھیر تی رہی ۔ آخرِ فیصلہ بیہ ہوا کہ چونکہ میرے اور سلمی کے تعلقات میں آلود کی تبیں تھی۔اس کیے اس کے بینے ہے ہم اپنی بنی کا رشته طے کر عکتے تھے۔اس لیے بھی کد میری بنی کی بد پسند کا رشته تفايه

يقسمت كي عجب متم ظريفي كه ميري بني كواس عورت كے بيئے سے بى محبت ہونی جس كے سب جھےا ہے رشتے دار، شهرتك كوخير بادكهنا يرا اتفارضح كى اذ ان مورى تفي جب میں نے اپنی کیائی ختم کی ۔ساجدہ سر جھکائے گہری سوچ میں ڈولی ہوئی تھی۔ بڑی دیر تک وہ خاموش ربی ، پھر کہنے

مے کا ای کی شادی ای کی پہندے ہو۔"

"اچھاسلى الله نے جاہاتو زندگى كے سى مور پرمليس کلی کے موڑے ایک شورا تھا۔ میں اور سلمی ایک ساتھ باہر نکلے، وہ اپنے گھر کی طرف اور میں اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ای وقت کی میں بھگدڑ کچ کی جیسے بہت ہےافراد آرے ہوں میرے سامنے کوئی راستہیں تھا۔مبر خالد نے شاید بورا گاول بیدار کردیا تھا۔ بیایک رات بورے محلے پر بھاری ہو گئے۔ گاوں والوں نے میری تلاش میں كتن ورواز ع كلوائ - سارا گاول جاك كيا- بيس ايك کل سے دوسری کل میں بھا گنا رہا۔ آخر متجد کی دیوار پھلانگ کر د بوار کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔میری سالس پھولی ہوئی تھی۔ ایک ایک لحد گزرنا مشکل ہوگیا۔ بورے گاوں میں میری تلاش جاری رہی۔ میں اللہ کے تحربینار ہا۔ سے کے تین مج میں مجد کے ویچھلے دروازے سے نکالا اور تھیتوں میں سے ہوتا ہوا اپنے گھر آیا۔ گھروالے جاگ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ابو ، بھائی ، چیا اور حمید صاحب ميري تلاش ميں نظلے موتے تھے۔اي اور بين سحن ميں بيل

'بائے اللہ، الی اولاد کیوں دی مجھے'' ای نے مجھے دیکھ کروہائی دی ، بہن ''اللہ کا شکر ہے "كَبْتِي وَفِي كُلِّي آلِي.

اس کے بعد جب ابو وغیرہ آئے تو انہوں نے جو کھے کہا ان میں سے بہت کھنا قابل فریر ہے۔ دوسرے دن گاوں مِي بنجائت مونى جس مِي ابواور چياشال موئے \_گاول والول نے فیصلہ سنادیا کہ

"اب صابرگاول میں مزیدایک دن بھی نہیں رہ سکتا" یوں مجھے بورے گاول نے نکال دیا۔ویے اگر وہ پنجائت میں یہ فیصلہ نہ بھی کرتے تو میں خود بی ای کے کہنے برجلدنوكري كى تلاش ميں لا جور جار ہاتھا۔ دوسرے دن سيح گیارہ بج میں خضروالا کے بس شاپ پر کھڑ اقیقل آباد کی بس كاانتظار كررباتها\_

ذرائمبرو....! مجھے محسول کرنے دو اذیت سے بھرے کمح بھرتے وقت کے تھے

ننمافو / \_\_



وہ ایک کمحے کور کی میرے چیرے کی طرف دیکھا ،اور جیے آپ نے ماضی کے واقعات بنائے ہیں میرا خال ہے ملی رشتہ ہم سے طبیس کرے تی۔" میں نے اس کی بات کا کوئی جواب میں دیا۔ جواب دیتا بھی تو کیادیتا،میری خاموتی پراس نے پو چھا۔ "اب گاول کے حالات کیا ہیں۔مطلب سلمی کے والدين، بهن بھائي وغيرو' الملمي كا والد كزشة سال فوت ہوا تھا۔اب اس كے منے سلیم نے مجی کاروبار اور سیاست سنجالی ہوئی ہے میرے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں'' میں نے ساجدہ کو بتایا۔ صرف ایک بھائی اور چھا کی اولا دگاوں میں ہے۔ پچا آج كل كاول كي تبروار جين" پر میں نے مسکرا ہے ہوئے کہا ال كمانى كے دو كرداروں عے تم مل چكى موايك تير برامخ اوردوسري ملمي" میں نے ساجدہ کے سامنے سے اٹھتے ہوئے کہا روروازے پرجا کرمیں نے کہا۔ " تم تیاری کرو، ہم صادق آیاد جا کیں گے بہلی کے گھر ،ابی بنی کے لیے بھیک مانلیں کے ،میں ابھی نماز اس دن مہلی مرتبہ میں نے روروکرا پٹی بٹی کے لیے دعا الله دويس ع جو تخفي پندے كردے ، ياتو فيروز ہے اس کی شادی ، یا فیروز کا اس کے دل سے خیال نکال چند ون بعد دن كے دو ج رہے تھے جب مي اور پروفیسرا قبال ، صادق آباد بس شاپ پر اترے ، ہلکی ہلکی پُھوار بردر ہی تھی ، جب ہم مدینه ٹاون پہنچاتو بارش بہت تیز ہوئی۔ چوہدری ماجد کا کھر تلاش کرنے میں ہمیں مشکل کا سامنانہیں کرنا بڑا۔ تا مجھے سے الر کر بھیکتے ہوئے ہم ان کے دروازے پر میٹیے۔ جب ہم ان کے دروازے پر

نے مجھے دیکھتے ہو گئے کہا۔

ند افق

وستک و سے رہے تھے، بارش کی تیزی میں شدت آگئی۔

'' بارش رکنے کا نام میں لے ربی''۔ بروفیسر اقبال

''بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت دنوں کے بعد کچھ

انجوائے کررہاہوں۔'' میری جان پر بنی تھی اور پروفیسر صاحب انجوائے کر رے تھے۔ میں نے پھیکی اور بھیکی مسکر اہٹ سے جواب دیا -انہوں نے دوبارہ کنڈی کھڑ کادی ۔اندرے یو جھا گیا

آوازمردانیکی، پروفیسرنے اپناتعارف کروایا تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے ماجد صاحب چھتری لیے کھڑے تھے۔ ڈرائنگ روم تک اس نے ہماری رہنمانی کی اور پھر ا تدر كمرول ميں چلا كيا۔ دس بندره منت جم دونوب نے ان بالوں برغور كيا جو ہم يبال كرتے آئے تھے ، سلمى ، ماجد دونوں آئے ، اتن ی در میں انہوں نے ہمارے کیے جائے بنا لی تھی ۔ سلمی کا چرہ ستا ہوا تھا۔ہم سب جائے ہے رے، موسم کی باتی کرتے رہے ، مستدی ہوا بھی چلتی

'چلوموسم خوش گوار ہو گیا۔''ماجدنے کہا۔ "بهت گرمی تھی۔۔۔۔ راحت کی۔ "اقبال صاحب

ا کیے آنا ہوا۔ "ملی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اورا قبال صاحب نے جبیرا پہلے سوچا تھا اس كے مطابق ميں نے كہا۔

بطابق میں نے کہا۔ '' ناصرصاحب نے میرے بیٹے عظیم کوا بی بٹی کارشتہ وینے کی ہای مجر لی ہے۔ "میں نے سب کے چروں پر ایک نظر دوڑ ائی اور اپنی بات جاری رکھی' دلیکن اس کا کہنا ہے کہ شادی ای فروری میں کر دی جائے "میں نے چند لمحات رک کراین بات کا اثر و یکھا۔'' دوسری طرف ہماری بئی اورآپ کا بیٹا فیروز ایک بی اکیڈی میں پڑھتے رہے یں، دوایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔

سلمی چوکی ہوگی۔ ایک غلطی تو میں کر چکا تھا لیکین دوسري ميس كرنا جابتا تفاييس اب حقيقت ميں اپني بني كي محبت كى بحيك ما تكنية يا بينها تفار

اب اس کاعلی الاعلان مائم کرکے اپنی رسوائی میں مزيداضا فيكرنانهين جابتا تفاراس ليحفاموش بوكيا\_ خاموشی کا ایک طویل وقفه آیا۔ جیسے ا قبال صاحب نے

" فیروز نے مجھ ہے کہا تھا کہ صابر صاحب ہے بات کروں، میں نے بات کی ،جس پرانبوں نے آپ کوائے كھر بلوايا۔آپ رشتہ ديكھآئے ليكن اتنے دن كز ركئے آپ نے کوئی جواب مبیں دیا ۔دوسری طرف لڑکی والے دن طے کرنے کے لیے صابر پرزورڈ ال رہے تھے،انہوں نے جھے ات کی یول ہم دونوں آ پ کے یاس آ پہنچے ہیں ا اب کی بار ماجد نے کہا'' مجھے تو رشتہ پیندآیا تھا ، فیروز جى اى پر بعند ہے \_\_ كيكن \_\_ "اتنا كبدكروه خاموش

ہو گیا میں نے ویکھاٹلمی اے گھورر ہی تھی۔ ''دلیکن ……'' پروفیسر نے ماحد کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔وہ پر بیٹان نظیرآنے لگا۔جلد بازی میں اس کے منہ ے حقیقت نکل کن تھی اب اس یات کو جاری رکھنا اس کے کے مشکل ہوگیا۔ تب سلمی ہو لی۔

"ليكن بم أي بيخ كا أتى دور رشية كيل كرنا حاجين وه رکي مجھے ويکھا اور دوباره كويا بوني يد مهم اتني جلدی سی طرح بھی شادی نہیں کرنا جا ہے اہیکن اضل بات یہ ہے کہ مرے بعالی کی بی ہے لیا ے کرری ہے ، بعانی نے خودر شنے کا کہا تھا۔ 'وہ میری آنکھوں میں دیکھ ربی تھی ۔ بھائی کا حوالہ دے کراس نے بتایا تھا کہ اس کا ایک خاندان ہے اور وہ کڑے مردے بھی نیس اکھاڑنا چاہتی ۔اس کی آنکھول میں مجھے دکھ ہی دکھ نظر آیا ۔ای وفت بابر کا درداز و کسی نے کھٹکھٹایا۔ماجدمعذرت کر کے اٹھ گیا۔ چند کھے خاموثی ربی اس دوران اقبال نے مجھے اور میں نے اقبال کو مایوی سے دیکھا۔

"صابرصاحب،آپ بہت اچھے ہیں ۔آپ کی بنی مجھے بہت پیندآئی الیکن میں کچھ مجبور یوں کی وجہ سے یہ رشته نبیس کر عتی \_ کیونکه میں دوبارہ تماشانہیں بنتا جا ہتی -اپنا کھر نہیں اجاز ناحا ہتی ۔اس نے لفظ ' دوبارہ'' پرخاص طور پرزورد یا۔ میں اے اپنی مٹی اور اس کے بیٹے کی محبت کا واسطددينا حيابتا تقارات كبنا حابتنا تقاكه بمم ان كوناكاي ے بچا علقے ہیں۔ آئ یہ ہارے ہاتھ میں ہے۔ کل جب جارے والدین کے ہاتھ میں تھا تو انہوں نے جاری محبت كوسمجها تهيس تفاية ج م كوية ملطى تبين كرنا حايئ \_ليكن من کھے بھی میں کہدی کیونکہ میرے بولنے سے میلے سلی في مراعم المن ما ته جوز دے اور ندحی بولي آواز مي

FIT WAR

STEEL VETTI

" آپ چلے جائیں ،جھول جائیں ، بٹی کو سمجھائیں ، بیٹیاں کمپرو مائیز کر لیتی ہیں ۔اس میں ہی جاری جلائی ہے۔اب اس عمر میں ،میں تماشائیس بنا جاہتی۔"اس وقت ماجد صاحب کے قدموں کی آواز آئی توسلمی نے اپنی آتھوں ہے بہتے آنسوصاف کر لیے اور اقبال صاحب کی طرف دیکھنے تھی۔ میں نے اس وقت اقبال صاحب کودیکھا تواس کے چرے برجرانگی کھی۔جیسے دوسلمی کی ہاتوں کومعنی يبنانے كى كوشش كررے ہوں ۔ ماجد خاموتى سے آكر بينے تحیا۔ میں تو ہمیشہ ہی محروم رہا۔ایسا لگتا ہےمحرومیت ہی میرا مقدر تھی۔ زندگی کے ہرموڑ پرنہ جانے کہاں ہے محرومیت نمودار ہوتی اور مجھےا بی آغوش میں لے لیتی تھی ۔اب میہ صدمد میری بنی کو بھی سہاتھا۔ میں نے ماضی میں جو کیا تھا اس كاخميازه آب بيني كوئيرنا تفايين اورا قبال بوجعل دل ے اشحے ،ہم نے ان کوسلام بھی تیس کیا۔اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ماجد ہا ہرتک چھوڑنے آیا۔بس میں بیٹھ ار میں نے سب باتوں کا تجربیہ کیا ۔ سلمی حق بجانب لکی کیکن میرے سامنے سوال پیٹھا کہ میں اپنی بنی کا ساسنا ہے کروں گا۔اقبال صاحب میرے ساتھ ہی جینے تھے ۔ مجھے سوچوں میں غلطان دیکھ کر بولے

"صابر کیاسلمی ہے آپ پہلے ہے واقف تھے۔"
میں نے اقرار میں سر ہلایا۔انہوں نے شندی سانس
کے کرسیٹ سے سراگا دیا۔ جیسے سب سمجھ گئے ہوں۔ بارش
رک چکی تھی شندی شندی ہوا چل رہی تھی۔ میں ماضی حال
اور مستقبل میں غوطے کھا تا رہا۔ایک رات تھی جب سلمی
میر ہے ساتھ بھا گئے کے لیے تیار تھی لیکن میں نے اسے
میرا میں تھی۔ میں انے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔اس نے خود کو
بدنا می سمی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔اس نے خود کو
بدنا می سمی تھی۔ میں اسے جھوڑ کر چلا گیا تھا۔اس نے خود کو
بین کو میری کرنی ۔ بھرنی تھی۔کانی دیر بعد اقبال صاحب
نے مجھے کہا

ے ہے ہیں " بعظمی کومیرے پاس بھیج دینا میں اے سمجھا دوں گا۔ مینشن نہلیں"

باقی کے سفر میں ، میں نے اقبال صاحب کو ماضی کے

چيده چيده واقعات ساديئے ۔ رات ول کچ شل گھر کانچا

۔ درواز و تھی نے کھولا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی ۔ میں نے اس کا ماتھا چو ما اور ہاتھ پکڑ کرا ہے بیڈروم کی طرف چل پڑا۔وہ میرے چبرے پر پچھ تلاش کرتی رہی لیکن میں اپنے چبرے پرخول پڑھائے ہوئے تھا۔ساجدہ مصلے پر بیٹھی تھی۔ میں بیڈ پر بہنچا۔عظمی کہنے تگی۔

''ابومنہ ہاتھ دھولیں۔ میں کھانالاتی ہوں۔''
میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔اس وقت ساجدہ نے
مصلے کوتبہ کیااور میرے پاس آ جینی ۔اس کے چبرے پر
موال ہی سوال تھے۔لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تفا
۔ میں اٹھا اور منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ فاسوشی ہے گھانا
کھایا۔ فلمی اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں نے ساجدہ کو
سب بچھے تھے بہ کمرے میں چلی گئی تو میں نے ساجدہ کو
۔ میں بیٹھے تھے جب میں اس کی دعوت دی تھی۔وہ ڈرائنگ روم
میں جیٹھے تھے جب میں ان سے ل کراپنے کام پر چلا گیا
۔ اس رات مجھے ساجدہ نے بتایا کہ اقبال صاحب نے فلمی
کو سمجھایا ہے ۔ کسی صریک منایا ہے ۔امید ہے وقت
کو سمجھایا ہے ۔ کسی صریک منایا ہے ۔امید ہے وقت
گزرنے کے ساتھ ساتھ قطمی فیروز کی محبت کو بھول جائے

اور پھر ایہا بی ہوا۔ چندون بعد اس نے اپنے بھائی

ہے کہہ کر اشتہارات ہوائے ، محلے میں تقییم کیے ،اور

ڈرائنگ روم میں نیوشن سنٹر کھول لیا۔ محلے کی لڑکیوں کو
پڑھانے گئی۔ اس کامشورہ بھی اقبال صاحب اے وے کر
گئے تھے۔اس ہے اگلے سال ہم نے دونوں بہن بھائیوں
کی شادی کردی تھی۔اب ان کی شادی کو پانچ سال ہونے
کو ہیں۔ آج ہمیں پھرایک رہتے کی تلاش ہے۔ جی ہاں
معظم کے لیے۔دعا بیجئے گا۔

دسمبر ۱۰۱۱ء

# wwwgelesselesyeem



### عمر فاروق ارشد

ادب میں بامعنی طنز ومزاح لکھنا خاصے کی چیز ہمجھا جاتا ہے
کیونکہ آج کل پھو ہڑین سے لکھے گئے مضامین کومزاح کا نام
دے کر پیش کرنا فیشن بن چکا ہے بہت ہی کم لوگ ہیں جواس کا
خیال رکھتے ہیں۔ نئے افق کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کے
پاس اس موضوع پر اچھا اور معیاری ادب تخلیق کرنے والے
اد یب موجود ہیں ان میں ایک نام عمر فاروق ارشد کا بھی ہے۔
اد یب موجود ہیں ان میں ایک نام عمر فاروق ارشد کا بھی ہے۔
فونی نشلوسرین کی ایک کہانی ، انہیں خاندانی ہیرے والی لانے تھے







وعائے كرے ميں جها تكا ..... مائے تفتلو جماتى \* ذرا زحت فر ما كرداداحضور ك كمرے ميل تشريف لے آئيں "فن جيس ميري يوري بات سيس داوا جي" ميس في وہ آ ب کوشدت سے یادفر مارے ہیں۔" کی بورڈ پر تیزی تیزی سے کہا مگرؤ ہن میں فورا کوئی بہانہیں آسکا۔ ے چلتی ہوئی میری اٹھیاں مم سیس ''جلدی سنا کیابات ہے؟''وہ دہاڑے۔ "فدا خيركرے دادا جي كوآج كل بم كھوزيادہ بى ياد "وه دراصل بيه بات تونی مجھے کہدر ہاتھا۔" میرانشانہ ٹھیک جیٹھا۔ حسب تو قع دادا کے چبرے پر انجھن نمودار آنے گھیں۔" وعابنس وي\_ ہوئی۔ اوپر سے میرا مظلوم ترین چبرہ انہیں پریشان کر رہا "بس جو بھی ہے،آب جلدی آئیں۔" تھا۔ میں غیرمحسوس انداز میں کھسک کر پیچھے ہوتا چلا گیا۔ ميں اٹھ کھڑ اہوا۔ تا كما كرائقي حطي بحي توبيت بوجائيـ " چلود کھتے ہیں کیا چکر ہے۔" انہوں نے دعا کی طرف دیکھاوہ ٹوئی کو بلالائی۔تھوڑی در بعد وہ بھی آ گیا۔ نونی بے جارے کوشاید دعا سوتے واواحضورصوفے پر تھیلے ہوئے تھے۔نگا میں خون خوار انداز میں دروازے بربی مرکوز تھیں اور لاتھی کواضطراری اندا ہوئے اٹھا کر مینچ لائی تھی۔ وہ ادھ تھلی آ مجھوں ہے۔ زیں ادھرادھر محمارے تھے۔ میں نے بے بی سے دعاکی کے چرے تک رہاتھا۔ "لونے شراب بی رکھی ہے مردود؟ کیے نشکی کی طرح طرف ویکھا۔ اس کے چبرے پرشرارت کے رنگ و کھے کر آ تکھیں مظار ہاہے۔" ساتھ ہی وہ لاتھی برسانا جا ہے تھے میں سمجھ گیا کہ آج پھر استفافہ کی طرف سے داوا جی کی مرونى ى تى تىكىس جياك كالكي عدالت ميس كوني دعوى دائر كرديا كيا ہے۔ "سلام گرینڈیا .... جس نے ان کے سامنے صوبے "مين سور ما تفاكر يند " کرینڈ یانبیں کہنا۔" میں نے سر کوشی کی۔ وہ فورا پر بیٹھتے ہوئے کہا۔انہوں نے لاتھی تھمائی۔نشانہ میں تھا گر جھائی دے کرنے کیا۔ خاموت ہو کیا۔ "بال بول شاباش \_ وادا بى نے لائمى بر كرفت مضبوط "الحدرام خور- وه كري-'' گرینڈیا کہ کر دانہ مت ڈال۔ادھر میرے سامنے كفر ابوجا-''میں سور ہاتھا دادا جی۔' وہ بولا۔ دادا جی کے ہونٹوں پر وعا بمشكل بلسي دبائ موئے تھي۔ ميں باتھ باندھ كر مسكرابث الجرى مرمو تجعول تلاد بالمحقار کھڑ اہو گیا۔ "اچھاتو تم نے "داداجی نے ٹوٹی کومخاطب کیا۔ "كل ميس في حمهيس واقعد سنايا تها كه قائد اعظم في " تم في بولاقعا كميري كهوير ى الث كى ب" ميرے مشورے ير ياكتان حاصل كرنے كا مطالبه كيا تھا۔ میں نے آ تھوں بی آ تھوں میں ایک مخصوص اشارہ سا ہے تم کہتے پھررہ ہوکہ دادا تی کی کھوروی الث عنی ب- كياايي بي بي؟ "انبول في لاهي زمين ير مارت تونی بولا۔ " بالكل نبيس دادا جي بلكه بيه بات توكل عا قب كهدر ما تها ہوئے تقدیق جاجی۔ " ونبيل كريند يا من في تو ..... " اب كى بار الشي كلوى اویس ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سا ہے۔ اوردوسووات كابلب ميرى أتمحول تلحدوثن موكيا داداتی کے چرے یر ایک محے کے لیے بارہ نے گئے " واوا كهد واوا كريند پائيس چلے گاآ ج\_' کیونکہ مجرم ہاتھ آنے کے بجائے بھسلتا جار ہاتھا ا گلے ہی "جي داداجي-"مين بريزايا-محےوہ چلائے۔ "مطلب تم نے ایسا کیا ہے؟" اکٹی فضامیں بلندہو چکی "النادونول خييثول كوجي مير مسايل لا وَ"

با تیں کررہے تھے۔ واواجی نے لائھی کو جھٹکادیا۔

"كيا كمسر كاركى بتم في جوبكى بات ب

مير عام المحرو-"

"دادا جی بیآ پ کے خلاف کوئی سازش کررہے ہوں عے۔ ویسے بھی بیکا ٹھ کے الوساز شوں کے علادہ کر بھی کیا عظتے ہیں۔" وعانے موقع و کھے کر دادا جی کو بیشنل والوں کا مصالح لگادیا۔داداجی صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

'' دعا بیٹا'تم سب لوگوں کو باہر کے جاؤ' صرف یہ دو گدھے ادھرر ہیں۔'' اشارہ مبارک ہماری طرف تھا۔ٹونی سرگوشی کرنے سے بازنہیں آیا۔

سروں ''بھائی جی بس پیوزت افزائی باقی رہ گئی تھی۔'' میں صرف سر ہلا کررہ گیا۔

وعا سُب كو بالك كر بابر في في دادا جي دوباره بيت

''میرے نالائق صاحب زاد دغورے میری بات اپنے بیسے میں بٹھالو۔''انہوں نے قدرے زی سے بولنا شروع ک

''تم دونوں کو تنی معیاری کام میں مصروف کردیا جائے۔اس طرح تمہاری صلاحیتوں کا امتحان بھی ہوجائے گاجو کہ فی الحال تمہارےا ندرنظر نہیں آر ہیں۔دوسرافا کمرہ یہ ہوگا کہ فراغت کی وجہ ہے تمہارے د ماغوں کو جو بخار چڑھا جوائے و وائز جائے گا کیا تمہیں منظور ہے؟''ٹونی نے پہلو دعاتھم کی تعمیل میں ہاہر نکل گئی۔ '' بیر سارا چکر اس چڑیل کا چلایا ہوا ہے۔'' ٹونی نے سرگوشی کی۔

َ ''اور مجھے ڈر ہے کہ عاقب بھانڈا نہ پھوڑ دے۔منہ مجے شسا ہے۔''

\* استے میں عاقب چیوآم چباتا ہوا کرے میں داخل ہوا۔ " یارتم فارغ لوگوں کا پراہلم کیا ہے؟ میرا کیم لاسٹ راؤنڈ میں داخل ہوگیا تھا۔"

دادا جی کی آئتھیں خون خوار انداز میں عاقب کی نب گھوم کئیں۔

ب سیرا کیم آج میں کمل کردوں گا۔حرام خور بھی ڈھنگ کا کام بھی کرلیا کر۔'' کا کام بھی کرلیا کر۔''

"(واوا.ي!"

'' پلیزیار کم ٹو دی پوائنٹ۔' وہ جماہی کے کر بولا۔ '' دادا جی کی لائشی اس کا مقدر ہنے گی ۔'' ٹونی نے میرے کان میں سرکوشی کی۔

خلاف توقع دادا جی لا تھی کو حرکت دیتے بغیر ہوئے۔
"تم سب حرام خور ہو تھ تھ بناد و کے کل ہماری شان میں
سناخی کس نے کی .....؟ جب ہم خود کہدر ہے ہیں کہ ہم
داتی طور پر جناب قائد اعظم کے ساتھ تقار ہر کرتے رہے
ہیں تو پھر ہمارے بیان کو جھٹلانے کی ہمت کرنے والا کون
ہیں تو پھر ہمارے بیان کو جھٹلانے کی ہمت کرنے والا کون
ہی ہم ہر صورت جان کرر ہیں گے۔"

سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے۔ دعا ایک طرف کھڑی ہماری ہے بسی کو پورے پروٹوکول کے ساتھ انجوائے کررئ تھی۔داداتی نے اس کی طرف دیکھاادرکہا۔ ''دعامیثاتم کیا کہتی ہوئیہ مانیں کے یانہیں؟'' وہ مصومیت سے بولی۔

'' داداحضور بیساری ڈھیٹ آئماؤں کی فوج ہے بیسزا کے بغیر نبیس مان مکتے۔ ویسے مجھے فضلو بھائی اور ٹونی پرشک ہے۔ آپ کے مزاج کو برہم کرنے والا بیان ان دونوں میں ہے کسی نے جاری کیا ہوگا۔''

"او خدایا میری اس چریل سے کیادشنی ہے بھلا؟" ٹونی رونے والا ہوگیا تھا۔ کل اسے بریانی کھلا دیتے تواجیعا تھا اب بھکتو۔" جس نے ٹونی کولٹاڑا۔ ہم سرکوشیوں جس

نے افت — 147 سیبر ۱۹۰۱ء

مجع كرائ مجهير عدينايز ا"

"وه دراصل داداجی بات بیه به آئنده ..... دادا جی نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی اور کہا " كُونَى صفائَى نهيں چلے كى يتم دونوں پہلے بھى كئى دفعہ اپنى فینی جیسی زبان استعال کرے مجھے چونالگا چکے ہو۔اس بار كى ببانے كاكوئى جائس نبيں۔

"جی بہتر دادا خضور ۔" ٹونی نے فرمان برداری سے گردن جھكالى\_

ميس تم دونو ل كوايك خطرناك مهم پر بينج ربا مول ـ " دادا بی بولے ناکام تھویوے واپس لے کرآنے سے بہتر ہوگا که تمہاری لاشیں اس حویل میں واپس آئیں ۔ میں بورے اہتمام سے ان کی تدفین کابندو بست کردوں گا۔ میرارنگ فق ہوگیا۔ٹونی نے میری طرف دیکھا۔ "اب كيا موكيا بي محفي حوصلدر كار واواجي في قبقب

'' تمہاری ڈرامے بازیاں میں اچھی طرح سجھتا ہوں۔ اب ن او کہ کام کیا ہے۔ بیتمہاری پیدائش کے سانے ہے يبليك بات بمير المحضور يعنى كتمهار برداداحسور نے تلوار بازی کے ایک مقابلے میں تین نایاب ہیرے جیتے تھے۔ بیسفیدرنگ کے نایاب اور قیمتی ہیرے تھے اور بوری دنیایس ان کا کوئی ثانی تبیس تفا مگر پھر ہوا کچھ یوں کہ جب میں نے حویلی کا نظام اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس خوشی میں بھولے نہ اتے ہوئے بورے علاقے کو پہلوالی کے میدان میں چیلنے کردیا۔ میری صحت سے تو تم داقف ہو۔' داداجی نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔

"اب بھی تم جیے نی سل کے تین جار جو ہے پھڑ کا سکتا موں مر خدا کی کرنی موئی کہ میں سورت میں آئے موئے ایک پہلوان سے ہارگیا۔مقابلے کا انعام بدرکھا گیا تھا کہ جیتنے والا مجھ سے منہ ما تکی چیز ما نگ سکتا ہے اور اس کمبخت نے ....وہ ہیرے مانگ لیے۔"

میں اور ٹوئی جرت سے ایک دوسرے کامنہ تکنے لگے۔ " محر دادا جی اس پہلوان کو کیا ہیروں کے متعلق الہام ہو گیا تھا؟" ٹونی نے یو چھا۔ داواجی جیسے ماضی میں کھو گئے۔ "اے بیرے کی وحمن نے بتایا تھااور محر ہزاروں کے

"اس کا مطلب ہے اگر لوگ نہ ہوتے تو آپ نے مرجانا تھا؟'' ٹونی نے موقع یاتے ہی چوٹ نگادی۔ دادا بى كى بيشانى ربل ير كئے۔

"حرام خورایی طرف سے اندازے ندلگایا کر۔ مجھے ہت ہونا جائے میری ایمان داری کا بیعالم ہے کہ میں نے بھی چوری کا یانی بھی اپنی زمینوں کوسیس لگایا۔ بلکہ محکمہ زراعت کے افسروں کورشوت دے کر با قاعدہ اصولوں کے تحت یانی چوری کرتا ہوں۔"نونی نے میرے کان کے یاس

'بزرگوار کی ایمانداری تو دیکھونی نسل کو ان ہے کچھ سکھنا جا ہیں۔' وادا تی نے یقینا اس کی سر کوشی من کی تھی اس لیے لاتھی کا بھر پورواراس کے داہتے باز و پر ہوا وہ بلبلا اٹھا۔ " اع مر كيا اتى جلدى مبيل مرنے والے تم واداجى د ہاڑے میری بات س نہیں رہے ہواور اپنی ہائے جارے ہو۔" داواجی نے میری طرف دیکھا۔

''تم نے بھی کھی کہنا ہے؟''میں نے خاموش رہنے میں عاقیت بھی انہوں نے بولنا شروع کیا اور 25 سال گزرنے کے بعد آخر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ پہلوان میرے ہیرے کے کر کہاں گیا ہے۔''سبحان اللہ ٹوٹی بولا بہت فاست المیل جس سروس ہے۔ دادا تی نے جیسے اس کی بات تی ہی تبیں۔ انہوں نے بولنا جاری رکھا۔

"اس پہلوان نے وہ ہیرے وادی خواب مکر کے ایک مقامی نواب کوفر وخت کردیئے تھے میں سلسل اس کے پیچھے لگاہواتھا۔قریب تھا کہ میں اس نواب سے دہ ہیرے اڑالیتا مکرنواب برطانیه چلا گیا اور بهیرے بھی ساتھ لے گیا اور اباطلاعات آئی ہیں کہوہ واپس یا کستان آچکا ہے لیکن داوا جی اس سارے معاطے میں ہم دونوں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟" ٹو کی نے بے چینی سے یو چھا۔ داوا جی مسکرائے اور

' ہاں بیٹا ابتم لائن پرآ ئے ہو تم وونوں نکھے ....وہ بيراك نواب عوالي لاؤكر" "جم دونوں لائمیں کے؟" ٹونی نے تھبرا کر ہو چھا۔ الم معنول من فرشتول كاجلاس ع خطاب 1017

نہیں کررہا' تم سے بی مخاطب ہوں ۔' واوا بی نے غصے سے کہا۔

" در مگر واوا جی ہم ....!" واواجی نے اکھی گھماتے ہوئے ٹونی کی بات درمیان میں بی کاث دی۔

''اور اگر مگری مخواکش نہیں ہے تم لوگوں کو میں پورا سپورٹ کروں گا۔ جس متم کا سامان لے جاتا چاہؤ جیسی گاڑی پہند کرو چتنا خرچہ طلب کروسب ملے گالیکن اس حویلی میں واپسی کے لیے تنہارے پاس ہیرے ہوتا ضروری جیں ورن تم میرے پوتے نہیں اور میں تنہارادادانہیں۔'' میں ورن تم میرے پوتے نہیں اور میں تنہارادادانہیں۔''

''گیا کہاتم نے؟'' داداجی چلائے۔ '' گک کچھ نہیں میرا مطلب کب جانا ہے؟''ٹونی مجرتی کے ساتھ بیان بدل گیا۔

''تم کل صبح روانہ ہوجاؤے یعنی کہنا شنے کی میز پر مجھے تمہاری منحوں شکلیں نظر نبآ کئیں۔'' دادا جی نے حتی کہجے میں کہا۔

"او كوداداحضور" أو في الحد كمر الهوا...
"اس خصوصي في شيخ بين والنه كمر الهوا...
فرما نميں و چل بھائى تو بھى داداحضور كاشكريدادا كر۔"اس نے مجھے بہوكادے كركها۔داداتى نے الفى كوركت دى۔ "دفع ہوتے ہو يہاں سے يا بيس تمهاراشكريددوسرى طرح قبول كردل۔"

'' یارایک تو بیدلاتھی ہرمعاملے میں انٹرفیئر کرتی ہے۔'' ٹونی نے کہااور دروازہ کھول کر باہرنکل گیا۔ میں نے بھی اس کی تعلید کی۔

\*\*\*

رات کے گیارہ بج تک ہم نے ہرطرف سے مایوں ہونے کے بعدا پی تیاری کو حتی شکل دے دی تھی کیونکہ دادا ہی سے مایوں ہی شکل دے دی تھی کیونکہ دادا ہی سے من بیس ہوئے تھے تو تی نے سفر کے لیے نے ماؤل کی پوشو ہار پہندگی تھی بیاس کی فیورٹ گاڑی تھی ۔ جے ہم دونوں آ سانی سے ڈرائیو بھی کر لیتے تھے دیگر ضروری کاموں سے فراغت کے بعد ہم نے دوبارہ دادا ہی سے ایک طویل ملاقات کی اوران سے مطلوبہ تواب ساحب کے ایک موسل میں منہ ساحب کے ایک میں منہ ساحب کے ایک موسل میں منہ ہے۔

متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرلیں۔ سی ابھی منداند جرا

ہی تھا کہ ہم نے داوا جی کے حکم کی تعیل کرتے ہوئے گاڑی

میں سامان رکھنا شروع کردیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی

ڈیے اور دوسری ضروریات کی اشیا۔ ہم نے ڈگی میں
رکھیں۔ ہم نے حتی الا مکان کوشش کی تھی کہ ہمیں راہتے میں

کسی طرح کی کوئی چیز خربیرنا نہ پڑے۔ ناشتہ ہم نے اپنے

مرے میں بی کیا کیونکہ داوا جی نے ناشتہ ہم نے اپنے

رینے کے آرڈر جاری کئے تھے۔ ٹوئی گاڑی کی ونڈ اسکرین
صاف کرر ماتھا جب دعانمودار ہوئی۔

صاف کرر ماتھا جب دعانمودار ہوئی۔

'' وری گرُنُونی بھائی میکام آپ کوخوب چھاہے۔''اس نے تونی کوچھیزا۔

" دعاتم نے ہمارے ساتھ اچھانہیں کیا۔" میں نے میرے سے کہا۔

''ارے'' وہ جیران ہوئی۔''میں نے ایسا کیا کردیا۔ جہبیں تو میراشکر گزار ہونا جائے کہ وادی خواب مگر کی سیر کاموقع مل رہاہے اور وابھی بالکل مفت۔'' ''یہ کی بحر کاموجہ سے میں میں کی صدر میں معر

''سیر کی پیچی محتمبین پید ہے کہ نا گامی کی صورت میں ہمارے مرڈ رآ رڈر پاس ہو چکے میں ۔''میں نے غصے ہے کیا۔

''وری سیڈ' اس نے انسوس بھری اداکاری گی۔ '' مجھے بیس کر بہت دکھ ہوا۔ میرے بیارے بھائیو بیس دکھ کی اس گھڑی میں قدم قدم تمہارے ساتھ ہول۔'' مجھے بے اختیار ہمی آگئی۔ٹونی اندر بی اندر سلگ رہا تھا۔آخراس ے رہائیس گیا۔

'' یارفضلواس چریل ہے کہددو یہاں سے چلتی پھرتی نظرآ ئے۔'' دعانے جوابائونی کوانگوشاد کھایا۔

''میری جوتی جاتی ہے یہاں سے تم گاڑی اشارت کرواور کھسک جاؤ خواب تمرکی طرف۔''میں نے دعاکے سر پر ہاتھ رکھا۔

'' چلو غصہ تھوک دو بس جمارے لیے دعا کرنا کہ کامیاب دکامران ہوکرواپس آئیں۔'اس نے مسکرا کے مراک ہوا ہوں اور چلی گئی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ٹونی نے حو یکی پرالودا می نظر ڈالی۔ حو یکی پرالودا می نظر ڈالی۔

دستبر ۱۰۱۱ء

نظروں ہے جھے دیکھائونی بری طرح تھیا گیا۔
''اوہ یس میڈم ہمیں دووی آئی پی روم درکار ہیں کم از کم
ایک ہفتے کے لیے۔'' میں چونگا۔
''اب دوروم کس لیے''' وہ مسکراتے ہوئے بولا۔
''مسئر فضلو الگ الگ کمرے ہوں گے تو ہم زیادہ
غور دخوض کے ساتھ اپنا کام کرسیس کے درنے تم میرے خشوع
وخضوع کوئل کرتے رہوگ۔'' میں نے اس کے کندھے پر
اتھ درکھا۔

' ' حضور والا میری ناقص عقل کے مطابق مشتر کے کمرہ ہارے لیے زیادہ سودمند ثابت ہوسکتا ہے۔' ٹوٹی نے غور سے مجھے دیکھا۔

دوفضلو بی میں اس مہم کا معزز رکن ہوں بلکہ تا تھانہ کردار اداکررہا ہول سو اس طرح میری ماہرانہ رائے گی اہمیت دوچند ہوجاتی ہے۔ ' دوریسپیشنٹ کی طرف گھوما۔ ''میذم پلیز دو دی آئی پی روم عنایت کردیں۔''میں دانت چیں کررہ گیا۔ ریسپیشسٹ کمپیوٹر پر تیزی سے دانت چیں کررہ گیا۔ ریسپیشسٹ کمپیوٹر پر تیزی سے انگلیاں چلانے گئی پھراس کے چہرے پر معذرت خواہانہ تاثرات انجرے۔

"سوری سربات دراصل یہ ہے کہ فی الوقت ایک بی روم دستیاب ہے کل تک دوسراروم ل جائے گا۔" تونی کامنہ مجر کیا۔

"کل پھر میری لاش ادھر رکھوا دینا "شوپڈ مینجمنٹ سان سنس پروگرامنگ!" مینجمنٹ

میں نے آ ہتہ ہے بوچھا۔ ''ٹونی یار بیانگش کہاں ہے آگئی؟''اس نے آ ککھ

''میں پوری تیاری ہے آیا ہوں بیٹا' دعا ہے دو جارلفظ سکھے ہیں۔''ریسپیشنٹ گھبرا گئی تھی میں نے مسکرا کرکہا۔ ''کوئی بات نہیں سسٹر ہم گزارا کرلیں گے۔'' میری بات بن کراس نے سکون کا سانس لیا۔

بات من کراس نے سکون کا سائس لیا۔ "افسینکس سرروم نمبر 22 یہ لیس چائی۔" میں نے چائی پکڑلی ٹونی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکیور ہاتھا۔ "فضلو بے وقوفوں کا کوئی آسکر ایوار ڈے کیا؟ اگر ہے تو تجھے ملنا چاہے میں رہے شاسٹ کومتاثر کرنے کے لیے مرا والے نواب صاحب کے ہاتھوں نوت ہوتا پڑے۔'' '' نواب کی ایسی کی تیمی ہیرے تو اے دینے ہی پڑیں گے۔'' میں نے دانت ہیں کر کہا۔ 'نونی نے غورے مجھے دیکھا۔ '' بی کہ مرہ ہو؟'' '' بالکل تجے۔'' میں نے دکٹری کا نشان بنایا۔ '' جیل کھر دیکھتے ہیں۔'' ٹونی نے گاڑی آگے۔''

\* \* \*

مرهادي\_

شام مے سائے پھیلنا شروع ہو چکے تھے جب ہم وادی خواب گرکی حدود میں داخل ہوئے۔ دن بھر کا سفر تقریباً فیک رہا تھا سوائے ایک دود فعد کے جب ٹونی نے فیند کے ہاتھوں مجبور ہو کر او تھے ہوئے ڈرائیونگ کی کوشش کی گر میری بروقت کی مداخلت نے کسی قتم کا ایدو پچر نہیں ہونے دیا۔

خواب مرحقيقثا خوابوں كى وادى تھى ہم تقريباً يون محنشہ کی تلاش کے بعد ایک ہوئل منتب کرنے میں کامیاب ہوئے۔اس کی وجہ ٹونی کا پیاصرار تھا کہ داداحضور کے مال مفت پر کھل کرعیش کرنی جاہے اور اس کے لیے ہوئل اعلیٰ فتم کا ہونا ضروری ہے تا کہ ہم اطمینان بخش طریقے ہے اس خطرناك مهم كويالية تحيل تك بهجيا سكيل بوتل كى حلاش مين ادهر ادهر بعظنے كا فائدہ بد ہوا كہ ہم وادى خواب تمر كے كل وقوع سے الچھی طرح واقف ہو گئے۔ بدخوبصورت وادی دو حصوں میں تقلیم تھی۔ ایک طرف رہائتی مکانات کا طویل سلسلہ تھا درمیان میں ایک خوبصورت ی سرک کے بعد وسیع وعريض جنگل تھا اور اس جنگل ميں کافی رقبے کو کاے کر ساحوں کے لیے ہوئل اور ریسٹورنٹس وغیرہ ہے ہوئے تھے انهی میں سے ایک ہوئل ہمیں پہندآ یا۔ ٹونی ریسپیشنسٹ پرلٹو ہونے کی کوشش کررہا تھا۔ وہ بچاری اپنے پیشہ درانہ فرائض ہے مجبور مسکر اسکرا کریا تھی کر رہی تھی جب کہ تو تی ای خیال ے مرے جار ہاتھا کہ شاید بیجلوے اس کے لیے بطور خاص میں۔ میں نے اے کہنی ماری۔

'' تُونی صاحب ہم کمرہ بک کروانا چاہتے ہیں ہے کام پھر سمی وفت کے لیے چھوڑ ویں ہے'' ریسیشنٹ نے شکر کڑا۔

DAL DAL

كر\_" تونى نے نقشے پر نظرة الى۔ '' یہ جوسر خ رنگ کا نقط ہے بندہ تا چیز کے خیال میں سے تواب کی حو ملی ہے۔" میں نے سر پکرلیا۔

" یار بیر حو ملی تہیں ہے سرخ نشان خطرے کی علامت ہوتا ہے یہ یولیس انٹیشن ہے جوحو کمی کی چھپلی سائیڈ برایک کلی چھوڑ کروا فع ہے۔ ''نونی کے دیدے چھیل گئے۔

''فضلومیرے بھائی مجھے گاڑی کی حیابی وے دو میں دادا حضور کے ہاتھوں شہید ہونا جابتا ہوں پولیس کی چهترول افورونبین کرسکتان

می نے نقشاں کے ہاتھ سے لے لیا۔ "اس کیے میں کبدر ہا ہوں تو تی کہ کام کی بلانگ بوری محنت اور حاضر د ماغی ہے کر لیں۔ دادا بی نے نقشہ ای مقصد کے لیے دیا ہے کہ ہم اس کام کے متعلق برقتم کے خطرات ے آگاہ ہوجا کی اور بعد میں یہ بہاندمت ہوکہ ہم ب خری میں مارے گئے۔ ای نقط کے مطابق اگر ہم منصوب بندی کریں گے تو کامیابی کے ننانوے فیصد جانس روشن الل - "تولى نے بغور محصد يكھا۔

''بعنیٰ کہ ایک فیصد حائس پولیس کی چھترول کے بھی میں فضلو یار پلیز کچھ ایسا کر کہ کامیابی کے جانسز ہو فیصد

" بالكل كرسكتا مول \_" مين تي كبا " مگراس کے لیے ضروری ہے کہتم میراساتھ دو۔" " تھیک ہے یار۔" وہ بولا۔

"اب سے میں تمبارے ساتھ نیک بیتی ہے کام کروں گا۔ کی بات ہے تا؟ "میں نے یو چھا۔

'' بالکل کی مجھوایلقی لگ ٹی ہے بات پر۔ بلکہ صناومیرا خیال ہے کہ ہم آج ہی کوئی کارروائی شروع کریں زیادہ در كرنا مناسب نبيس ہوگا ميں بھي يبي سوچ رہا ہول۔ "ميں

"میرایروگرام رات کوموو کرنے کا ہے ابھی تین ہے چار تھنے ہمارے یاس ہیں۔ ہم آ رام سے کی نتیج پر پہنی سکتے ہیں۔ز بردست۔''ٹوٹی بولا۔

جار ہاہوں اور تونے اے بھی بہن کے رہے پر فائز کردیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا۔

" تونی بھیااس دنیا میں سب بہن بھائی ہیں۔"اس نے ميراماتھ جھنگ دیا۔

\*\*\*

میں ایک مھنے سے داوا جی کے دیئے گئے نقشے کے ساتھ سر کھپار ہا تھا اس نقشے میں مطلوبہ نواب صاحب کی حویلی کے بارے میں ململ رہنمائی موجود بھی میں یہ جا بتا تھا كيمين ہول سے نكل كرنواب كى حويلى تك جانے كے لیے کی مقامی بندے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ یہ بعد میں نقصان دہ ثابت ہوسکتا تھا نقشے کے مطابق نواب کی حو ملی خواب گرے ثال میں واقع تھی حویلی سے ایک کلومیٹر پیچھے مین رود ختم ہوجا تا تھا اور اس ہے آ کے نواب کا ذاتی جنگل تفاجس کے اندر ہے ایک پگڈنڈی حویلی تک جاتی تھی البت وبال کچھدوسرے عام لوگول کے گھر بھی تھے زیادہ تر لوگول کے باس اپنی بھیال محیس اور یہی ان کا ذریعہ آ مدورفت تھا جديد ثرانسپورت كايبال مجصة نام ونشان بحى نبيس ملائضا نوني نے بیڈ پراوندھے لیٹے ہوئے آوازلگائی۔

''ابے صلوواش روم کے لیے کیا تیجے جانا پڑے گا سکنڈ فلورے یعے جاتے ہوئے اگررائے میں ہی حاوثہ ہوگیا تو بجین کی یاد تازه موجائے گی۔"

''ٹونی ادھرآ کے میری بات سن۔''میں نے سجیدگی ہے كبارووالمحل كرمير عياس آيا-

"فضلوميرى جان تواتناسريس كيون موكيا ي؟" " سرلیں ہونے یوے گا بھائی ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس کی طرف تم دھیان نہیں دے رہے جمہیں اپنی عیاشی کی پڑی ہوئی ہے۔''ٹونی کی پیشانی پربل پڑ گئے۔ "فضلو کے بیج میں نے جھ سے واش روم کامحل وقوع يوجها بي مملى مخانے كائبيں يوجه ليا جوتو عياثي كامليه میرے سریر ڈال رہا ہے۔ ابھی جائے تک نہیں منگوائی تم نے اور بات عیاشی کی کرتے ہوالو کے یہے۔"

" جائے کوچھوڑٹوئی۔ "میں تے کہا۔ " تَخْصِي اللهِ يَحِي والاستحندا دوده پلاؤل گا\_ مكر كام كى طرف توجه بھی دے۔ یہ نقشہ دیکھ اور اس کو چھنے کی کوشش

FOIT MANA

یہ نقشے مجھےآ ن تک جغرافیہ کے بڑے بڑے پروفیسر میں مسمجها سكے مگراس وقت زندگی كاسوال ہے شايد بھیجے میں پھھ

" یاریدا تنامشکل نہیں ہے میں نے نفشہ میل پر پھیلا دیا۔نواب کی حویلی تک ہمارے اس ہولی سے دو کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پولیس انتیشن کے متعلق میں حمہیں بنا چکا ہوں حویلی کے آس ماس تقریباً یا نج سے دس محر مزید ہیں اوروہ سب سفید ہوش طبقے کے لوگ ہیں جواینے کام سے کام ر کھتے ہیں۔ حویلی کے مین گیٹ کے ساتھ پندرہ فٹ او کی چوکی ہے جہال پر رات کے وقت ایک چوکیدار موجود ہوتا ہاوروہ کے نہیں ہوتا۔اس کا اصل کام بیہ ہے کررات کے وقت وارہ جانور فالسے کے باغ کونقصان نہ پہنچا میں کیونک حویل کے ساتھ ہی نواب صاحب نے اپنے شوق کے لیے فالے کے کافی بودے لگار کے بیں جو گدایک چھوٹے سے یاغ کی صورت افتیار کر گئے ہیں۔اس کے علاوہ حو کمی میں کوئی سیکورٹی مبیس ہے کیونکہ یہاں چوری چکاری اورڈ کیتی کا تصور بیں ہواور .... اولی نے میری بات کائی۔ " مختجے بیمعلومات کس نے دیں؟"

ديا\_ٹونی مسکرایا۔ وومسر فضلو اگر واواحضور کے بقول بہاں اس وامان ہادران لوگوں کا اپنا ایک بھائی جارے کاستم موجود ہے تو چر پولیس ائیشن کی موجودگی کا کیاجواز پیش کیاجائے؟" " نولیس اسمیشن خانہ پری کے لیے ہے۔" میں نے کہا۔ اوروبال صرف دوابلكارموجود موتے بيل جن كارونى یانی بھی خواب مر کے لوگ دیتے ہیں۔"ٹونی نے سر ہلایا۔ افیک ہے تم اٹی بات جاری رکھو۔ میں نے نقثے پر ایک جگہ انگلی رکھی دوجو یکی تین حصوں میں تقلیم ہے۔عقب ے ہم داخل ہیں ہو سکتے کونک وہاں رسک ہے۔"

م مجھے دادا تی نے بریف کیا ہے۔ "میں نے جواب

"رسك كيول عي؟" توني بولا\_ " تمهارے مطابق پولیس انٹیشن میں صرف دو پولیس والموجود بوتي-

رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے ایک بولیس والا بی كافى موتا بي" من نے جواب ديا-"اور حاصل شده

معلومات کے مطابق بیفرض شناس پولیس والے ہیں اپنے تعانے والی پولیس نہ بھور ہم حویلی کی دا میں سائیڈے اندر کودیں کے فرنٹ پر جو حصہ ہے وہاں یانچ کمرے میں اور وہ ملاز مین کی رہائش گاہ ہے۔ اس سے ذرا آ کے نواب صاحب کی رہائش گاہ اور زنان خانہ وغیرہ ہے سب ے آخر میں عقبی جانب گودام وغیرہ ہیں جہاں مختلف انواع اقسام کی اشیا اور اناخ وغیرہ محفوظ کیا جاتا ہے اور ہماری مطلوبهاشيا بھي وہيں ہيں۔''وٹی نے ہاتھ مسلے۔

'' پولیس ائیشن بھی عقبی جانب ہی ہے ہم سائیڈ ہے کود

کر بھی عقبی طرف ہی پہنچ جا کیں گے۔'' یار پولیس اٹنیشن حو ملی ہے باہر ایک گلی چھوڑ کرہے حویلی کے اندر تبیں ہے۔ 'میں نے تپ کر کہا۔

نُونی نے ذراج کے کرنقت کود یکھا۔" اور بیمبررنگ کاجو براسانشان ہے بیتو حویلی کے اندرد کھائی پڑر ہاہے اس سے واواحضور نے کچھ ثابت کیا ہے یانہیں؟ ' میں بے ساخت متكرادياب

" يه بركد كا بهت برا درخت ب -" تونى في سردآه

" تھیک ہے بھانی مگر میرے خیال میں پلان ابھی ادھورا ہے بیرے کہال مزے ہول مے کس چر میں محفوظ مول کے اس کا مچھ بند ہے کہیں؟ اورسب سے برھ کر والي لكن كاتوتم في كه بتاياليس؟"

" يى ضرورى چز ہوتى ہے ميں نے سب کھ طے كرايا ہیا۔"میں نے کہا۔

"بيرے كبال مول كے اس كا كچوكنفرم دادا جى نے نہیں بتایا نقشے کےمطابق عقبی حصے میں تین کمرے ہیں جن میں سے دواجناس وغیرہ کے لیے مخصوص میں جب کہ ایک میں نواب صاحب نے اپنا جنون جمع کررکھا ہے۔" ٹونی -102

"جنون كاكيامطلب؟"

"جنون سے مرادنواب صاحب کی وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے بری محنت وریاضت كے بعدا تھى كى بيں \_"بيل نے كبا\_ "أسل بم نوادرات بحي كيد كت بي اور الني ين

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

na kanciely com

. ٔ '''''' ''فضلوجگراب تو لگتا ہے داش روم پولیس اسٹیشن کا ہی 'تصیب ہوگا۔''

\* \* \*

۔ بید دوسرے روز کا قصہ ہے وال کلاک نے جیسے ہی نو بیخے کی اطلاع دی ہم ہوئل ہے نکل پڑے وادی خواب گرکی سڑکوں پر ابھی قدرے چہل قدی تھی دور تک سڑک پر پیلے رنگ کی لائٹس نے مجب سانظارہ قائم رکھا تھا لوگ مجسیوں پر آ جارہے تھے فضا میں ہلکی ہی خنگی تھی۔ ٹونی نے رومال سے ناک صیاف کی۔

"فضلو یاراک آئیڈیا باہرآئے کو بے چین ہور ہاہے آگر تیری اجازت ہوتو؟"

" ہاں بول۔" میں نے کہا۔

''وہ بات دراصل ہیہ ہے کہ '''اس نے ایک بار پھر ناک کورگز ا

'' بیں چاہتا ہوں کہ ہم داداحسور کی فراہم کردہ گاڑی فروخت کرکے یہاں ایک بلکا پھلکا ساگھر لے لیس بیاس سڑک کے پار درختوں بیں گھرا ہوا ہوا در پھرتو اپنے باتھوں ہے میری شادی کردے زندگی اپنی آ رام سے گزر جائے سے میری شادی کردے زندگی اپنی آ رام سے گزر جائے

"تحيك ع حرم "مين في كها-

''تگر پھر ذراسائیڈ پراٹی قبری بھی کھدوانا ضروری ہے دادا حضور چھوڑنے والے نہیں۔''ٹوٹی نے شرمندہ ہوتے ہوئے سرمیں تھجلی کی۔

'' یاراس شرلاک ہومزوالی مہم سے جان چینزانے کا کوئی طریقہ نیس ہے؟''

" یہ تیری مجول ہے کہ اس معرکے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شہید ہونے یا غازی بننے کے علاوہ ہمارے یا سازی بننے کے علاوہ ہمارے پاس تیسرا کوئی آپٹن موجود ہی نہیں۔ "میں نے ایک بھی کور کنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

بھی ہمارے پاس آ کے رک کی ٹوٹی اے حیرت سے

دیلیے جارہاتھا۔ یہ ''فضلو باباس پر بیٹھنا کیے ہے بیتو ٹیڑھی ہے کوئی سیجے

والی بلعی و طونڈ ۔.. والی بلعی و طونڈ ۔.. ہمارے ہیرے بھی موجود ہیں ہم رات گیارہ بج کے بعد حو ملی کے اندرانٹری ماریں کے جب کہ ہول سے ہم نو بج کے رائد ہول سے ہم نو بج کے اللہ رواند ہول کے کیونکہ اس وادی میں لوگ نو بج کے بعد محم میال گھروں میں بند ہوجاتے ہیں اگر اس کے بعد ہم یہاں سے نکلے تو لامحالہ مفکوک ہوجا کیں گے کیونکہ ہمیں وہاں تک جانے کے لیے بھی کی ضرورت ہوگی۔ ' ٹونی نے توری کے حائی۔ تونی نے توری کے حائی۔ توری کے حائی۔ توری کے حائی۔ توری کے حائی۔

و میں کیوں؟ اپن گاڑی کیا عمران خان کے دھرنے میں چلی گئی ہے۔ ٹوئی صاحب۔''

'' یہاں کاراورموٹرسائنگل وغیرہ کا کوئی چکرٹیس ہے۔'' میں نے جواب دیا۔

"بوے بور اوگ بھیاں استعال کرتے ہیں ہم کوئی ایسا کا منہیں کریں گے جو معمول سے ہٹ کر ہواور اس کی وجہ ہے ہم یہاں کے لوگوں کی نظروں میں دنیا کا آٹھواں جُوبہ بن جا کمی بیہ چیز آ گے چل کر ہمارے مقصد میں روڑے اٹکا عمق ہے جہاں تک واپس نکلنے کا سوال ہے تو اس کے لیے بھی میں نے نقشے کے مطابق ہی منصوبہ پندی کی ہے۔" ٹونی نے جمائی لی۔

'' یارفضلوتونے نقشے کوزیادہ بی کولمیس کا درجہ دے دیا ہے کہیں یہ نقشہ ہماری ٹانگلیں تروانے کا سبب نہ بن جائے۔'' میں ہس پڑا۔

"د جہیں یارجیسا کہ مہیں ہت ہے جہاں سائیڈ والی دیوار ہے ہم نے اندرکودنا ہے وہاں ایک برگد کا بہت برادرخت ہے ای کوہم والیسی کے لیے استعال کریں گے۔"

"او کے یکھر کب نکلنے کا ارادہ ہے۔" ٹونی نے کہا۔
"ارادہ تو آج کا تھا گراب میں سوچ رہا ہوں کہ کل پر
رکھ لیس کیونکہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ پوری وادی گھوم
لیس تا کہ جمعی بھا گنا دوڑنا پڑے تو مشکل پیش نہ آئے
زبردست آئیڈیا ہے ۔"ٹونی نے واپس بیڈ پر چھلانگ
لگاتے ہوئے کہا۔

" محرفضلوضاحب يهال واش روم كاپية نبيس چل ر بااور جار ہے بي نواب صاحب ہے ہيرے واپس لينے ''

''اب کھوتے واش روم البجیڈ ہے۔''میں نے چلا کر

کہا۔ ٹونی نے بیڈر پردوسری قلابازی لگائی۔ کہا۔ ٹونی نے بیڈر پردوسری قلابازی لگائی۔

-153

لی کے باس لے جاتے ہیں اگر فیمایرسونے کے ورق ہے كرْ حانى وغيره بوجائے تو زياده متاثر كن كام بن جائے

" بارٹونی پلیز فضول یا تیں مت ""اس نے میرے مند پر ہاتھ رکھ دیا۔

"ميري من تو لے داوا تي كو بول ديں مے كه نواب صاحب نے اصل بیرے کی بینک میں رکھے ہوں اور حویلی میں بیافلی رکھ جیں۔ دادا جی رو دھو کے بی ہوجا کیں مے اللہ اللہ خرسلا۔ "میں نے دانت میے۔ '' د کھے ٹونی اگر صدے ہے تمبارا دماغ چل گیا ہے تو براہ کرم واپس ہول میں مطلے جاؤ۔ مر ای طرح نے بھوٹھ مضوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔'' ٹونی نے بے جارگ سے مجھے دیکھا۔ ''فضلوکیا تجھے لگتاہے ہم بیہب کرلیں ہے؟''

"جميل كرنايز عكاء"ميل في كها-" بیصرف دادا جی کا کام میں ہے بلکہ بیہ جاری باضی کے سارے باپ دھونے کا ہا عث بھی بن سکتا ہے۔ ٹوئی ذرا تصور کرد اگر ہم کامیاب ہو کے واپس جاتے ہیں تو اس کا سب سے برافا کدہ مہیں ہوگا۔

اولی جران موا" مرکسے؟"

مين محرايا۔

"متبارا ببت اہم فائدہ یہ ہے کہ مہیں دعا کی باتوں ے نجات ال جائے گی۔اس کا مندتو مجھوتو بمیشے کے لیے بند ہوجائے گا۔ تم ایک ہیرو کی مانندیوں گھر میں گھوما کرو مے دعا جائے کا کپ اور کھانے کی چنگیر اٹھا کر تہارے چھے رہا کرے گی کیونگہ بیداداتی کاحکم ہوگا کہ بمارے میروکو ك مم كى تكليف نبيس مونى جا ہے۔" أونى كامنة عل كيا۔ وفضلوميري جان يوخواب حقيقت مين بدل جائے گا

مل نے اس کے سریر چیت رسید کی۔"ضرورحقیقت میں بد لے گا مراس کے لیے مہیں اپنی برو لی کو بہاوری میں

· · فضلو اگرِید بات ہے تو سمجھ لے کہ بلا کوخان کی روح

"صاحب جی کبال جانا ہے کوچوان نے کھوڑے کو جا بك رسيد كرتے ہوئے يو جھا۔

''روشن بازارا تاروینا۔'آ خری نکر بر میں نے کہا۔ یہ تفورُ إ فاصله ثابت بوا بهم پانچ منك ع بحي كم وقت ميں وہاں چینج گئے۔نونی نے کلائی پر بندھی گھڑی پروفت دیکھا۔ "ابھی سوانو ہوئے ہیں دو تھنے کہال گزاریں گے۔" "اس کا بھی انتظام ہے۔" میں نے سامنے کی طرف

'' وہ ڈھابا دیکھرے ہو وہاں ہم وقت گزاریں گے اور اس کے ساتھ تیرے پیٹ کا دوزخ بھی بھرجائے گا۔'' " خدا تھے خوش رکھے۔"اس نے پیٹ پر ہاتھ مارتے ہوئے کیا۔

" تیرے سوااور میرا کون ہےائں د نیا **یں**؟" "بس اب زیادہ سکے نہ لگاؤ"۔"میں نے اے ڈائیا۔ ہم نے ایک کونے والی ٹیمل متخب کی۔وہاں روشی کم تھی اورآس یاس لوگ بھی زیادہ میں تھے۔" یہاں سے واب کی حویلی متنی دورے؟ " تونی نے کری پر میٹھتے ہوئے ہو چھا۔ " تقریماً تمن منك كا پيدل سفر ہے۔ "ميں نے جواب

" پھرتو پریشانی والی بات جیس ہے پہاں ہے دس منت پہلے نکل جائیں ہے۔'وہ کری پر پھیل گیا۔ اگا ڈیڑھ محبشہ ہم نے خواب مرکا قبوہ منے ہوئے گر ارا۔ اس دوران ہولل نماؤ حابے میں لوگوں کی آمدورفت ندہونے کے برابررہ کی تھی۔اکادکاافراد بیٹے باتوں میں مشغول تھے۔

"ميراخيال إببيس حركت من آجانا جائے۔ "میں نے ٹونی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔وہ کچھ دلبرواشتہ

و فضلو میرے بھائی' تیرا کوئی بڑھئی وغیرہ دوست ے؟ "من حرال ہوا۔

"بروهى دوست كيامطلب؟"

"مطلب سيدها سادا ہے۔"وہ راز دارانہ انداز میں بولا۔''اس بڑھئی دوست سے لکڑی کے تین خوبصورت سے ہیرے تیار کرواتے میں اور ایک جملی ڈییا میں بند کر کے دادا سمجھ میں حلول کرئی ہے۔ آج کے بعد برد ولی کی چڑیا میرے

- Hely June 1919

و یعنی که قربانی کا پہلا بکرا میں بنوں گا؟'' ٹونی نے پوچھا۔اس کے لیجے میں واضح سرزنش تھی۔ میں نے اس کی آئمکھوں میں آئکھیس ڈالیس۔ '''نگھوں میں آئکھیس ڈالیس۔

" ثونی صاحب بلا کوخان کی روح کدهر گنی؟"

-412200

''آج شاید پہلی بار ہلا کوخان بے جارہ ذلیل ہوجائے گا۔''میں نے اس کا کندھا تھیکا۔

''اوئے یار میں ڈرنہیں رہا بس ذرا سائروں ہوں۔'' میں گھٹنوں کے بل زمین پر ہیڑھ گیا۔

"" جاؤٹونی، میں تنہیں ذرا سا او پر اٹھاؤں گا، تم پہلے اندر کا جائزہ لو کے تمہاری طرف ہے کرین سکٹل ملتے ہی میں پورااو بہآؤں گا۔"

'' ٹھیک ہے۔'' اس نے کہااور میرے کندھے پر بیٹھ گیا۔ میں آ ہت ہے کھڑا ہوا۔ ٹونی کا سر دیوار تک کئی گیا تھا۔اس نے اندردیکھااور بولا۔

"اندرگھ اندھرا ہے۔"

"میں چھلانگ نگارہا ہوں ٹھیک ہے۔"میں نے کہا

'' وہر مت کرو۔'' وہ اندر کی طرف کود گیا۔ ایک کمج کے لیےاس کی طرف سے خاموثی ربی۔میرادل تیزی سے دھرُک برہاتھا۔ ٹونی کی مبکی ہی آ واز آئی۔

'' وفضنگورسا مچینک۔'' میں نے ہینڈ بیک ہے رسا نکالا اوراس کی کھونٹی والاسراد بوار کے پار مچینک۔دیا۔ٹوئی نے ذرا دیر بعد آ واز دی۔

" دو فضلوی برگد کے درخت میں کہیں بھی فٹ نہیں آرہا اس کی شاخیں بہت ہوئی ہیں۔ "میں پریشان ہوا۔ میں نے کچھ در سوجا اور ایک نتیج پر پہنچ گیا۔ میں نے دیوار کے ساتھ مندلگا کرکہا۔

''ٹونی میں یہ ہینڈ بیک تیری طرف بھینک رہا ہوں۔ اس میں ڈیڑھ سے دوفٹ کی ایک خاصی گری کیل ہے۔ اے دیوار کے بالکل ساتھ زمین میں گاڑ دو۔''

"يفيك رجكاء"اس في كها-

"اس طرف پیولوں کی کیاریاں ہیں زمین بھی کچھزم اگر کیل شو نے کے لیا گوئی چڑ ہوتا بھی شروری ہے۔ پ مردی پر التی است التی از ادوں پر قائم رہنا۔''میں نے مینڈ بیک اٹھاتے ہوئے کہا۔

ہم نے چہل قدمی کے انداز میں سڑک پر چلنا شروع کردیا۔ بدایک سادہ می سڑکتھی جوتھوڑا آگے جائے تین حصوں میں تقسیم ہوجاتی تھی۔ ان تین سڑکوں میں سیدھی نگلنے والی سڑک پر کچے در پاؤں تھیٹنے کے بعد ہم نواب صاحب کی حو لمی کے عین سامنے کھڑے تھے۔ بدلوکیشن بالکل دادا جی کے فراہم کردہ نقشے کے مطابق تھی۔ نونی نے مہری نظروں سے جائز ولیا۔

''یاراً ہے جو بلی کا نام دینازیادتی ہے۔ہم اے بڑا گھر کہدیجتے ہیں۔''

" اس میں نواب صاحب رہے ہیں اس لیے بیرہ کی ہیں۔ اس کے بیرہ کی گی۔ " میں نے کہا۔

"اوہؤنواب صاحب مظیددوریس جی رہے ہیں۔"وہ

میں نے بینڈ بیک سے ایک چاقو نکال کرٹونی کو پکڑایا۔ "اے سنجال لؤبوقت ضرورت کام آئے گا۔"اس نے اوراد پر آگیا۔ چاقو پکڑلیا۔

" اب ہمیں محوم کردائیں طرف والی دیوار تک جاتا ہوگا۔ وہاں ہے ہمیں اندرجانا ہے۔''

ٹونی نے اثبات میں سر ہلادیا۔ حویلی کے مین گیٹ پر بنی ہوئی چوکی ممل اندھیرے میں ڈونی ہوئی تھی۔ فالسے کے پودے تاریکی میں اپنا ہلکا سا ہیولا دکھارہے تھے۔ ہم میں اس مقام پرآ کے رک گئے۔ جہاں اندر کی طرف برگد کا درخت تھا۔ ٹونی نے دیوارکود کھا۔

"یاراس کی بلندی زیادہ ہے۔اندرجانے کا کیامنصوبہ سائ

منصوبہ ہے ہیں تم ویکھتے جاؤ۔' میں نے پرسوی انداز میں نظریں دیوار پر جماویں۔ پہلے جانے والا آسانی میں رہے گائے میں ایک کھوٹی لگا کررسا اندر چینکوں گا۔ جے تم نے برگدے درخت میں کی جگہ اچھی طرح پھنسادینا ۔ میں اس کے ذریا ہے اندرا جاؤں گا۔ ۔

ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اورخود درمیانی کمرے کی طرف متوجہ ہوا۔ بیا ایک سادہ سا کمرہ تھا جس میں پرانی طرز کا دروازہ لگا ہوا تھا۔ البتہ تالہ کافی بڑا اور مضبوط لگ رہاتھا۔

میں نے بیک ہے ہتھوڑی اور تانبے کا تار نکال کر تالے سے زور آزمائی میں مصروف ہوگیا۔ بیکام میری وقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ چند منت کی کوششوں کے بعد میرے دانتوں میں پسین آگیا۔ میں نے ٹونی کو پاس بلایا۔ ''یاریہ تالانہیں کھل رہا۔''

اس نے بے چینی ہے دروازے پر ہاتھ مارا۔ '' واداجی نے نقشے میں قفل سازی کا کوئی فارمولانہیں لکھا؟'' ٹونی کے انداز پر جھے غسباً یا تکر میں نے خود پر قابو رکھا۔ بیددنت کڑنے کانہیں تھا۔ میں نے نرمی ہے کہا۔

''یار بات مجھنے کی کوشش کرو دادا جی نے بتایا تھا کہ پرانے قفل ایک ضرب سے نوٹ جا میں گے۔ گر یہاں کا شاٹا دیکھ کر میں نے بلان تبدیل کیا ہے۔ کیونکہ تالے پر چوٹ لگانے سے کافی شور ہوگا۔''

'' اب تو چوٹ لگانی پڑے گی۔'' وہ بولا۔''ورنہ ہم چو ہے دان میں پچنس کررہ جا تیں گے۔''

المعنی ہے میں ویکتا ہوں اتم ذراچو کئے رہو۔'' میں نے دروازے کے دروازے کے دروازے کے دروازے کے دروازے کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچا تک برگد کے درخت کی طرف سے دھپ کی آ واز آئی۔ جیسے کوئی اندر کو دا ہو۔ اس کے فوراً بعد مسلسل تین چارآ وازیں مزید سنائی دیں۔ میں واپس ٹونی کی طرف پلٹا۔ وہ بھی دہشت زدہ ساگھڑ اتھا۔

" فضلولگنا ہے کچھ لوگ اس طرف سے اندر داخل ہوئے ہیں۔"

"بان مجھے ہمی ہی لگتا ہے۔" میں نے اسے ایک بڑے ہوئے کہا۔ہم سائس بڑے سے بوئے کہا۔ہم سائس روکے وہاں دبک گئے۔ چند کھوں کے سائے کے بعد یوں محسوب ہوا جیسے کوئی مختاط قدموں سے کمروں کی طرف آ رہا ہو۔ ٹونی نے سرگوشی کی۔

"فنلو بدایک ے زیادہ اوگ لکتے ہیں۔ کہیں حو ملی

معنو بیایک سے زیادہ توک سے بیاں۔ بیل حو یو کھا نظانہ مول '' میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا بیک اندراچھا لئے ہوئے کہا۔ ٹونی کواس کی طرف سے کھٹ پٹ کی آ وازیں سنائی دیں اور پھراس کی سرگوشی نما آ واز ابھری۔

" د فضلوآ جا سب ریڈی ہے۔ " میں نے رہے کو تھینے کر مضبوطی کا اندازہ کیا اور چند لحوں کی جدو جبد کے بعد دوسری طرف پہنے گیا۔ ٹوئی نے کیل اکھاڑ کرواپس بیگ میں رکھی۔ میں کیوں بھئی ہیرو کیسار ہامیرا کا م؟ "

"ابھی تک تو بہت عدہ رہا اسے دیکھوکیا ہوتا ہے میں نے بیک اس سے لیتے ہوئے کہا۔

''میراخیال ہے ہم عقبی صفے کے عین سامنے کھڑے ہیں۔''میں مسکرایا۔

''اورٹوئی صاحب! یہاں ہے ہی میرا قائدانہ کردار شروع ہواجا ہتاہے۔ تم میرے پیچھے چلوگے۔'' ''اوکے ہاس۔''اس نے کندھےاچکائے۔ ''ضرورت کے وقت تو گدھا بھی ہاپ ہوتا ہے۔ میں نے تبقید نگایا۔

'' یارتم نے بیک وقت مجھے گدھے اور باپ کے رہے پر فائز کرکے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔'' ٹوٹی نے جواہا مجھے ایک فر ہدا نداز کی گالی سے نوازا۔ میں نے جاروں طرف نظر س دوڑا نمس۔

نظریں دوڑا نمیں۔ ''ٹونی ہمیں برگدے درخت کے دائمیں جانب پندرہ قدم چلنا ہے دہاں تمین کمرے ایک قطار میں ہے ہوں گے۔ درمیانی کمرہ ہمارامطلوبہ کمرہ ہے۔'' میں دروازے کا قطل تو ڈکر اندر جاؤں گا۔ جب کہتم باہررہ کر مجھے کور کرو سے۔''

" صحیح ہے۔" ٹونی نے ہنکارا بحرا۔

میں دھیرے قدموں ہے آگے بڑھا اور ٹوئی مجھ ہے چند قدم بیجھے تھا۔ میں نے ہینڈ بیگ ہے اسارٹ ٹاری نکال کر ہاتھ میں پکڑلی تاکہ اچا تک ضرورت پڑنے پر استعال کی جائے۔

یہ تو بلی کا سب ہے آخری حصہ تھا۔ کافی فاصلے پر تو بلی کے فرنٹ والے رہائش جھے کی روشنیاں ستاروں کی مانند وکھائی پڑر ہی تھیں۔ ہم کمرے کے سامنے جاکر رک گئے۔ تمن کمرے بالتر تیب ہمارے سامنے تھے۔ میں نے ٹونی کو نینے افتح کے سے محالے سامنے تھے۔ میں نے ٹونی کو

POIY James

میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری بوری تو جہ قدموں ک آ واز رکھی۔ کمروں کے پاس چینے کرآ وازی تھم کنیں۔ آیک رعب دارآ واز گونجی ۔

"بيدوه تين كمرے بين درمياني كمرے كا بالاتو زوو-" پھر ایک زور دارآ واز کے ساتھ تالا ٹوشنے کی مخصوص آ واز

''لو جناب حضرِت تضلوصاحب' تالا ٹوٹ گیا ہے۔' ٹونی نے طنز پیسر کوشی کی۔میراذ بن کچیسوچ رہاتھا۔ پیھویلی کے لوگ تو ہر گر نہیں تھے کسی مکان کے مکین ایے ہی گھر میں اس طرح داخل نہیں ہوا کرتے ۔تو پھر پیکون لوگ تھے کیا ہے مجمی ہاری طرح ہی نیک ارادوں کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے بودے کی اوٹ سے ذرا سا سر نکال کر دیکھا۔ عالبًا وہ سب کمروں کے اندر جا چکے تھے۔ ٹونی نے جھے گردن سے پکر کروایس کھینجا۔

"ایناتھو بڑاا ندر ہی رکھو۔"

"یار مجھے بے چینی ہوری ہے۔ یہ سب چل کیا رہا

ہے؟''یں نے کہا۔ '' تھے بے چینی نہیں تھجلی ہور ہی ہے' تیری یہ تھجلی پہتول کی ایک کولی ہی دور کر سکتی ہے۔" نولی نے غراہت آميز ليج من جواب ديا۔ من نے بے بى سے اس كى طرف ديكهار

> "نونى كيابم ما كام بوك ين؟" وهجيدربا

میں نے ایک بار پھر باہر جما تکا اور چونک گیا۔ دوآ دی ایک سرخ رنگ کا صندوق افعائے کمرے سے باہرنگل رے تھے۔ جب کدان کے عقب میں ایک آ دمی اور تھا جس كے كند مع ير رائفل جھول رہى تھى۔ انہوں نے صندوق زهين يريخ ويا\_راتفل والأبولا\_

"أس كے تالے تو زكر ديكھو۔اس ميں وہ دُيرُ ھانت كا مجمدے شاباش۔"

" جلدی کرو مارے یاس ٹائم بالکل میں ہے۔" میری اور ٹوئی کی آئی میس جار ہوئیں۔

"جناب مجسمهل كيا-" كوئي خوش بحرى آ وازيس بولا \_ '' ومرِي گذے'' رائفل والاستائتی انداز میں بولا۔ "اس صندوق میں اور کیا کچھ ہے۔ کوئی کام کی چیز ہے تووه بھی نکال لو۔''

"جناب بيسارا صنيروق اى طرح كى پرانى اشياء سے بحرابواہے۔ ' پہلے والے تص نے جواب دیا۔

" تحیک ہےاے لے چلو یہ چیزیں بھی ٹیلا می میں رکھ دیں مے۔ وہاں کام آئیں گی۔" پھراس فے موہائل فون

رکسی کواچی کامیا بی کی اطلاع دی۔ "سرجم مجسمہ لے کرآ رہے میں مصلح وس بیج تک پہنچ جائیں گے ۔آپ انتظامات پورے رهیں۔ "وہ دوسری طرف ہے بات سننے نگائے توڑی دیر بعد د و الجھے ہوئے لیجے

" محرس آپ مجھے ایڈریس نوٹ کروا کیں' خال ہاؤس واسا کالونی ڈی بااک لا مور۔اس کا مطلب ہے س نیلامی برسوں کے بجائے کل ہوگی۔شام جھے بجے او کے س بائے۔''اس نے فون بند کر کے جب میں رکھا۔

" برى اپ دوستو!" أى نے اپنے ساتھيول سے كہا۔ "اب لا ہور جانا پڑے گا۔ بس تکلنے کی کرو۔ 'وہ جیسے آئے تھے ویسے بی اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ہم جیسے خواب سے بیدار ہوئے۔ ٹونی نے اپن اسلسلسل "فضلوجلدی کرو جم بھی اپنا کام کریں میدان صاف ہے۔"میں نے آسان کی طرف دیکھا۔

''ٹونی میدان کے علاوہ بھی سب پچھ صاف ہے' وہ صندوق لے محے ہیں اس میں اسے خاندانی بیرے تھے۔" وفی صدے کی کیفیت میں آ گیا۔ " بيه بات توكس بنياد يركهدر باب صناو؟"

"داوا جي كفرمودات كى بنياد يركبدر باجول " عن

" نقشے میں بھی اس بات کی نشاند بی تھی درمیان والے مرے میں سرخ رنگ کا ایک ہی صندوق ہوگا جس میں ''اوہو سے سارے کارٹون کئی مجمعے کو ڈھونڈنے یہاں ہیروں کے علاوہ بھی کی قیمتی نوادرات ہوں کے اور داداجی آئے ہیں۔ ہارے ریک میں منگ زال دیا۔ 'ونی نے فیارے کی کیا ہے ہیروں کے علادہ کی چیز کو ہاتھ نہ نخافت - 157 - د ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۶۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰ - ۱۵۰

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

منگوالیاتھا۔ ٹونی نے نیکن سے ہاتھ ہو تھے۔ لگانا۔ میں ایک شفتری سانس کے کررہ کیا۔ ''فضلوواپس کا پروگرام کب ہے کیونکداب در کرنے کا ٹوئی اندھیرے میں تھورتے ہوئے بروبرایا۔ کوئی فائدہ نہیں۔'' میں نے غور طلب نظروں ہے اے ''قسمت کی خو بی دیکھیے نو ئی کہاں کمند۔'' ويكصاب میں نے چونک کراس کی طرف و یکھا اس کی " نونی اگر میں کہوں کہ دہ ہیرے ابھی بھی ہمیں ال سکتے د ما تی والی برورواجت جاری ربی \_ مِن تو پھر تيرا کيا خيال ہوگا؟'' "ووچار ہاتھ جب كدلب بام ره مكئے۔" ميں نے زور " تيراد ماغ چل گيا ہے۔ ' وه بولا۔ " يتى بعى طرح مكن نبيل ہے۔" "ابكيا موكياب تحجيج" "نونی تم ضرورت سے زیادہ مالوس بورے ہو۔" میں '' ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش بردم نکلے۔'' اس نے ایک اور برز برز اہت چھوڑی۔ اہم نے صرف ایک موقع گوایا ہے بیرے میں 'یارٹونی ہوش کر۔''میں نے اسے جھنجوڑا۔ كنوائير اوروه كلويا بمواموقع جميل دوباره مل سكتا بي ليكن ''بہت لگلے میر ےار ماں مگر پھر بھی کم لکلے۔'' وہمصرے ۆرامخنت كرنابوگى<u>.</u>" یورا کر کے بی رہا۔ "يريشان مت ہويار سب فيك ہوجائے گا۔" ميں اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ''فضلو میں اب مزید کسی ایڈو تجر کے موڈ میں نہیں اور نے اسے سہاراوے کر کھڑا کیا۔ وادا جی کے سامنے جا کر اعتراف کرنے والا ہول کہ ہم '' يبال ركنا بيوتو في ہے جميں جلداز جلد لكانا ہوگا۔'' اس نے نیم بازآ مھوں ہے مجھے دیکھا۔ نا کام ہو گئے ہیں۔ چوسر ادی جائے وہ منظور ہے۔'' " ہمنیں صرف تم ناکام ہوئے ہو۔" میں نے دہاڑ کر " پھروں پر چل کے آسکوتو آ جاؤ۔میرے کھر کے سامنے کوئی۔ "میں نے اس کے مند پر ہاتھ جمادیا۔ · ' کیونکہ ٹونی تم ایک کم ہمت اور بزدل انبان ہو۔ ''ٹونی خدا کے لیے مجھے ٹینٹن مت وو۔ جمیس ہول پنچنا ہے۔'' ''فضلومیں پاگل ہور ہاہوں '' وہ بولا ۔ ''میری رمی کے میری طرف سے مہیں اجازت ہے کہ واپس وقع موجاؤ مين ناكام جائے والالبيس بول-" نونی کی آئیسیں چھیل گئیں۔ " مجھے لگ رہا ہے کہ میری کھویٹری کے انفراسٹر کچریس ''فضلویہتم ہو؟میرے بھائی تنہیں کیا ہوگیاہے؟'' چھردوبدل مور ہاہ جیے کہ " مجھے بھائی مت کہو۔ میں ایک بار پھر چلایا۔ ''اس کیفیت کوآسان لفظوں میں ذہبی توازن کی خرالی كہتے میں۔" میں نے اس كى بات كاث كركبااورداداجى كے ''اپناسامان اٹھاؤاور چلے جاؤ۔'' وه چند کمح مجھے دیکھتار مااور پھر بولا۔ یاس اس کا ایک سے بوھ کرایک انجکشن موجود ہے۔" ''لعنی کے ایموشنل بلیک میلنگ ہوری ہے۔ تھیک ہے ''خدا کچے غارت کرے۔'' وہ بولا۔ "اس الجكشن سے توموت كا الجكشن بهتر ہے۔" جلدي بتاكرناكياب؟" میں نے اے سینے سے لگالیا۔ "شكر ب يارميري اليكتنگ ضائع نبيس ہوئي۔" وہ مجھ ا گلے دن کی صبح خاصی تھھری تھی۔ رات کے آخری پہر بارش ذراجم كر مونى تھى۔ اس ليے وادى خواب تكر ك ے علیحدہ ہوتے ہوئے بولا۔ '' ۋرامے بازى بند كرواور بتاؤيلان كياہے؟'' ورود بوار اور درخت صاف شفاف دکھائی يرس تھے۔ ہم نے ڈائننگ مال میں جانے کے بجائے ناشتہ اپنے روم میں " باان متانے کا وقت جیس ہے۔ "میں نے کہا۔

مهكتى كليان و جس طرح شبنم کے قطرے مرجمائے ہوئے پھول کو تازگی دیتے ہیں ای طرح اچھے الفاظ مايوس دلول كوروشني دييج ہيں۔ 🗨 جذبالی لوگ نه تو خودخوش ره کیتے اور نه ہی دوسروں کوخوش رکھ سکتے ہیں۔ 🗩 این زندگی کا اصول بنا کیجے کہ تھی ہے بر کرنے میں بھی پہل نہ کریں یقین ماھے آپ ہمیش سرخرور ہیں گے۔ میں میں کمیلی ملاقات میں کسی شخص کے متعلق سے پہلی ملاقات میں کسی شخص کے متعلق رائے قائم مت کریں' کیامعلوم اس وقت اس کا ب کے ساتھ احجھا بُرا چیش آنا وقت اور حالات

كا تقاضا بو\_ 🗨 اپنی رائے ضرور دیں مگر رائے کو دوسروں يملط كرنے ہے كريزكري

نادىيۇمباس دىيا....مۇي خىل

**دوستی** دوست بیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعال کے لیے مگر بات تب مجڑنی ہے جب چیزوں ہے پیاراور دوستوں کواستعال کیا

اللہ دوست وہ مہیں ہے جو جان دیتا ہو دوست وه بھی تہیں جو سکان دیتا ہو' دوست تو وہ ہےجو یائی میں کراآ نسو پہیان لے۔ 💸 دوست کی کوئی بات بُری کلے تو خاموش ہوجاؤ اگر وہ تمہارا دوست ہوا توسمجھ جائے گا اور اكرنة بمجھ سكاتو كِفرتم مجھ لينا كه وہ تمہارا دوست

نبيله ملك ..... چوڻاليه

'' دولفظی بات سے کہ جمیس لا ہور جاتا ہے ·· اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔

" نبیں پیراشوت ہے۔" بیں نے جواب دیا۔ ''ٹوئی سوال وجواب بالکل تہیں' سامان یا ندھواور نکلنے کی تیاری پکڑو۔''ٹوٹی اینے بیک کی طرف بڑھا۔

" حد ہوگئی ہے یارا زندگی میں آرام نام کی کوئی چیز بی تہیں ہم ہے اچھا تو کولمیس تھا جس نے بیڈروم میں بیٹے کر امريكادريافت كرليا-"

" تحجیے بید مفاد عامد کی معلومات کہاں سے ملی؟" میں نے یو چھا۔اس نے قبقبدلگایا۔

" مجھے دادا بی نے بتایا تھا جب ایک دن وہ خود کو کومبس کا کلاس فیلو ٹابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ "ہم نے اپنا سامان اٹھایا۔ ہوئل کے ریسیشن پریل ہے کیا اور لا ہور کی راہ لی۔ البنۃ ٹوئی جاتے ہوئے بھی استقبالیہ کلرک پر لائن مار ناتبين بجيولا تفا مكر شومتي قسست كهشايداس لائن مين مستفل بنياد بركوني تيكنيكي خرابي چل ربي تحي-

دوپېر د هانے تکي تھي جب ہم لا ہور کي حدود ميں واخل ہوئے تونی نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"نيلا ي كاوفت كب ب."

"جھ بے۔"مل نے جواب دیا۔

"اورشايدرات كيئة تك جارى رب-" ميرا خيال ہے كسى ريستورنٹ ميں كچھ كھا تي ليا

جائے۔ وہ بولا۔

ئے۔ وہ بولا۔ ''نہیں تم کسی بوتیک کے سامنے گاڑی روکو۔'' میں نے

اس نے بیک مردے مجھے دیکھا۔ "بوتيك يركبول .....؟"

"جومیں کبدرہا ہوں وہ کرو۔" میں نے سجیدگی ہے

اس نے ایک بڑے سے شاپک مال کے سامنے -2612

"ميرا خيال باس من تمبارا بوتيك مولاً- مير

دسمبر ۲۰۱۷ء 

بر حادی۔ کچھآ کے جاکر جمیں اندازہ ہوا کہ بیسوسائٹ ایر کلاس کے لیے خصوص ہے۔ جمیں لگ رہاتھا کہ ہم پاکستان سے باہر پیرس کے کس ٹاؤن میں گھونے پھرنے آئے ہیں۔ اسے میں ہمارے آگے والی گاڑیاں ایک بودی می کوشی کے سامنے پہنچ کے رک گئی جس کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور کائی مہاہمی تھی۔ وہ گاڑیاں ریوس ہوکر پارکنگ میں چلی کئیں رونی نے بھی گاڑی ان کے پیچھے گھسادی۔

''لو یعنی پینچ گئے اب اپنے اندر غیر متزلزل تنم کا اعتاد پیدا کرلو۔ میں نے دروازہ کھو لتے ہوئے ٹونی سے کہا۔اس نے میری طرف دیکھااور کہا۔

" غَيْر مَتَرُلزل مِير ۽ خيال مِين زلز لے کي آخري تتم ر"

'' پیڈبیں چلواندرچلیں۔''میں نے کہا۔ ہم گارڈ ز کے سلوٹ کا سر بلا کر جواب دیتے ہوئے تھوڑا آ مے بڑھے تو ایک نفیس سا آ دمی ہاتھ میں رجشر پکڑےا جا بک نازل ہوگیا۔

"Good evening sir

yourgood name please?"

ایک کمی کے لیے ہم بوکھلا گئے۔نظریں چارہوئیں۔ ای دفت ٹونی کے موبائل کی بیل نج آخی۔اس نے جھپٹ کر فون ریسیو کیااور بیلوکہتا ہواایک طرف کھسک گیا۔اب مجھے لیے بھی وہاں ہے ایک برگر لیلتے آتا۔'' ''تم میر ہے ساتھ تشریف لاؤ۔''میں نے کہا۔ ''پھر بتا تا ہوں کہ بوتیک ہے کیاملتا ہے۔'' شاپنگ پلازہ کافی بڑا اور شاندارتھا۔ میں نے گارمنٹس کی ایک شاپ منتخب کی' میلز مین کاروباری خوش اخلاقی ہے مسکراتا ہوالیکا۔ ''دہ میں 'نعد تھے ''

''بی سرکیادکھا نمیں آپ کو۔'' ''جمیں ابیاؤریس جا ہے کہ جے پہن کرہم نوادرات گتا جروکھائی دیں۔''میں نے کہا۔ اس کی شکراہٹ عائب ہوگئی۔ ''سرمیں کچھ جھانیں۔'' میں نے نونی کی طرف دیکھا۔ ''یارگلنا ہے ہم غلاجگہ پرآ گئے ہیں۔''

"آپ پلیز ایک منٹ کے لیے رکیے۔" وہ جلدی سے شاپ کے فقبی حصے میں چلا گیا اور پچھ دیر بعد ادھیز عمر آ دی کے ساتھ واپس آیا۔

کے ساتھ واپس آیا۔ ''بیآپ کی مدوکر کتے ہیں۔''اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹوئی نے فوراجوانی مسکراہٹ ارسال کی۔

" نریادہ ہا چیس پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ " میں نے کہااور سلز مین کی طرف متوجہ ہو گیا۔اد میز عمر آ دمی واقعی اپنے کام کا ماسٹر تھا۔

اے مطمئن کرنے کے لیے میں نے بیاتی جیہہ پیش کی کے اسٹوڈنٹ میں سالانہ فیسٹیول کے موقع پر جمیں ایک ڈراے کے لیے اس گیٹ اپ کی ضرورت ہے۔''

ا گلے آ وصے محضے کے بعد ثرائی روم کے قد آ دم آ کینے میں ہم نے اپنا جائزہ لیا تو دل خوش ہو گیا۔ ہماری شخصیت کا کھلنڈر اپن کہیں عائب ہو گیا تھا اس کی جگہ خوش کواری سجیدگی نے لے لئمی۔

"اس ماسٹرنے تو ہمیں بندہ بنادیا ہے۔" ٹونی نے کوٹ کا بٹن درست کرتے ہوئے کہا۔

"میں پہلے بی بندہ تھا تیرے بارے میں کھی کنفر نہیں بے۔"میں نے کہااور کا دُنٹر پر ادا کیگی کے لیے بڑھ کیا۔

N DAY

'' یار ہمیں بھی کسی سے سلام دعا کرنی جائے۔'' ٹونی نے ادھرادھرد مکھتے ہوئے کہا۔ "سلام دعا بھی ہوجائے گی پہلے اپنے نام ذرادوبارہ یاد كريس - "ميس في كبا-'' مجھے فلک عصمت رانا کہتے ہیں۔'' وہ بولا۔ "اورتيرا مجھے پيتہيں۔" "مسطفيل شيراز نيازى مول -"ميس فينس كركبا-'' ٹھیک ہے۔' ٹوئی نے جواب دیا۔ "اب میں ذرااقلی لائن میں براجمان اس طبلہ نما مخص ے تعارف کرلول ا مجھے یہی سب سے زیادہ مسلین لگ رہا '' وہ کوئی معزز شخصیت بھی ہو عتی ہے۔' میں نے اظہار " تیرے نزدیک کیا طبلہ بجانے والے معزز شہیں ہوتے؟وہ مجھے ھور کر بولا۔ '' لگتا ہے تم نے بھی قوی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی براہ راست مبیں ویکھی۔ میں دیب ہوگیا۔ اس نے آ کے ير صركرة وازلكاني -"how are you?! المالية " ای محص نے اپنے وائیں بائیں دیکھا۔ "ادهرس اس طرف " تونی بولا۔ وہ ہماری طرف "سركيے بين آپ "ابكى باريس نے پہل كى-"وه ذراجران موا-"سوري آپ کو پيجا نائبيس؟" "سرہم بھی آپ کی طرح نمائش دیکھنے آئے ہیں۔" میں نے کہا۔ وہ سکرایا۔ "اچھی بات ہے گریہ پہتنہیں کب شروع کریں گے اب تو بوریت مور بی ہے۔ "ہم بھی بور ہورہے ہیں سر۔" ٹونی نے فورا ہی کمی ی جمابى برآ مدكرلي-"ویسے بی کیاخریدنے کاارادہ رکھتے ہیں؟" الياتوو كمين ك يعدى معلوم موكاء وه يولا-

ی سنجالنا تفاریس نے چرے پرشرمندگی کے تاثرات ہالیے۔ ''سوری وہ دراصل ان کو ضروری فون آگیا ہے۔'' ''انس او کے سر'آپ تو ہیں نا۔''اس نے اپنائیت سے مجصاتناى موقع جإيئ تعاردودهانسوت نام چھياك ے بیرے وہن میں آ گئے میں طفیل شیراز نیازی ہوں میں نے ذرا جھکتے ہوئے کہا اور وہ میرے دوست۔"میں نے ٹوئی کی طرف اشارہ کیا۔ "أميس ملك عصمت رانا كبتي بين-" رجسر وا صاحب نے جمرانی ہے نظریں او پراٹھا تیں۔ " ملك عصمت رانا؟" میں کر برا گیا۔ نوٹی تیزی ہے قریب آیا۔ "كونى مسلم بى "مى نے كہا۔ ورميس جناب!" فلك عصمت رانا أي خودسوي جب ملك صاحب آ گئے تو پھر را تا صاحب كى مختجائش كہاں رے گی۔ بیمبرے محترم دوست ہیں آکٹر فلک کوملک میں بدل جاتے ہیں۔"وہ رجمز بند کرتے ہوئے زورے ہنا۔ 'ابہت خوب نائس تو میت بوس المیز آ محتران میں تشریف لے جاتمیں نمائش شروع ہوئی جاتی ہے۔''وہ کسی منة في والعمهمان كي طرف بروه كيا-ٹوئی نے میری کدی پر ہاتھ جمایا۔ "اب بو تلے ملک اور رانامیں سے کی ایک کے ساتھ تيراكز ارائبيل موتا؟" « ، غلطی ہوگئی یار۔ ' میں کھسیا گیا۔ ہم لان میں پہنچ کیے تھے۔ چونکہ اندھیرا پھیل چکا تھا اس لیے خوب صورت لائٹس کی روشنی میں لان کسی دلہن کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ خاصا وسیع وعریض لان تھا جے اس طرح سجايا كياتفا كه بهلي نظر مين بي معلوم يرتا تفاكه بيسارا انتظام کسی خاص موقع کے لیے کیا گیا ہے۔ دس سے بارہ قطارول ميس كرسيال تعيس اورايك طرف كافي لمي تيبل رهي گئے تھی۔ آ دھے سے زیادہ کرسیاں پر تھیں۔ ہم نے بھی ایک ایک کری سنجال لی۔ وہاں موجود مجھی بڑے لوگ تھے اورخوش كيول المصروف تعد

ننے افر

ندور ۱۰۱۷ء

نے برجوش انداز میں اشارے سے بتایا۔ "اس كا يورى ونيايل كوئى الى تبيس ب- برياس کے اویر اندر موجود اشیاء کے متعلق بوری معلومات درج

"واؤببت خوب "'نونى نے مند سے سیش بجائی۔ ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے آ کے بڑھے ۔سیٹھ صلاح الدين الماريون والى طرف نكل كيا تقار اجاكك جرت سے ماری آ محس میت کئیں۔ شف کے ایک بڑے باکس میں سرخ رنگ کا صندوق بڑی نفاست ہے رکھا ہوا تھا۔ ہم بے تالی سے ادھر لیکے۔ اس برایک کاغذ چیا

> ''825 قبل سيخ' فرعون مصر بنام جيقلا شيان ـ'' نونى نے قبقیدلگایا۔

"و کھے یار' خواب مر دالے بے جارے تواب کا صندوق فرعون کے نام ہو گیا ہے اور فرعون کا نام بھی و کھے کیسا اعلیٰ رکھا ہے۔

" مراس میں جونوادرات تھوہ کدھر گئے؟ "میں نے

" بيصرف خالى صندوق كيش كروانے كے ليے ركھا كيا ہے۔ باقی چیزیں الگ رھی ہوں گی۔ ان کٹیروں کا شارپ ذہن قابل وید ہے۔ ہم ذرا آ کے بڑھے۔ پچھ یا کسز میں مورتیاں وغیرہ محیں جو یقینا اس صندوق سے بی نکالی کی تھیں۔اس کےعلاوہ بھی دیگر بہت ساری اشیا پھیں جو پہلی نظريس بي فيتى أثارقد يمد معلوم يرثى تحيل بميل ميرك كبيل نظرتين آئے۔

"نونی میرے یہاں نہیں ہیں۔" مجھے ای آواز کہیں دورے آئی محسوس ہوئی۔

" ٹوئی نے ہونوں پرزبان پھیری۔

" إلى مرجم في شفي كى الماريون كوبيس ويكها-" بم تیزی سے الماریوں کی طرف گئے۔ یہاں بھی کافی لوگ اندر رکمی اشیاء کا معائنه کرنے میں معروف تنے اور ساتھ میں مختلف مسم کے تبعرے کررہے تھے۔ یہاں مغلید دورے منسوب تلواري اورآ بني زر بيرتحيس \_ پيتل کاايک لونا بھي "ان با كسزيس نهايت بي فيمتى زيورات بين "سينه تهاجي اكبر بادشاه عد منسوب كيا كيا تها اور پر جميل ايك

ای اثناہ میں کچھ ملازم تمودار ہوئے انہوں نے مشروب كالاس حاضرين مي تقييم كرناشروع كردية\_ یہ ایک طرح سے ریفریش منت می جوطویل انظار کے بدلے میں دی تی تھی۔

"سرآپ کا نام کیا ہے؟" ٹونی نے مشروب کا گھونٹ لیتے ہوئے یو چھا۔

"سیٹے صلاح الدین۔"اس نے مختصر ساجواب دے كرايك بى سانس ميں اپنا گلاس خالى كرديا اور ہارى طرف و کھی کروراجھینے کیا۔

"اوردراصل مجھے كافى بياس لكرى تحى-" " کوئی بات مبیں سر سب جلنا ہے۔" ٹوٹی نے بھی اپنا گلاس غثاغث خالی کرنافرض سمجھا۔

'بائی داوے' بینمائش کب سے ہوئی آ رہی ہے اور اے آرگنا تزکون کرتا ہے۔ "میں نے یو چھا۔ سیٹھنے میری طرف دیکھا۔ "آپوئيس معلوم؟"

" ہم پہلی بارآئے ہیں اوروہ بھی بائے جانس ..... میں نے متانت سے کہا۔

" بيسال مين دو بارسنعقد كى جاتى بادر بردفعه مقام مختلف ہوتا ہے۔''اس نے جواب دیا۔

"سنگاپورے آئے دویا کتانی نژاد بھائی اے آرگنائز كرتے ہيں۔ اس باريہ چھائي صاحب كى كوهى ير ہے۔ چيلى د فعه كاميز بان بنده ناچيز تفا-'' "ورى تائى \_"ميس نے كہا۔

"ویسے پیمائش ہے یا نیلا می؟"

"بيظاى نمائمائش ہے۔"اس في مكراكر جواب ديا۔ " بنس کیا تو میسس کیا۔" او ٹی نے سر کوشی کی۔

"بيسينهاي كام آئ گار" بم باتول مل مصروف تے کہ مائیک براعلان کیا گیا کہ نمائش کا با قاعدہ آ غاز کیا جارہا ہے۔" کمی میز پر شفتے کے باکس حادثے گئے تھے اس کے علاوہ شیشے کی نی ہوئی خوب صورت الماریاں بھی ر کادی می تعیس بهم سینه صلاح الدین کے ہمراہ اس طرف

مرى تشندروح 15.00 مانوسآ ہٹوں يباركي مختذك محبت کی جاندنی کی علاش میں سيم مكين صدف ( دُسكه ) خيال جدائي 🗨 جدا ہونا اتنا اہم اور میٹھائم ہے کہ جب تك سيح تبيس ہونی میں منہیں شب بخير کہتا رہوں گا\_(وليمشكييز) 🗨 محبت میں چند گھنے مہینوں کے برابراور چندون برسول کے برابر لگتے ہیں اور ایک کمح کی جدائی ایک عمر کی جدائی محسوس ہوتی ہے۔ (جان ڈرائی ڈن) 🗨 موت کی طرح جدائی بھی محبوب کی یاد کو دھندلا دیتی ہے اور ہمیں محسوس بھی ہبیں ہوتا کہ وقت نے بچے میں کیسی لیسی و بواریں کھڑی کردی ميں\_(اليوركولثراسمتھ) 🗨 جدائی بعض او قات دوئت میں رس کھول وی اوراے زیادہ میٹھا بنادی ہے۔ (ج موويل) 🗨 جانے والا ان لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جنہیں وہ چھوڑ جاتا ہے۔ (ايدوروژولاك) 🖛 ہر جدائی موت ے مشابہت ہے۔ (جارج ايليث)

الماري كے نجلے خانے ميں رہتم كے كيڑے ميں تبائے گئے ہیر نظرا گئے۔ہم نے باہرنگا ہوالیبل پڑھا۔ "مبحان الله " ثُوني بياحتيار بول المعاب "داواحضور کے ہیرے غوری خاندان کی کسی ممنام ملک كى سرمنده ديتے كئے بيں۔" اس نے جارو ل طرف نظریں دوڑائی۔ خوش قسمتی سے بدالماری نبیتا دوسری الماريوں كة خريس مى ثونى في جيب سے بال بين تكالا اور غیرمحسوس انداز میں الماری ير لکے ہوئے بيبل كے ساتھ جز كركمز ابوكيا-" تم كياكرنے جارے مو؟" ميل نے يو جھا۔ "فضلوبيماركيبل اته على كرچسال ك مح ہیں۔ یس کھایا کرنا جا بتا ہوں کہمیں اپنا کام کرنے کے لیے ٹائم ل جائے۔ کیونکہ نیلامی شروع ہوچکی ہے۔ایسا نہ ہوہیرے ہاتھ سے نکل جائیں کوئی سرپھراامیر زادہ خرید میں نے کن انھیوں سے اردگرد کا جائزہ لیا۔ لوگوں کی زیاده د پچیم مور تیوں والے با کسز کی طرف تھی اور وہاں ہجوم "فغلوتو مجمع ذرا كوردئ ميرے سامنے اس طرح كحر ابوكه مجھے تيرى اوث بوجائے ـ " تُونى في آ بھى سے میں نے اس کی بات برعمل کیا اور ا گلے بی کھے اس کی عمرتی برجران رو گیا۔وہ اب الماری سےدور بھی ہث چکاتھا

بہت کے اس کی بات پڑھل کیا اور اگلے ہی لیے اس کی پات پڑھل کیا اور اگلے ہی لیے اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا۔وہ اب الماری ہے دور بھی ہث چکا تھا۔
دوآ دمی ہماری طرف آ رہے تھے۔
'' کام ہوگیا ہے۔''اس نے سرگوشی کی۔
'' چلو سامنے کرسیوں پر جیٹھتے ہیں۔'' ہم ایک طرف

'''اب تیرا کام شروع ہوگا۔''ٹونی نے کہا۔ ''تم نے بجلی کاکٹکشن کا ثنا ہے جیسے ہی اندھیرا ہوگا میں کارروائی ڈال دوں گا۔''

''یہ ہوجائے گا۔''میں نے کہا۔ ''گرتم نے بال بین ہے الماری پر کیاحرکت کی ہے؟'' میں نے کہا۔ وہ سکرایا۔

روتي على .....سيدوالا

"اوہ اچھا زیردست " تونی نے ہونٹ سکیزے "مينه صاحب آي كوني مورتي ويكھتے ہيں۔"ميرے لے اشارہ کائی تھا۔

میں غیر محسوس اعداز میں پیچھے بٹا اور ان سے الگ ہوگیا۔ جہاں الماریاں ختم ہوئی تھیں وہاں نینٹ لگا کر عقبی حصد کوعلیحدہ کیا گیا تھا اور بہال سے ایک چھوٹی ی راہداری مین گیث کی طرف جاتی تھی۔ ای رائے سے گزر کر ہم نمائش والى جكه يبني تق من چبل قدى كاندازين جل موالان سے باہر تکل گیا۔ یہاں پریشانی میسی کہ مین کیت ہے الحجمى خاصى سيكورني موجودهمي اوربجلي كاكنثرول سنتم بعي كيت كے ساتھ ايك چھوٹے سے كيبن من تھا۔ اگر دبال كاروز موجود ہوتے تو سارامنصوبہ کھٹائی میں پڑسکٹا تھا۔ مگر اچھی بات یہ ہوئی کے سیکورٹی گاروز کی چوگ گیٹ کے باہر والی سائية يرتفي اوركيت بندققا اندركي طرف كوئي نبيس تغا البت چند مالی نما آ دی دیال کھو متے چرر ہے تھے۔ وہ بھی گیت کی طرف آجاتے اور بھی لان کونکل جاتے۔وہ عالبًا پچھے نے بودے لگانے کے متعلق انداز ولگارے تھے۔ میں موبائل پر مفروف ہونے کا تاثر ویتا ہوا دیوار کے ساتھ چلنے لگا۔ وہاں نیم اند عیرانقا۔ جیسے ہی وہ لوگ لان کی طرف طحیے میں جلدی سے کیبن کے اندر داخل ہوگیا۔ اندر زیرو واٹ کا بلب روش تفاجس کی مدهم روشی میں مجھے کافی مشینری پڑی دکھائی دی۔

ایک برداسا جزیشر تھا۔ اس کےعلاوہ دیگمآ لات تھے۔ د بوار کے ساتھ قید آ دم بورڈ نسب تھا۔ میں نے اے کھولا تو وہاں بے شارسو ی و کھائی دیتے۔ میبی سے پوری کو تھی میں بیلی سلانی کی جاتی تھی۔ درمیان میں سرخ رنگ کا ایک بڑا ساسونچ تھا جس پر جلی حروف میں ایمرجسی درج تھا۔ میں نے ایک کمھے کے لیے سوچا اور پھراسے آف کردیا۔ لیبن میں ایک دم گھپ اند طیرا چھا گیا۔ میں جلدی سے ہابر نکلا۔ پوری کو تھی اند چرے میں ذوب چکی تھی۔ میں تقریباً دوڑ تا موالان کی طرف برها۔ وہاں ایک شور مج کیا تھا۔ کوئی

" حرام خوروں كو دو لاكھ ديتے بھي تے كه نمائش كے دوران لائت بندية كرنا .... "بيرشايد نمائش كي انتظاميه على

" يه حركت بهت ضروري محى .... ين في ليل ك دونوں طرف بریکٹ ڈال کر ایک عبارت لکھ دی ہے۔ (مصنوعی بیرے بین ان کی اصل نی دیلی کے میوزیم میں محفوظ ہیں \_منجانب انتظامیہ )\_'' مجھے نونی پردشک آیا۔

"بہت ہی اعلیٰ اس طرح ہیروں کے نیلام ہونے کا خدشه كم ب- تب تك مم از اليس مع ـ الله تيرى زبان مارک کرے۔ 'اس نے کیا۔

اب ہمیں سیٹھ صلاح الدین کو ڈھونڈ نا ہے میں اس سے بالني كرول كاوه تيرے كام كى مول كى ان باتوں كونوث ر کے کی بہانے سے الگ ہوجانا۔"

" فیک ہے بھائی۔" میں نے جواب دیا۔ سینھ صلاح الدین ہمیں راجہ رنجیت علیہ کی نام نہاد تلواروالے بائمس کے باس ملا۔وہ اے خریدنے کا پروگرام بنار ہاتھا۔ تونی نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ

كبيسينهصاحب كمس كى كردن اڑانے كارادے یں جو تلوار پرلٹو ہوئے جارہے ہیں۔" سينه نے دانت نکالے۔

ارے نہیں میں تو شغل سودا مارر ہا تھا۔ لینی کہاں ہے

"سینھ صاحب نمائش بڑی عمدہ ہے۔ انظامیہ بھی خوب ہے۔"نونی نے کہا۔

"بال بينوب-"سينه نے سكار نكال كرسلكاليا\_ "لا مُنْكَ بِمِي كَمَالِ كَي إِلَى " نُونِي بِاسْ بِرِ بِاتِهِ يَصِيرِ تَـ

" مرسینه صاحب اگر خدا نه کرے یہاں شارث سركت وغيره جيها معامله بوجائ تؤسمجو سب جل كر

سیٹھ نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی عقل پر مائم كردباجو\_

" بنیس یار! ایسانبیس موسکتا۔ "وہ بزاری سے بولا۔ 'جہال سے ہم انٹر ہوئے ہیں وہاں ٹرانس فارمرسستم

PAKSOCIETY 1 F PAKSOCIETY

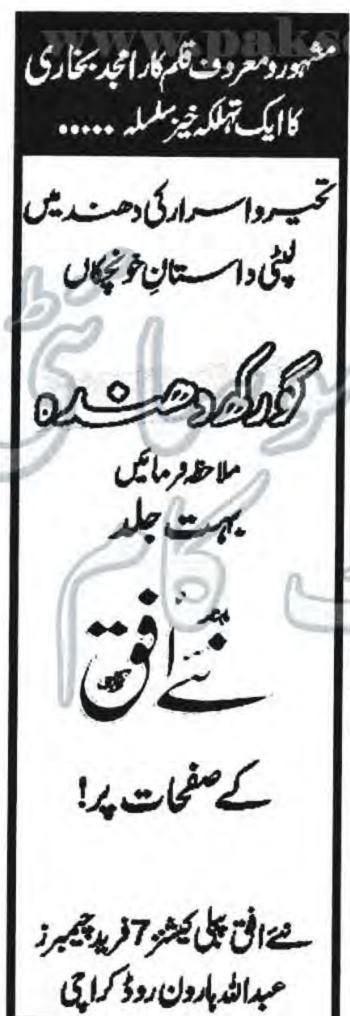

"جزيغرطالوكروبارجلدي-"أيك اورآ وازآئي-پھر کوئی تیزی ہے مین گیٹ کی طرف گیا۔ تھوڑی در بعد لان سمبیت کوتھی کی لائٹس روثن ہوگئیں۔ پیبن کی طرف جانے والے مخص نے واپس آ کراعلان کردیا کہ مکنیکی خرابی کی وجہ سے مین سونے ٹرپ کر گیا تھا۔ میں نے سکون کی ایک طویل سانس خارج کی۔خوش صمتی سے ان لوگول کا خیال کسی اور طرف نبیس کیا ورند مسئلہ پیدا ہوسکتا تھا۔ میں نے ٹونی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ تب ہی میرے موبائل پر ب ہوئی۔ اسکرین پرٹونی کا نمبر تھا۔ میں نے فورا ریسیو کہاں ہوتم ؟ 'اس نے چھوٹے ہی او چھا۔ '' میں لان میں ہوں تم کر هر ہو؟'' میں نے یو چھا۔ میں بردی تھیل کے آخری کونے پر ہوں۔ اس طرف آ جاؤ۔ 'اس نے جواب دے کرفون بند کردیا۔ میں وہاں پہنچاتو توتی ایک مورتی کے سامنے کھڑ ابڑے تہاک ہے اے و میلے میں مصروف تھا۔ وہاں کوئی دوسرا نصموجود ببين تفا\_يقيناده جان بوجوكراس جكه كحزاتها\_ "كيمار ہا؟"ميں نے بيچيني سے يوجھا۔ "سب احجما ہے۔'' و و د هیرے سے بولا۔ " تكليس پر؟" ميس نے كہا۔ "ب وقوف مت بنورسب كساته تكليل ك ال طرح کیے تو گیٹ پر علاقی ہوگی۔"ای وقت ایک تیج نما "چوری ہوئی ہے۔ ہیرے غائب ہیں۔" ميراول الحيل كرحلق مين آحيا-"لعنت ہو۔" توتی نے دانت میے۔وہاں موجودلوگوں میں تھلیلی مچ گئی۔ مائیک پراعلان ہونے لگا۔ "معزز مهما نوں کومطلع کیا جاتا ہی کہنمائش میں چوری ہو چکی ہی ہماری سیکورٹی سب کی تلاشی کینے کی مجاز ہے۔ براہ مبر بانی تعاون کیجئے۔ " ٹونی برق رفقاری سے ایک طرف بوھا۔ میں بھی اس کے پیچھے لیکا۔اس نے مجھے دیکھا۔ "م ادهر جاؤجهال لوگ جارے میں میں ابھی آتا

میں ہیروں کی الماری کی طرف جانے کے لیے مڑا تو راستے میں سیٹھ صلاح الدین نظرآیا۔

"سیٹھ صاحب یہ کیا ہوا ہے؟" میں نے اسے بکارا۔ جواب ديار

ہم دونوں ہیروں والی الماری کے پاس مہنچے تو وہاں ایک بچوم تھا میں لوگوں کے درمیان سے کر رہا ہوا سامنے جا پہنچا ۔ ٹوئی نے واقعی بردی مہارت سے نقب لگائی تھی۔ بمشكل دوالجي شخشے كامكزا نكال كر ہيرے اڑائے گئے تھے۔ یہ پیشہ در چور کا کام ہے یہاں سب معزز لوگ ہیں ان میں ہے کوئی میسی کرسکتا۔" کسی نے تبعرہ کیا۔

" لگتا ہے ایمان ہے۔ مگر تلاشی اب سب کودینا ہوگی ہے تمائش كاصول وضوابط ميس شامل بر"كونى دوسر ابولا\_ اتنے میں انتظامیے نے مینٹ لگا کر عارضی طور پر ایک خیمہ سالگادیا اور مائیک کے ڈریعے سب کو بتادیا کہ ہر محص فردا فردا اندرجا كرتلاثي دے گاتا كه اس كا وقار مجروح نه بو۔ 'اس کے بعد اطلاع دینے والے نے سب مہمانوں ے پیشلی کی معذرت کی۔ اور تلاثی کے لیے پہلا نام پکارا کیا۔اس کے ہاتھ میں ایک است بھی جس میں کوتھی کے اغدر دا فطے کے وقت نام درج کئے جارے تھے اور اس میں ہم نے بھی این فرضی نام تکھوائے تھے۔جس کا نام پکارا گیا تھ وہ تحص اپنے چلیے سے بی شرافت ونفاست کا پیگرنظر آتا

تفا\_وه جيجكاً مواخيم من داخل موااور كهدر بعد بابرا عيا-وقفے وقفے سے سب کا نام یکارا جار ہا تھا۔ میری نظر نونی کی متلاشی تھیں مگر وہ کہیں دکھائی نہیں وے رہاتھا۔ میں نے اپنی چیشانی پر ہاتھ پھیرا تو وہ کینے میں تر ہوگیا۔ یہ ميرے زوى مونے كى واضح نشانى تھى۔ يس نے رومال سے بسینه صاف کیااور خود کو برسکون رکھنے کی کوشش کی۔ یبی وه لحد تفاجب ما تیک پر مسترطفیل شیراز نیازی کا نام یکارا گیا۔ میں پروقارا نداز میں چاتا ہوا خیمہ تما کمرے میں داخل

ہوگیا۔ وہاں سیکورٹی کی وردی میں کھالوگ موجود تھے۔ یقیناً وہ نفسیاتی طور پر بھی اندازے لگانے کی کوشش کررہے

تھے۔ مختلف آلات کے ساتھ میری تلاشی لی گئی اور اس کے بعدایک آ دی نے ہر جگہ کو ہاتھ سے نول کر چیک کیا جہاں

"چوری ہوگئ ہے بھائی آؤد کھتے ہیں۔" اس نے

سينه صلاح الدين كانام يكارا كيا\_ مين بابر نكلاتو وه اندرآر با تفاربهم في محرابث كا تبادله كيار بابرا کے میں نے ایک بار پر ٹونی کود کھنے کی کوشش کی او رکامیاب رہا۔ وہ نیمے سے کچھ فاصلے پر کھڑا سگریٹ پُھونک رہاتھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے کیمی سگریٹ نوشی نہیں کی تھی۔انے میں اس نے بھی مجھے دیکے لیااور ہاتھ کے اشارے سے خود سے دور رہنے کو کہا۔ میں وہیں ایک کری ڈھونڈ کر بیٹھ گیا۔ میرے د ماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں نے خود کو خاموش تماشائی کے طور پر قبول کرایا تھا۔ يريشان كن خيالات كى يلغار ذبن پراس قدرتهي كه مجھے اپني ٹائلیں بے جان محسوس ہور ہی تھیں۔ جب کداس کے برعلس توتی خاصی بے پروائی سے ایکٹ کررہا تھا۔ میں نے دیکھا

تك ممكن تقار جس طرح ميرى تلاشى لى كلى تحقيد بالكل بعي

میں واپس نکلنے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ

امیدندری می که نونی نیج یائے گا۔

تحار پھرايك ساتھ بھے عجب القا قات بونے۔ ما تيك مين فلك عصمت راء كانام يكارا كيا\_ مين سانس رد کے نوئی کود مکھار ہاتھا۔ وہ مجلت جرے انداز میں تھیے کے اندر داخل ہوا اور میں ای وقت سینھ سلاح الدین باہرآیا۔ نونی اس سے مرایا اور اس کے باتھ میں پکڑا ہوا سگار سیتھ کی شروانی سے رکڑ کھا گیا۔ ٹونی نے اس کو تھام لیا اور شاید معذرت کی سینھ کے چبرے پر بے لکلفی کے تاثرات تھے -اس نے قبقبدلگا کر کھے کہا اور ٹونی کے کندھے مرتھی دیتا موا بابرآ حميا\_ نوني اندر جا چكا تفا يسينه سيدها ميري طرف

كدوه دهر بور ورور چيكنگ والے فيم كے پاس آسي

"عجيب فضول ساؤرامه ب." وه بولا " پیاوگ جماری انسلٹ کررہے ہیں۔ میں اس کلیب کا رکن اور سابق میز بان ہوں۔ اندرول کی بھڑ اس تکال کرآیا بول\_

یں نے زیردی محرانے کی کوشش کی۔ "آپ پریشان لگ رہے ہیں'اس نے میری طرف و مجھتے ہوئے کہا۔

"ارے بیس سینھ صاحب میں کوں پریشان ہوں گا۔"

ميں نے قبقہ لگایا۔ این باتھ میں کیا۔ '' اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ باہر جا کر بھاگ جائے گی۔'' "فنلوجگر مجھے پتا ہے کہ تیرے پیٹ میں ہے چینی ك مرور اته رب ين مر الحى كونى بات تبين موكى - بم وه يولا - يس جونكا-"كيامطلب سيتحصاحب؟" پلک سیس بر ہیں۔ میں نے جب رہنامناسب مجما۔ "مطلب بدكهم فلك صاحب كوشام كے كھانے ير کیٹ پروائق محصوص آلات سے چیکنگ کی جار بی تھی جب تک گارڈ ہماری علاقی لیتار ہا ٹوئی اس کے لئے لینے انوائث كريك بي - يهال سے نكل كر بم ريسورن میں مصروف رہا۔ گارؤ بے جارہ سوری سرسوری سرکی گردان ما مي كي "آپ کی نوازش ہے سینھ صاحب " میں نے کہا۔ كرتي بوئ يأكل بواجار باتفار اتنے میں ٹوئی خیمے سے باہرآ گیا۔ اس نے ہمیں ویکھ کر یقینا دیگرلوگ بھی اے صلواتی سناکر گئے تھے۔ ہم بابرنكل كرياركنك مين يبنيح توسينه وبال يبلي سيموجود ہاتھ ہلایا۔ ''سینھ صاحب بیتو بہت ہے عزتی کررہے ہیں۔''وہ تھا۔وہ اپن گاڑی میں بینے اہوا تھا۔اس نے آواز لگانی۔ "فلك صاحب"آ بيرب يجيية ي كا-" ياس آكر بولا\_ سینےصاحب نے مند بنایا۔ اجا مک مجھے نولی کے سکنے کی آ واز سنائی دی۔ وہ دونوں باتھوں ہے اپنی آئی میں مسل رہا تھا۔ میں کھبرا گیا۔ سینھ "بس بمائی صاحب مجوری ہے۔" میں نے سا ہے کہ گاڑی ہاہرالگ آیا۔ گیت بر بھی چیکنگ ہوگی؟" توتی نے بوجھا۔ "فلك صاحب أسب خيريت توسيع" نوني ك " خاتو میں نے بھی ہے۔ "سیٹھ نے جواب دیا۔ سكيال بلند ہوكئيں۔ ميرے باتھ ياؤن جي معنول ميں " مرمی وی آنی لی کیٹ سے واپس جاؤں گاجو صرف پھول گئے۔ میں نے بے بسی سے سیٹھ کی طرف دیکھا۔ سابق ميز بانوں كے كيے تصوص ہے۔ اس نے آئھوں بی آئھوں میں مجھے تسلی دی اور ٹونی کو " بيه تواجيها مواورنيآ پ كويسى تلاشى دينايزني \_ مارى تو جرب-"ولى غة ست كها-شانول تفعام ليا-" بعائی خدا تے لیے کھتو بتائے۔آپ نے میں يريشان كرديا ب-" يقين كريس بهائي صاحب اگر اجازت ہوتی تو ميں ٹوئی نے تاک کورومال سےرگزا۔ آپ کو بھی اپنے ساتھ لےجاتا مگریہ ہوئیس سکتا۔" "مينه صاحب آپ پريثان مت بول بس ميرا دادا تولی ښا۔ ''سیٹھ صاحب آپ غلط سمجھے ۔میراایسا کوئی مطلب جى سے بيار بى بہت تھااس كيے صدمه سہاليس جارہا-" میں چونکااور پھر مجھ گیاٹو کی کسی کمبے چکر میں تھا۔ نہیں تھا۔میراخیال ہےاب چلنا جا ہے۔ہم نے آ پ کے "كيا مواآب كرداداتي كو؟" سينه في مدردى س ليے ئے ڈرجھی تو کرنا ہے' سيتھ نے زور دارقبقبدلگایا۔ "وه مجھے چھوڑ کر ملے گئے سینی صاحب ۔" ٹونی نے ''ضرور بھائی صاحب۔ کیٹ کے باہر ملتے ہیں۔ آب جلدی پہنچومیں بھی آیا۔ ' یہ کہد کروہ کوشی کے اندرونی حصے کی ایک ایک وروناک وهار بلندگی میں سیج کی وال کررہ کیا۔ سیٹھ بے جارہ ہونقوں کی طرح اے دلا سدد ئے جار ہاتھا۔ طرف چلا گیا جہاں غالبًا کوئی وی آئی پی دروازہ تھا۔ ہم نونی نے آ محسی صاف کیں۔ كيث كاطرف برص " نحیک بسینه صاحب آپ کے ساتھ کھانا ہاری تقریباً سب بی اوگ وہاں سے تکلنے کی جلدی میں تھے قست من نبس قار زندگی رای تو پھر بھی سی سینے خاصا کونکہ نمائش بدس کی کا شکار ہو یکی تھی۔ اونی نے میرا ہاتھ

F117

ا يكنگ كے بارے من تيراكيا خيال ہے؟" "بہت ہی بکواس ہے۔ تو مجھے بتار ہاہے کہیں؟ " مجھے بےاختباررونا آ گیا۔" "اوہ تیری خیر خوش کے موقعوں پر روتے بی ہیں۔ ہیرے اس شروانی میں میں۔"اس نے شروانی کو چوم کر مجھے جرت کا جھٹکا لگا اور پھرسب پچھ یادآ گیا۔ ٹولی کا عریث سمیت سینے سے عمرانا اور پھر ملے نگا کر معذرت كرنا-واداجي كاكرياكرم كرك جذباتي ماحول بناكرشيرواني اتروانا۔ ٹوئی میرے چرے کے اتار پڑھاؤ ٹوٹ کررہا تھا۔ میں نے ایک گہری سائس لی۔ " لكتا ب فضلوب كي مجه كيا- "اس في بنس كركها-مجھے بچھ بھی آرہا تھا کہ خوشی کا اظہار کیے کروں۔ ٹوئی نے وافعی بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا تھا۔ میں نے کہا۔ "نونی تم نے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ اگر سیٹھ اپنی شروانی کوچیک کرلیتا؟" وه دهرے ہے مسکرایا۔ " يمعلومات بين ني سينه صاحب سے الكوالي هي ووتو گار کی ڈیا بھی شلوار کی جب میں رکھتا ہے۔ اور پھر میں نے ہیرے شیروانی کی اندرونی جیب میں ڈالے تھے وہاں سى كاماته جلدى تبيس جاتا\_" میری اجھن برقرار تھے۔ یس نے پوچھا۔ "أكر تلاشي كى مارى سينھ كے بعد نما تى تو پير؟" تونی نے سریں تعجلی کی۔ " ہال بدیس نے جوا کھیلا تھا اور قسمت ساتھ دے گئی۔ ورنه چرکونی اورراه تکالنی یزلی-" "بہت خوب۔" میں نے کہا۔ "اوردادا جي كے بجائے كى دوسرے كومارد يا ہوتا؟ ان کی قربانی کی کیا ضرورت تھی؟''ٹونی نے آ تکھ ماری۔ 'یاریکام میں نے اسے احساسات کی سکین کے لیے كياتها ويصاقو يخواب شرمنده تعبير مؤنبين سكتا يصوراتي مزه لين من كياحرج -'' چلواب ہیرے تو دکھادو۔' میں نے کہا۔

جذبالي جور بانتماروه بولا\_ ' بمائی صاحب! اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ "آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔" "مينه صاحب آپ كابهت شكريه بس دعاؤں ميں ياد ر کھے گا۔' ٹونی نے کہا اور پھرڈ رامائی انداز میں اپنی گھڑی ا تاركرسينه كي طرف برهائي -"يدركه ليحية بكويرى يادولائي ك." سیٹھ کواتی جذباتیت کی تو تع نہیں تھی۔اس نے الجھن ہے ہیری طرف دیکھا۔ "رككيس سينه صاحب "ميس في بيكي ي واز نكالي-كيونكه ثوني داداجي كوعالم بالامين يبنجا چكا تفاراس ليعم ناك ہوناضروري تفاسينھ نے كھڑى تفام لى۔ نونى نے سیٹھ کوسینے سے لگایا۔ '' خدا حافظ سینچه صاحب ذراجمیں گارمنٹس کی اچھی سی شاب كا يد بنادير من آت موك افي شرواني مول یں بی بھول آیا تھا اور اس کے بغیر میں خود کو ادھورا سمجھتا سيتهايك لمح كوحي ربااور بحرثوني كوزور سدباما " كمال كرتے بيں بھائي صاحب مجھے نشائی دے دی۔ اب میرا بھی تو کوئی فرض بنآ ہے ناں۔ کیجے میری طرف ےنشائی۔' یہ کبد کروہ شیروانی ا تار نے لگارٹونی کر بردا گیا۔ "ارے سینھ صاحب بالکل نہیں بیغلط بات ہے۔" مگر سیٹھ نے شروانی ٹونی کو پہنا کردم لیا۔ مجصے لگ رہاتھا تونی میں دلیپ کمار کی روح حلول کر گئی ب لیکن میں اس کی ادا کاری کا مقصد مجھنے ہے قاصر تھا اور الجھنوں کے پہاڑ بلند و بالا ہوتے جارے تھے۔اس کے بعد مزيدايك ايك جمي ذال كرسيته رخصت مواتويس

ميث يزار

'بیسب کیا چل رہا ہے۔ مجھے تیری بے تکی باتوں کی مجينين آربي-'

ثوبی نے دونوں ہاتھ سینے پر ہاندھے۔

"فضلو جگر سب کھے بتاتا ہوں کیلے یہ بتا کہ میری

اس نے مجھے انگوٹھاد کھایا۔

"بينا جي! هيرے اب حويلي ميں جا كر ديكھيں مے۔

وونوں کودام کے مگران ہوں گے۔ دعاغصے سے آتھی اور یا وَل پیچنی ہوئی باہر چلی گئی۔ "داداحضور ہم بھی جائیں ۔تھکاوٹ ہورہی ہے۔" ٹوئی نے کہا۔ انہوں نے جمیں پیکارا۔ "ضرورميرے بچوں تم جاكر آرام كروشام كو ملتے ہيں ہم كرے سے باہر فكے فونى نے بازد كھيلاكرة ال کی طرف دیکھا۔ " اے ففلوسب کھ کتا حسین ہوگیا ہے۔ گوداموں کی عابيال .... آبا-" چراس نے اپناموبائل فون نکال کرکسی کا نمبرڈ اُئل کیا۔ " كيون كرر بهو؟ "ميل في يوجها-اس فے فون کان ہے ہٹا کر جھے دیکھا۔ " كندم اور جاول كے و يلركونون كرر ما مول \_ دادا جى نے صرف ماتھا چوم کرٹرخا دیا ہے۔ ابھی دعاے جابیاں ملیں کی تو دس پندرہ بوریاں ایمان داری کے ساتھ بیجتے "بيزياولى ب- "ميل في كها-''ا بےزیادہ حاتی نہ بن ۔''وہ چڑ کر بولا۔ ''ٹوئی پیزیادتی ہے۔''میں نے زوردے کر کہا۔ "وس جدرہ سے کیا ہے گا کم از کم بچاس بوریاں تو ہوئی نونی کے دیدے چیل گئے۔ "وهت تيرے كى -اس طرح كافضلو جائے مجھے اس سے پہلے کہ جمار المجیج پہلے والا بن جائے جمیس اچھا خاصا مال پانی جمع کر لینا جائے۔ " في كهدب بوتم- "مل في كها-"داوا جی کے بقول چور چوری سے جائے مگر .... ٹونی

"بسرا پھیری سے نہ جائے ... "ہاراقبقب دورتک گیا تھا۔

ابھی میں نے نہیں دیکھے۔صرف اٹھا کر جیب بیں ڈالے تھے۔ بس تم دعا کرو کہ ہم دونوں غلام بحفاظت بادشاہ سلامت تک بنتے جائیں۔

**\*\* \*\* \*\* \*\* \*\*** 

کمرے میں خاموثی چھائی ہوئی تھی حالانکہ وہاں تقریباً حویلی کے بھی چھوٹے بڑے موجود تھے۔ دادا جی نے لرزتے ہاتھوں سے ریشم کی ہوٹی کھولی تو ہیر ہے پیسل کران کی تھیلی پرآن کرے۔وہ دیوائی کے عالم میں ہیروں کود کم کے رہے تھے ادر پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہیروں پر رکھ دیئے۔ چندلیحوں بعد داداجی نے سراو پراٹھایا اور حاضرین پر نظر ڈالی۔

انہوں نے ہمیں اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔
'' دادا جی کا شاید ذہنی تو از ن خوشی سے بگڑ گیا ہے۔'
ٹونی نے اشحے ہوئے سرگوشی کی۔ہم وونوں ان کے پاس
پہنچ سے انہوں نے پہلے میر اچرہ ہاتھوں میں لیا اور پیشانی
پر بوسہ دیا۔ دوسری ہاری ٹونی کی تھی۔ انہوں نے اس کا سر
اور ماتھا چو مااور پھر ہمارے ہاتھ پکڑ کراد پرلبرائے۔

''میرے دونوں پوتے آئندہ ہے اس حویلی کے سب ہےاول درجے کے پوتے ہیں۔سب بچے ان کا حکم مانے کے یابند ہوں گے۔''

'' ٹونی بولا' داداجی ذرا پیفرمان دوبارہ صادر فرما دیجئے میراخیال ہے کہ کچھلوگوں نے سیانہیں۔''

'' میں نے س لیا ہے۔ بے فکر رہوجیوان نما انسان۔'' داداجی کے بولنے سے پہلے دعائے آ واز لگائی۔

''لڑکی اپنی زبان بنگرر کھو۔'' دادا جی دہاڑے۔ میں سہم گیا ٹونی نے میراہاتھ دبایا۔

"ایزی ہوجا کا کے .... آج بیدد ہاڑ ہمارے لیے نہیں

وعانے براسامند بنایا۔

"دادا جي آپ ان کوسر پر چرهار ۽ جي-يه غلط سه "

داداجی نے قبر بحری نگاه اس پروالی-

"لوى تم ميرے كاموں ميں وظل مت دو اور بال

کوداموں کی جابیاں ال کے حوالے کردو۔ اب سے بیا

نے لقمہ دیا۔



و نیا اک جنگل ہے کم نہیں ، جہاں صرف درندے چرند پرند بی نہیں بلکہ انسان نما جانور بھی ہتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے بے زبان جانوروں كوصرف بولنے اورسوچنے كى صلاحيت نہیں دی ہے البتہ انسانوں کو بیہ دونوں صفات عطا کر رکھی ہیں ان صلاحیتوں نے انسان کوضرورت سے زیادہ خطرتا ک بنادیا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کا گوشت کھانے ہے بھی ور لغ تهيس كرتا\_

ا ہے ہی شیطان صفت لوگوں کا قضیہ ،جن ہے شیطان بھی شر ما تا ہے



مہا۔ ''جب تم لوگ جیت جاتے ہوتو کیسی کیسی باتیں کرتے ہو۔اب میں جیت رہا ہوں تو برداشت نہیں ہورہا کمینو.....''

شانی سے ہارنے والوں میں ایک لڑکا قمر بھی تھا۔ وہ تھا تو شانی ہے ایک سال چھوٹا، تھر تھا بہت تیز اور جھٹڑ الو۔شانی کی جیت ہے وہ بھی تیا جیٹھا تھا۔ اس نے

'' و کیھیشانی، میں بھی کہدر ہا ہوں کہ گالیاں دینا ہندگر۔ دے بہیں تواجھانہیں ہوگا۔''

> ''اچھا،تو کیا کراو گےتم ....'' شانی نے اے ایک اور گالی دی۔ قراعیا تک اٹھااور اس سے بحر گیا۔

"سائے، تو گائی دے گا تو کیا جارے مند میں ایان نہیں ہے، یا ہمارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اب ویکھا ہوں تو کیے نکالٹا ہے گائی۔ 'اچا تک وہ ایک دوسرے سے دست وگر ببال ہو گئے۔ قمر نے شانی کے مند پرزور سے ہاتھ مارا۔ اس کے ہونٹوں سے لبور سے لگا۔ اس نے اپنے مند میں لبو کا ذا کقہ محسوں کر کے پنچ تھو کا اور غصے میں آگر اپنی لات پوری قوت سے اس کے بیٹ میں دے ماری۔ اپنی لات پوری قوت سے اس کے بیٹ میں دے ماری۔ اپنی لات کوری مال کی۔۔۔

اس کے منہ سے بے اختیار ایک گالی تکا۔ باتی الفاظ درد کی شدت نے اس کے منہ سے چھین لیے۔وہ تکلیف سے بے حال ہو کرز مین پرادھر سے آدھر لڑھکنے لگا۔شانی نے ایک بار پھر لبو کا ذا گفتہ منہ میں محسوس کر کے نیچے تھوکا۔

"کی کے بچ۔۔۔جب بار برداشت نہیں ہوتی تو کھیلتے کیوں ہو؟ بتاؤ مجھے۔۔۔"

اچانک درد سے تڑتے ہوئے قمر کے ہاتھ ایک بڑا ساچھرلگا۔اس وقت تک اس کے درد کی شدت کم ہوگئ تھی۔ وہ احتیاط سے کھڑا ہوا اور پوری قوت سے وہ چھر شانی کے نمر پردے مارا۔اس کے نمر سے لہو کا ایک فوارہ نگلا اوروہ چیخ کررہ گیا۔

"اويس مركبا---"

دوس مدی بل وه ورد سے برحال موکر و میں زمین

نوسالہ عالی نے گلی میں جمانگا، اے شانی کہیں نظر نہیں آیا۔ حالانکہ کل اس نے کہا تھا کہ دہ ٹھیک ای وقت ای گلی میں ہوگا۔ مگر اِس وقت وہ گلی سنسان پڑی ہوئی تھی اور شانی کا کہیں نام ونشاں نہیں تھا۔

وہ وہیں تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ وہ شائی کو دھونڈ نے کس طرف جائے کہ اچا تک اسے چو ہدریوں کا حک اسے چو ہدریوں کے پلاٹ کاخیال آیا۔ چو ہدریوں کا ایک ایکڑکاوہ پلاٹ بستی ہے پچوبی فاصلے پر تھا۔ جے بچوں نے اپنے لیے کھیل کا میدان بنا رکھا تھا۔ اسے خیال آیا کہ ہونہ ہو، وہ اس وقت چو ہدریوں کے پلاٹ میں ہی ہوگا اور ہوا بھی یکی۔ وہ دس منٹ کا فاصلہ طے کرکے جب چو ہدریوں کے بیاٹ پر پہنچا تو شانی اسے سامنے ہی کھیل ہوا دکھائی و مے پلاٹ پر پہنچا تو شانی اسے سامنے ہی کھیل ہوا دکھائی و مے کیا۔ وہ اس سے چندسال بڑا تھا اور اس سے زیادہ و ہیں گیا۔ وہ اس سے چندسال بڑا تھا اور اس سے زیادہ و ہیں اور تیز تھا۔ اس نے عالی کے سامنے کی ایسے چرت انگیز کام کیے شے کہ عالی اس کی فہانت کام ختر ف ہوگیا تھا۔ کام کیے شے کہ عالی اس کی فہانت کام ختر ف ہوگیا تھا۔ کام کیے شے کہ عالی اس کی فہانت کام ختر ف ہوگیا تھا۔

اس نے شانی کو دور سے پکارا۔ شانی نے اس کی طرف دیکھااورا سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کردیا۔ "یہاں آجاؤ"

وہ قریب پہنچا تو شانی اے کولیاں کھیلتا ہوا نظر آیا۔وہ کانی ہشاش بشاش اور خوش نظر آرہا تھا۔

"آج تو اپنی جیب فل گرم ہے یار۔" اس نے اپنی بیب جی تیائی۔

"" سانوں کو ایک کولی بھی نہیں جیتنے دی۔ یہاں کوئی مائی کالعل ایسانہیں ہے جوآج جھے ہے جیت سکے۔ آج تو لگتاہے، اپنا لک عروج پرہے۔'' وہ زورے ہسا۔

" بہر ان کے پاس مجھ کولیاں روگی ہیں، یہ جیت اوں تو ان سب سالوں کی جیبیں خالی ہو جائیں گی، چر کہیں ہے ہے۔ ہوں۔ "

'' شَائَی ہے دو تبین لڑ کے کھیل رہے تھے، ان میں ایک اس کاہم عمرلز کا ناصر بھی تھا۔ وہ غصے سے بولا۔

س مر رہ ہم ہر رہ ہا۔ ''دیکھ شانی ، تو تھیل جیت رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو ہمیں گالیاں بھی دے۔ جب ہم تمہیں مجھنیں کہدر ہے تو تو بھی ہمیں گالیاں مت دے۔''

"دول گار و بار دول گائ شانی نے چراتے ہوئے

غ افت <u>172</u>

يركر يزاراس كمفر م لبونكا و كيد كرقم اور دوس يج فورانی وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ وہاں صرف عالی رہ گیا۔ اے بچھ ندآیا کہوہ اِس صورت حَال میں کیا کرے؟ شاتی ا ہے سریر ہاتھ رکھے، ذروے تڑپ رہاتھا۔ عالی کواورتو چھے بچھ بیں آیا،اس نے اسے قدم فورا ہی شانی کے کھر کی طرف دوڑاد ہے۔ چند محول بعد وہ شاتی کے گھر کا دروازہ كحثكعثار ماتفايه

اگراس بھتی کے چندآ وارہ اور کئے بینے لوگوں کا شار کیا جا تا توعد بل عرف ديلاان مين سُر فهرست تقا-سکریٹ، چرس، شراب، عورتوں کی دلالی، چوری، کیوتر بازی، تاش، سنه۔۔۔۔

إن سب كامول كاوه نه صرف عادى اور ما برخها بلكه وه ایے حصے کا رزق البی کاموں اور جلبوں سے حاصل کرتا ر بتا تھا۔ وہ اینے مال باپ کی واحد اولا وتھا۔ اس کا باب ایک گورنمنٹ اسکول میں چیز ای تھااورایک محجد میں پیش امام ۔۔۔ راس نے ویلے کو اچھا انسان بنا کر رکھتے میں یا بنانے میں بھی کوئی کسراٹھا کرندج ل رہی تھی۔ تکریتہ جبیں ویلا کیے اس کے ہاتھوں سے نکل کیا تھا۔ اور نکلنے کے بعد اس قدر برگر کیاتھا کہ غلام سین کی جب بھی اس پرنگاہ پڑتی ، اس کا دِل دکھ ہے جاتا۔ وہ اکثر سوچنا کہ اس ہے آجر ایسا کون سا گناہ سرز د ہُوا تھا کہ جس کی سزا کے طور پر اے دیلے جیسا بیٹا ملا ہے۔اے ایکی طرح یاد تھا کیہوہ ساری رندگی صوم وصلواۃ کا یابندر ہا ہے۔اس نے بھی کسی کی حق

تمام زندگی رزق حالال کمایا اور کھر والوں کو کھلایا ہے اورد کیے پرتو کھے زیادہ بی تو از سیس اور توجہ کی ہے۔ تو پھر اس ب کے باوجود وہ کیے اس کے ہاتھ سے نکل کیا؟ کیے دنیا کے آوار ہرین لوگوں میں اپنانام شار کرالیا؟ غلام سین جتناب بارے میں سوچتا، اس کا تنابی دل و کھتا۔ بھی بھی ، انتہائی ہے بھی کی حالت میں خدا ہے بھی

اینے اس گناہ کے بارے میں سوال کر بیٹھتا، جوشاید بھی انحانے میں اس ہے ہوا ہواورجس کے منتیج میں اے دیلا ے'' تھے''سینواز دیا گیا ہو۔ دیلا سبح اس کے ساتھ اسکول مجى جاتا تھااور شام كوررے بھى۔ باپ كى تى ہے مجبور ہو

کروہ بھی بھاراس کے ساتھ محد بھی چل دیا کرتا تھا، مگر صرف او بری ول ہے۔ سے ول سے اس کے قدم بھی صداقت کے دائے کی طرف میں اٹھے تھے۔ پیولیس ب اس کے باپ کی عفلت کا متیجہ تھا، تقدیر کا لکھا تھا یا مجھ اور کدویلا دھیرے دھیرے پڑھائی سے دور اور لوفر کردی ك زد يك موتا كيا- وه بين من كوليال كهيلنا، مي كهيلنا، پٹنگ اڑا تا، بھی کھار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کرا پنے ہاتھ ہے بنائی ہوئی کاغذی تاش کھیلتا اور کلیوں میں، چوک میں ادھر أدھر بھرے ہوئے سكريث كے چھوٹے چھوٹے فکڑے اٹھا کر پتا۔ بدلت اے حمید عرف میدے نے لگائی تھی۔وہ اس کے گھر کے ساتھ بی رہتا تھا اور اس کے ساتھ، اس کی کلاس میں پڑھتا تھا۔ دونوں کے شوق ایک جیے تھے سو دونوں آ کی میں گہرے دوست بن گئے۔ وہ كليوں ميں، يهال وبال سے آ دھ جلے، آ دھ بجھے سكريث کے قلوے جمع کرتے اور قبرستان کے ایک ویران حصے میں یلے جاتے۔وہاں وہ جی بحر کرموج مستی کرتے۔اس مخصوص جگہ برماچس، میدے نے پہلے سے بی چمیانی ہوئی ہوئی۔وہوماں سے ماچیں اٹھاتے اوروہ ادھ جلے اور مج مر سالا كري للتي- الى عرب كالري على كرنے كى بارى ميدے كى مولى ، بھى ويلے كى - أبيس کلیوں میں سکریٹ کے تو نے جنتے دیکھ کر، ایک دوبار چند لوگوں نے انہیں ٹو کا اور بحق سے منع بھی کیا تھا مگروہ وونوں بھی استاد تھے۔ جب سر عام لوگ البیں اس کام سے رو کئے گلے تو وہ دونوں چھپ کر اور لو کوں کی نظروں سے فی کریدکام کرنے لگے تھے اور پھر ایک دن اینے باپ کی پوری سکریٹ کی ڈبیداڑالایا۔اس دن پہلی بارد کیلے کو پت جلاتها كمتكريث يني كااصل لطف تو بحرب بوئ اورهمل سریت منے میں ہے، کلیوں سے بنے ہوئے مروں میں مبیں۔ جومزہ ان میں تھا، وہ ان چھوٹے چھوٹے عکرول میں کہاں تھا۔ اس نے اس بات کا اظہار میدے سے بھی

" بارآج تومره آعماضم ہے۔ آج کے بعد کلیوں میں اور چوک میں جھرے ہوئے ٹکڑے چننا بند۔ پئیں گے تو بھری ہوئی سکریٹ ،ورنہیں پئیں گے۔'' میداس کی بات برکل کربنساتھا۔

173\_\_\_\_\_

کے دل میں ایک بار پھراس خواہش نے کروٹ کی کہ کاش انہیں ممی طرح رورانہ ایسے ہی دوجار مگریٹ مل جایا کریں تو کیابات ہو۔ اگر نہلیں تو وہ خود بندوبست کرلیا کریں۔ افخیاس موجی سے اس نے میدے کو بھی آگاہ کردیا کہ

وہ خود بھی گہیں نہ گہیں ہے بیبوں کا بندو بست کرتا ہے، وہ
ہمی کرے۔ تا کہ وہ روزانہ ای طرح عیاشی کر عیس۔
میدا پہلی باری طرح اس بار بھی اس کی بات بن کر مسکرا
دیا تھا۔ '' کہیں نا کہیں' ہے ویلے کا کیا مطلب تھا، اس پر
ہمی اس نے پچھروشی والی تھی۔ پھر اس ہے پہلے کہ وہ
خود کہیں ہے ہیرا پھیری یا چوری چکاری ہے پیمیوں کا
ہندو بست کرتے ، ان کی اچا تک ملا قات شریف عرف شرفو
ہندو بست کرتے ، ان کی اچا تک ملا قات شریف عرف شرفو
ہا ہے ہوئی۔ اس دان سکریٹ پینے کے دوران میدے کور فیح
ہا جہوئی۔ اس دان سکریٹ پینے کے دوران میدے کور فیح
ہا ہے۔ ہوئی۔ ساتھ والی کہا س کی قصل کی طرف بڑھا دیے
ہوئی۔ ساتھ والی کہا س کی قصل کی طرف بڑھا دیے
ہوئی۔ ساتھ والی کہا س کی قصل کی طرف بڑھا دیے

ے کہاتھا۔ ''یار مجھے لگنا ہے، کوئی فخص کیاس کی فصل کے اندر موجود ہے۔''

"ويم موكا تيرار"

'' وہم ہیں ہے یار۔ ہیں جب پیشاب کررہاتھا، مجھے یوں لگا، جیسے کچھ فاصلے پر کوئی اور مخص بھی موجود ہے۔ بھی مبھی وہ حرکت کرتا، پھر رک جاتا، کچھ دیر بعد وہ پھر حرکت کرنے لگتا تھا۔''

" تیراکیاخیال ب، اندرکون ہوگا ادر کیا کرر ہاہوگا؟"
"اندرتو کوئی بھی ہوسکتا ہے۔ پر مجھے لگتا ہے، اندر والا مخف کوئی ایسا کام کررہا ہے، جوائے بیس کرناچا ہے۔"
مطلب؟"

"مطلب بيك كوكى فخض اندركياس چن ربا ہے اور وہ بھى چورى \_"

ویلے کی آنکھیں جرت ہے پھیل گئیں۔ ''چوری۔۔۔۔ارے بیتو چو ہدر یوں کے کھیت ہیں۔ استی میں ایک محض بھی ایسانہیں جو یہ جرأت کر سکے۔ میہ صرف تیراوہم ہے،ابیا کے خبیں ہے۔''

"احچما، اگرایی بات ہے تو میرے ساتھ ذرا دور چل

''اور پہے کہاں ہے آئیں گے؟ تیرے باپ کے گھر ہے؟ یہ تو اتا کی شکریٹ ہاتھ لگ گئ تو چرا کر لے آیا، ور نہ روز روز یہ موقع تھوڑا ملے گا اور اب یہ مت کہنا کہ میں روز بی یہ شکریٹ چرا کر لے آیا کروں۔ اگر ایسا کوئی خیال تیرے ذہن میں آرہا ہے تو اس ہے آگے سوچنا بھی مت۔ اگر اتا نے دکھے لیا تو زندہ تہیں چھوڑ لگا۔''

'' میں ایک کوئی بات نہیں سوچ رہا۔ بس اتنا سوچ رہا ہوں کہ اب ہم گلیوں میں سے نکڑے چن کرنہیں پئیں گے، خرید کر پئیں گے۔۔۔ مطلب کسی سے منگوا کرمیٹیں مے''

''اوراس کے لیے ہمے کہاں ہے آئیں گے؟'' ''اس بارے میں بھی کچھ ہوچ لیں گے۔'' اگلے دن جب دیلے کو جیب خرچ ملا تو وہ اس نے میدے کے سامنے کردیا۔ ''یہ کیا ہے؟'' ''ہاری عماثی کے ہمے''

''مطلب یہ کہتم کسی دکان سے سگریٹ خرید کر لاؤ ،اگر کوئی نہ دے تواپ ایا کا نام لے لینا کہ اس نے منگوائے ہیں۔وکٹر ہم عیاشی کریں گے۔'' میدااس کی بات من کربہت زورہے ہیںا۔

"ان چیوں میں تو صرف ایک سرف بی ال سکے "

ویلے کو مایوی ہوئی۔ ''اچھا۔۔۔چلوا یک بی ہی ،وہ تو لاؤ۔ بعد کی بعد میں بھیں محر''

جب تک میداشریث لینے گیا، دیلے نے لوگوں کی نظروں سے نی کر، زمین پر پڑے سگریٹ کے پچھکڑے اپنے قبضے میں کرلیے۔

به بسیدا آگیا تو وه اپنی مخصوص جگه کی طرف چل جب میدا آگیا تو وه اپنی مخصوص جگه کی طرف چل

کیکمل سگریٹ کودونوں نے آ دھا آ دھا پیااور جب سگریٹ ختم ہوگئ توائی تفتی ''نونوں'' سے بچھائی۔ اس بار بھی دیلے کوصاف صاف محسوس ہور ہاتھا کہ جو مزہ کمل سگریٹ میں تھا، وہ ان مکڑوں میں نہیں ہے۔اس

نخافت - - - 174

جوائے سی طرح بھی زرنبیس کر کتے تھے۔اس کا خوف سی کے بیٹے کم شعب کے کہیں بیٹے جاتے ہیں تم اپنی آ تھوں سے خود د کم لیا۔ کچھ در بعد اس کھیت سے ضرور قدردور ہوگیا۔ قریب آتے ہی میدے نے سیکھی آواز میں كولى باير نظركا-" پوچھا۔" اوے کون ہے تو اور یہ کیاس چرا کر کہال جا رہا "اگرایی بات ہوت تھیک ہے، میں بھی دیکھا ہوں کہ تیرااندازہ کتناورست ہے۔' شرفواس کے کہجے ہے ذراہمی متاثر نہیں ہوا۔ وہ دنوں وہاں سے چھے فاصلے پر جا کر چھپ گئے اور " يحين جار باجول اور پھے ... ؟" ا بن نگاہیں سامنے والی کیاس کی قصل پر جمادیں ہمیدے کا میدے کواس کے لیج پرجرت ہون۔ اس کے لیج انداز و بالكل تعيك تفاروس منك بعد الهيس اس تصل سے ے یوں لگ رہاتھا کہ جیے اس نے یہ کیاس چرائی نہ ہو، ایک حص با ہر نکایا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سترہ، اٹھارہ سال بلکهاس کی این ہو۔ کاایک از کا تھا۔ کو وہاں سے فاصلہ زیادہ مبیں تھا مگر وہ اس نے اپناشک دور کرنا جاہا۔ دونوں پھر بھی اے پیچان میں سکے۔ " يكياس سامنے والي صل عے چرائی ہے ناتم نے؟" ال حص نے آ ہے۔ صل سے باہر سرنکال کراردگرد '' ہاں و ہیں سے چرائی ہے۔'' ان دونوں کو جرت ہوئی۔ یہ کیسا انسان ہے، جس نے و مکھا جب اے سلی ہوئی کہ باہر کوئی مہیں ہے اور میدان صاف ہے قودہ آ رام سے باہرنگل آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک جادر تھی، جس میں جار چوری بھی کی بھی اور مان بھی رہا تھا۔ اگر وہ تصل ان دوٹو ل کی ہوئی تو وہ ای وقت اس ہے بھڑ جاتے اور اس کا وہ یا یکی کلو کے قریب کیاس بندھی ہوتی تھی۔ حال کرتے کہ وہ یاد رکھتا، مگر بیصل اور کیاس کسی اور کی ميدے كا انداز و تھيك أكلا تھا۔ ديا ول بى ول ميں اے سراہے بغیر ندرہ سکا۔میدا فاتحانہ نظروں ہے اس کی ' جانے ہوتم نے کس کے کھیت میں چوری کی ہے؟'' طرف ولميدر باتفاء "میں نے کہا تھا نا کہ اندر کوئی نا کوئی موجود و جانتا ہوں ، یہ چو مدر بول کے کھیت ہیں۔ ان دونو ل كومزيد جيرت بهولي-ے۔ ویکھا،میراانداز ہ تھیک نکلا۔" ''اگر کسی دن تم ان کے متھے کڑھ کئے تو ؟'' "يارىيةو يچ كونى چوركايتر بي سيجلدى ائه، چل شرفو بنا-"ايما بحي مبيل موسكتا- يس مركام و مي مال كر پكرتے ميں سالے كواور بوے چو بدرى كے حوالے كراورسوج مجهك كرتابول-" كرتے ہيں۔ كافي انعام ملے گا۔ زيادہ ہيں تو دو جارون كي "اوراكر بم دونول نے جاكر بڑے چو بدري كو يتا ديا عیاشی تو ہوبی جائے گی۔'' شرفواعتاد ہے مسکرایا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے باہر نکلے اور انہوں نے وہیں " کہلی بات سے کہ وہ تم دونوں کی بات کا اعتبار مبیں ےاے آوازدی۔ كرے گا۔ دوسرى بات يدكم مجھے جانے ميس بواور "رك اوئے چور كے پتر! باپ كامال ہے جو چورى كر تيسري بات يدكه تم دونول ايها پچھ كرنے والے بيس ہو۔ كيارباع؟" کیوں کے میں یہ ' پھٹی' ج کراس میں سے پچھ چے مہیں شرفو کے اٹھتے ہوئے قدموں میں زنجیری پڑ گئے۔اس بھی دینے والا ہوں تا کہتم میر ایدراز ہمیشہراز ہی رکھ سکو۔ كا دِل بِ اختيار الحَمِل كر حلق مِن آعميا - وه منجها كماب میدے اور دیلے کویہ بات پر کشش تھی۔ ''دیعنی تم ہمیں، اس کیاس میں سے حصد دو مے؟'' خیریت نہیں ہے، مگر جب اس نے پلٹ کردیکھاتواں کے حواس بحال ہوئے۔ اں کے سامنے اس سے می کا فردولا کے موجود تھے "ال بالكل السي شرط اتى ى يى كميرا بدراز ،صرف

نخافق - 175

ان تینوں کی اکثر ملا قاتیں و ہیں پر ہوتی تھیں۔ اگلی دو حار ملا قاتوں میں وہ ایک دوسرے کے مشاعل کے بارے میں کافی صد تک جان گئے تھے۔ شرفو کو اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ وہ دونوں بھی سکریٹ ہیتے ہیں۔ وہ خود بھی انہی کے مزاج کا بندہ تھا۔ وہ اکلی ملاقات میں ان سے ملنے آیا تو اینے ساتھ ان کی علیحدہ سے سکریٹ کی دوؤ بیا بھی لیٹا آیا، جواس نے ان دونوں کو تھا دی تھیں اورا بنی ڈیبیکھول کران دونوں کوعیا تی الگ ہے کرائی تھی۔ جلد بی وہ ایک دوسرے کے ساتھے پوری طرح تھل مل گئے تصاوران میں گہری دوئی ہوئی گی۔ ا گلے چندمینے ای طرح کزرے تھے۔ بلکہ ایک سال كاعرف بيت كياتحا-میدے اور ویلے کی زندگی صرف انہی وو حار چیزوں تك بى محدود موكرره كى كى -كوليان كهيلنا، پيے كھيلنے ،سكريث پينا پينگ اڑا نااورشر فو كيماته، قبرستان كاس مخصوص حصيص ميه كرتاش كهيانا، جوده اینے ساتھ لایا کرتا تھا۔ وہ اپ کاغذ کی بنی ہوئی تاش تہیں کھیلتے تھے، بلکہ اسلی تاش ے لطف اندوز ہوتے ر فو نے انہیں بنایا کہ زندگی کا عزہ صرف انہی چند چزوں تک محدود نہیں ہے۔اور بھی بہت کی چیزیں، دنیا میں کرنے اور دیکھنے کے لیے ہیں۔ اور جب ان دونوں نے یو چھاتھا کہوہ چزیں کیا ہیں؟ تواس نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے اخبار کے چند بوسیدہ ے لکڑے نکا لے اور ان دونوں کے آگے بھیلا دیے۔ ان دونوں کی اوپر کی سائس او پراور نیچے کی سائس نیچے اِن اخبار کے مکروں پرعورتوں کی نیم بر ہندتصوریں بی "ني ... بيكمال عاصل كيس تم في " ''تم لوگ آم کھاؤ، پیڑمت گنو۔''

" پھر بھی یار ... "میدے نے اصرار کیا۔

''بس چھوڑ واس بات کو، پیہ تناؤ ، کیسالگا پی تحفہ؟''

تم دونون تک بی محدودر ہے۔" متم بے قلر ہو جاؤ۔ بدراز صرف ہم دونوں تک بی احچهاتم میرے ساتھ چلو۔میرا گھریاس والی ستی میں ہے۔ میں وہاں کیاس نیج کرتم دونوں کو تمبارا حصدو میدے نے اٹکاریس بٹر ہلایا دور . نہیں یار ، ہم اتنا دورنہیں جا <u>سکتے</u> ، و دبستی تو بہت دور منويكر ايناحسه كيےلومے؟" "متم ايما كرنا،كل يبيل جاراحصه پنجادينا-" " چلو یہ می ٹھیک ہے۔ میں کل ای وقت بہال تمحارا صدليرة طاؤل كا ده رخصت موگیا تو دیلا اور میدااس کی بهادری پرعش اس مخص میں اتنا حوصلہ تھا کہ اس نے نا صرف چے بدریوں کی صل میں چوری کرنے کا سوچا تھا، بلکہ کر بھی و بےان دونوں کوامیر نبیل می کیل وہ وہاں آئے گا، ليكن الحكاء دين ناصرف وه وبال آيا تفاء بلكه اپنے ساتھوان کے حصے کی رقم بھی لا یا تھا۔ وہ پہلی ملاقات ہی ان متنوں کی گہری دوئتی میں بُدَل شرفونے أنہيں بتايا كدوه ساتھ والى بستى ميں رہتا ہے اورای طرح جھوتی موتی چوریاں کرے اپنا کز ارا کرتار ہتا ہے۔اگر ان لوگوں کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے یا وہ حیار میے کمانا جاہتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔اس سے جورم حاصل ہوگی، وہ اس کے تین حصے

ویلاتواس کی بات ہے کسی حد تک رضا مند ہو گیا تھا، مرميدے كاول بيس بندھا۔

اس نے کہا۔ ''میں یار، توجیے اکیلاکام کررہا ہے، کرتا رہ۔ہم میں جھے جسی ہمت مہیں ہے اور نہ بی ہم ایسا کر سکتے

شرفوان كى بات يرمسكراد ياتفا-

### مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

ان دونوں کا سائس ابھی تک اعتدال پرنہیں آیا تھا۔ "زيروست عياريم سے-

ان دونوں نے بیک وقت کہا۔ان کی تعریف ے شرفو خوش ہو گیا، جیسے اسے اس تھنے کی قیت وصول ہو گئ ہو۔ ان ونوں دیلا چودہ سال کا تھا اور میدااس سے ایک سال

جب ہے ان تینوں کی دوئی ہوئی تھی ، ان دونوں نے اے ایک طرح ہے اپنا اُستاد مان لیا تھا۔وہ اس کے ایک ایک نن کے معترف ہو گئے تھے اور اسے تھوڑی بہت عزت دیے کھے تھے۔ جوابا شرفو بھی ان کا خیال رکھنے لگا تھا۔

اوران کی تی ضرور تیں خود ہی یوری کر دیتا تھا۔خاص کر سكريث ياني كي ضرورت \_ يجيل ايك سال مين وه روزان تو میں ، البنة دوس سے تيسرے دن ايك دوسرے سے ايك بارضرور ملتے تھے اور ایک دوسرے کا حال احوال یو چھتے تھے۔ انہی دنوں ، ایک ملاقات میں شرفونے آئییں زندگی

ک ایک نئ جہت ہے روشناس کرایا۔ اس نے انہیں بتایا کہ جسی تعلق کے کہتے ہیں، اس میں کتا لطف ملا ہے اور وہ کیسے قائم کیا جاتا

ب\_\_\_\_وہ ایک بار پھراس کے معتر ف ہو سکتے پچھلے کچھ مے سے ویلے اور میدے نے اسکول جانا چیوڑ ویا تھا اور سارا سارا دن ادھرے أدھرآ وارہ كردى -EZ /25

شرفوے ملے، انہیں ایک سال ہونے کو آیا تھا۔ وہ سرد يول كاموسم تقا-

کیاس کی قصل دو بارہ آ گئی تھی اور شرفونے بچھلے سال کی طرح اس سال بھی جو ہدر یوں کی قصل میں ہاتھ دکھانا شروع كردياتفايه

تراس بارتقدراس كے ساتھ نبيس تھى۔

اس دن دیلا اورمیدا بھی جہیں آئے تھے،ورنہ وہی اکثر فصل سے باہررہ کرآس پاس نظرر کھتے تھے اور شرفو اندرا بنا کام کرتار ہتا تھا۔ جب کام پاید تھیل تک پہنچ جاتا تو وہ تمام رقم آپس میں بانٹ لیتے تھے۔

اس دن شرفو کولسی کام کے لیے چیوں کی ضرورت بر کنی تھی۔ یعیے حاصل کرنے کا جوآسان رستہ اے نظر آیا تھا، وہ چوہدریوں کے کیت میں سے کیا ک جوری کرنے کا

چھلے کچھودنوں سے چوہدری کے متی ،اللہ بخش کومسوس مور باتفاك كوئي مخص ان كالصل من باتحد دكهار با عادر اس كا شوت بھى اے ال چكا تھا۔ چھ جلبوں يركياس كے یے شریونے اس بات کے گواہ تھے۔اس نے تکرانی شروع کرا دی اور پہلی ہی کوشش میں شرفو ریکے ہاتھوں پکڑا ملا يحس دن ويلي اورميد يكويه خريل هي ان دونول کے دِل کی دھڑ کن ایک بل کورک می گئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب شرفو کی خیرنہیں۔ وہ دونوں سے ول ہے اس کی خیریت کی دعا کرنے لکے تھے، مراب شاید دعا کی قبوليت كاوقت نكل جكاتها يه

ا گلے دن شرفو کا جو خال ہو اتھا ، وہ پوری ستی نے دیکھا تفایشرنو کی ایسی گت بنائی گئی تھی کہ جو بھی دیکھتا ، کا نوں کو ہاتھ لگا کررہ جاتا۔اس کے چبرے اورجسم کے دوسرے حصول بركالے اور نیلے داغ تھے اور اس كامند سوجابو اتھا۔ اس کا تو ہے کی سیاجی ہے منہ کالا کر کے، اے ایک گدھے ہر بھا کر بوری بستی بیل تھمایا گیا تھااور بتانے والے نے رک رک کرلوگوں کو اس کے جرم سے آگاہ کیا تفائام کومتی نے اسے ساب کرستی سے تکال باہر کیا تھا کہ آج کے بعدوہ اس ستی میں یا اس کے آس یاس بھی دوبارا نظرآ یا تواے زندہ ہیں چھوڑ اجائے گا۔

جب شرفولستی ہے جا رہا تھا، بستی کے آ دیھے لوگ

وبال موجود تھے۔ ان میں دیلا اور میداجھی تھا۔

البیں رہ رہ کر اس بات کا افسوس ہور ہاتھا کہ آج کے بعدان کی شرفو سے ملاقات تہیں ہو سکے کی۔ وہ بہت مجیب حالات میں ان سے ملا تھا۔ان کے قریب ہوا تھا ،ان سے دوی کی تھی اوران کوزندگی کی بہت ی چیزوں سےروشناس کرانے کے ساتھ ،ان دونوں کو بھی کسی سم کی پریشانی نہیں آنے دی تھی۔ان کا نشہ یائی وہی پورا کرتا رہا تھا۔اب وہ دونول پنہ مہیں کیے حالات کے ساتھ چکتے، این اخراجات يور ع كرتي؟

شرفواس بستی سے بمیشہ کے لیے چلا گیا تھا اور ان دونوں کوسوچوں کے بھنور میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔

شرفوجاتے جاتے ، اپنی ایکی بری عادتوں کی طرح ، چیل کی عادت جی انہیں لگا کیا تھا۔ جب تک وہ ساتھ

F1017

یوری کرتار با۔ بر مال کے پا*س بھی کوئی قارون کاخز انٹہیں* تھا، جوتمام زندگی چتنا رہتا۔اس کے پاس جوتھوڑ ابہت پیسه تفا، جلد ہی حتم ہو گیا۔ کھر میں جو نقدی تھی وہ سب ختم ہوگئی۔اس کھر میں صرف ایک تو لے کا سونے کا ایک سیٹ نج کیا تھا ،جس پردیلے کی نظرتھی۔اگروہ سیٹ اسے ل جا تا

اس نے ماں سے جلد ہی ایک ٹی کہانی کہنی شروع کر

اس نے ماں ہے کہا کہ وہ اس نشے کی لعنت میں پڑ کر بہت بری طرح میس گیا ہے۔ وہ اس تعنی نے سے آزاد ہونا جا ہتا ہے، مربیا تنا آسان ہیں ہے۔

اس کے لیے علاج کی اور بہت سے چیوں کی

وہ اگر آیے تندرست دیکھنا جاہتی ہے تو اس کی مدد كرے۔اے كيس التي سے بہت سے مي لاكروے، تا كدوه اينا علاج كروا كرخود كوسدهار يحكيه متاكى مارى ہوئی مال کو بے وقوف بنانا اور اس کی سادگی سے کھیلنا کوئی مشکل کام میں تھا۔ ہر مال کی طرح دیلے کی ماں نے بھی اس کے لیے بہت اچھے خواب بن رکھے تھے، جن کی محیل ک وه خوابش مندگی۔

اس بارد یلے کی بات من کرنجانے کوں اے امید ہو علی می کہ خدا خدا ہے، کیا پیدمیدے کے دل میں مج میں سدهرنے كاخيال آكيا ہو۔

كريس اب ايك تولي كاسوني كاسيت بحابواتها، جود ملے کی ماں نے اس کی دلبن کے لیے سنجال کرر کھاہوا

وہ سفید ہوش لوگ تھے۔ویلے کی مال نے اچھے دنوں میں کفایت شعاری کر کے وہ سیٹ بنوایا تھا۔ اب تو ایسا وقت تفاكه كحريس دووقت كاعزت كالحعانا بمحى بزي مشكل ے يورا ہوتا تھا۔

ماں نے ویلے کی آ تھوں میں نمی اور جموثی سیائی کی جھلک دیمھی تو اس نے شوہرے یو چھے بغیر وہ سونے کا سیٹ اٹھا کر خوش قہم امیدوں کے سمارے دیلے کے حوالے كرديا۔

وہ سیٹ ایک کردیلے کے ہاتھ جورقم کی ،اس سےاس

تھے، اِس کا بندواست بھی وہی کرتا تھا۔ اس کے جانے ہے وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے کہ اب اس كے بغيره واپناخرچه كيے أفعا ميں مع؟ کھر والے ان کی فطرت سے واقف ہو چکے تھے اور انبیں ایک چونی کوڑی بھی نہیں دیتے تھے۔

ان دونوں کودوونت کا کھانامل جاتا تھا، اتنامجی بہت

دیلااورمیدااب جوان ہو گئے تھے۔ اینے نشے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لڑ کین کی طرح کلیوں سے سکریٹ کے ٹوٹے چن کرمبیں نی سکتے

تھے۔ اور دوسرا شرفو انہیں جس طرح کی عادات میں مبتلا کر كيا تفاءان كاكز اراعام حالات ميس مونامشكل تفايه

ایک دودن تک دونوں نے ال کرسوجا کہا ہے تھے گ عادت سے چھٹکارا یالیں، یمان کے کے تھیک رے گا، مكريدا تنا آسان كيس تفا\_ دودن شل عي البيس يبعد چل كيا کہ وہ جن بری عادتوں میں بڑ گئے ہیں، ان سے اب چھٹکا ڑایا ناممکن میں ہے۔

دونوں نے سوچا کدوہ ادھر ادھرے جار میے حاصل کر کے اسے نشے یانی کی ضرورت کو بورا کریں مرسیدے کو یاد جود کوشش کے ایس سے جی ایک یاتی میں اس می جی اور وليے كے ساتھ بھى چھايانى ہوا۔اس كے ياس بھى آمدنى کا کوئی ذر بعیر میں تھا کہ جس سے جار میے آتے اور وہ اپنی طلب بوری کرتا۔ لے وے کرایک مال اور باب تھا، جن ے کچھے امید کی جاعتی تھی۔ تمر باپ نے تو ای وقت ہے ى باتھ سي ليا تھا، جب سے اس فے اسكول جھوڑا تھا اور اس کے لاکھنع کرنے کے باوجود بھی اپنی آ دارہ کردی ہے بازنبيس آياتها اس عي كه ما نكنايا حاصل كرنا بيسودتها -اب مرف ایک مال بی محی ،جس سے جار میے ملنے ک اميدي جاعتي تقي \_

وه مان تقى ، بينے كو إس حالت ميں نہيں د كيم عتى تقى \_ و ليے كو ميے كے ليے الكار كرنا اس كے بس سے

شروع شروع میں وہ اینے نشے کی ضرورت کو پورا كرنے كے ليے مال ع عبت ے ، خوشامد سے اور منت عاجت سے بھيے وصول كرتا ربا اور ائي نشے كى ضرورت

POIT MANAGE

کے اور میدے کے دوجارون یوے عرے کررے مال باته مين تقاء يارساته تقاءاوركيا جا يحقا؟ وہ تاش کھیلناتو جوان ہونے سے سلے می سکھے کمیا تھا، مگر یمیے نگا کرتاش کھیلنے کا تفاق اے بھی تہیں ہوا تھا۔

اس بتی ہے ایک کلومیٹر دور، ایک صحرا نما سا، دو ہے تِین کلومیٹر وسیع قبرستان تھا۔ وہ تھا تو قبرستان ،مگر وہاں قبریں ناہونے کے برابر میں ۔ البتدریت کے کئی چھوٹے برے ملے ضرورموجود تھے۔

اس صحرانمای جگد کے سب سے آخری حصے کو،اس بستی کے آوارہ مزاح لوگوں نے اسے تاش کھیلنے کا اوّا بنا رکھا تھا۔وہاں بیک وقت بستی کے کم سے کم آٹھ سے دس افراد موجود رہتے تھے۔ وہ سارا سارا دن وہاں بیٹھ کر تاش کھیلتے ، گالیاں تکالتے ، بہودہ نداق کرتے اور رات ہونے تک واپس ستی میں لوث آتے۔

ویلائی بارمیدے کے ساتھ وہاں پرجاچکا تھا۔وہ اکثر وہاں کھڑ اان لوگوں کود یکھٹار ہٹا تھا۔ان کی ایک دوسرے ے کی گئی بیبودہ باتی سنتار بتا تھا اور شام کوواپس لوث آتا

اس دوران کی باراس کے دِل میں خیال آیا تھا کہ اگر اس کے باس جار میے ہول ، اور وہ ان بڑی عمر کے لوگول كے ساتھ كھيلے وان سے باآساني جيت سكتا ہے۔ مرافسوس ان دنوں اس کے یاس پیے ناہونے کے برابر ہوتے تھے۔ ان کاخر جاشرفو اٹھا تا تھا۔ اِس بارسونے کا سیٹ چ کر ایك برى رقم اس كے باتھ كيا آنى، اس كا ول جا با كدوه قبرستان کے اس آخری حصے میں چلاجائے اور بوی عمر کے او گوں کے درمیان بین کر، طل کرتاش تھیلے اور اتنا تھیلے کہ ان سب کی جیبیں خالی کردے۔اس نے اپنی اس سوچ کا اظبارمیدے سے کیا تو وہ بھی اس کی بات سے منفق نظر

گلے وو حیار دن ویلے کے ان بُڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ تاش کھلنے میں بسر ہوئے۔

وہ لوگ صرف ایک ایک دو دو رو ہے کی بازی کھیلتے تھے،اس سے زیادہ کوئی کھیلنے کو تیار کہیں ہوتا تھا۔ دیلے کو بھی مجبورا این بی رقم لگانا پڑتی تھی ، در نداس کا دل کرتا تھا کہ وہ برى رقم نگائے اور براواؤ كھيے۔

معلوم نبيس اس كأتحيل اجهاتها يانقذ مراس كاساتهودي محمى كهوه اكثر بإزى جيت جاتاتها بـ

اس جیت نے اے اس خوش قبی میں متلا کردیا کہ اس ے اچھی تاش کھیلنے والا وہاں کوئی تہیں ہے۔ وہ جس سے بھی تاش کھلےگا، اے ہرا دیگا۔ اے بیرایک ایک دورو رویے کی بازیاں کھیلنا پسند مہیں تھا۔ اس کا دِل حابتا تھا کہ کم ہے کم ہر بازی بچاس بچاس یا سوسورو ہے کی ہو۔جس میں چ میں باریا جیت کا مزہ آ سکے۔

اس نے اپنی اس سوج کا ظہار دوران تھیل کیا تو ایک

"بیٹائی ،جیب میں زیادہ ہے کیل رہے ہیں تو چوہدر یوں کے ڈیرے پر چلا جا۔ وہال بڑی بڑی بازیاں ہولی ہیں۔ ہفتے کی ہفتے محفل جمتی ہے۔ وہاں جتنے مرضی کا داؤجا كرخيل...

اس کی بات دیلے کے دل کوللی۔

وہ سیج میں بڑے داؤ کھیلنا جا بتنا تھا، جس میں وہ ایک

بى دن بيس امير بن جا تايا بهر

اس بارچوبدریوں کے ذریے رمحفل جی تو وہ بھی وہاں موجود تھا۔ جسٹی رقم اس کے پاس موجود تھی ، وہ ساری ان ساتھ وہاں کے کیا تھا۔

سے سے لے کرشام تک وہ وہاں کھیلتار ہاتھا اور جب شام کووہ و بال سے رخصت ہوا تھا تو اس کی جیب اور ہاتھ دونوں خالی تھے۔

اس کی ساری رقم دوسرول کی جیب میں منطق ہو چکی

اس دن دیلے کو پہلی باراحساس ہوا تھا کہ جواکسی کا نہ

ویلے کے ساتھ ساری رقم بارجانے پر میدا بھی رنجیدہ تھا پراس نے ویلے کو حوصلہ دیا کہ وہ اس بات پر دِل چھوٹانہ کرے۔ ہار جیت زندگی کا حصہ ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ اگر زندگی نے دوسری بارموقع دیاتو جیت الہی کی ہوگی۔ دو چار دنو ل بعدد ملے کی ایک بار پھروہی حالت ھی ، جومال سے ایک تولیسونا کا سیٹ لینے سے مل تھی۔ جب میں ایک بیر بہیں تھا اور نشے کی طلب سے اس کا

بدن نوست رہا تھا۔ای بار ای نے ای ضرورت بوری دسيو ١٠١٧ء

ہوئی مر جب مسلسل یہ چوریاں ہونے لگیں تو نا صرف انہوں نے چورکو پکڑنے کا سوجا، بلکداے پکڑ بھی لیا۔ ویل اورمیدار کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔

لوگوں نے ان دونوں کو یٹنے اور اچھی طرح ان پر ہاتھ صاف کرنے کے بعدان کو چوک میں اسے کیکر کے درخت کے ساتھ باندھ دیا تھا کہ جوکوئی بھی آئیں چھڑائے آئے گا،وہ ان کا نقصان بورا کرے آئیس لے جائے گا۔

می خرد کیے کی مال تک پیچی تواس نے روروکر آسان سر پر اٹھالیا تھا اوراینے کانوں سے جاندی کی بالیاں آتار کر اہے شوہر کودے دی تھیں کہ وہ انہیں دے کردیے کو چھڑا

د ليحاباب ول يربقرر كالركيا اورد في كو چيز الايا-مال نے دیلے کود یکھا تو اس کی آ تھھوں میں آ نسو بحر

مارنے والوں نے تسلی سے اسنے ول کی حسرت تکالی

اس کی ایک آنکھ اور ہونٹ سو جھ گیا تھا اور اس کے پورے وجود پرسیاہ ادر نیلے داغ تھے۔

وہ دو دن تک رونی بھی رہی گی اور ریت گرم کر کے اس کے وجود کی جور جی کرنی ربی تھی۔

ویلا دودن بعدلہیں جا کر چلنے کے قابل ہو اتھا۔

اس دوران اس کی مال آے بار بار این دودھ کا واسطدد ب كركبتي ربي كدوه سارب برے كام چيوژ كراچها انسان بن جائے۔ چوری چکاری اور نشہ یہ سب چھوڑ

یورے محلے میں ان کی ایک عزت ہے۔ وہ اگران کی عزت كاباعث بيس بن سكناتو كم عدم رسواني كاباعث بحي

و ملے نے جمیشہ کی طرح ماں کو بہلا کرسدھرنے کا جھوٹا وعده كرليا تقار دو دن بعدوه كعرب بابرنكلا اورسيدها میدے کے پاس پہنیا تو نشے سے اس کا بدن نوٹ ر ما تھا۔ محلے والوں نے اے دو دن باندھ کر رکھنے کے بعد چیور دیا تھا۔ میدے کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف

كرنے كے ليے ایک اور داستہ اپنایا۔ اس دن، رات کی تاری علی اس نے مال باے کی نظروں سے نیج کر کھر کی دو جار چیزیں اٹھا میں اور بابرركي بوئ ميدے وقعاديں۔

ا گلے دن وہ شمر کیا اوروہ چیزیں چے کردو میے لے آیا۔ دوجارون مريدا سانى عام كرو كانتق

محر کا سامان چوری ہونے کے بعد غلام حمین کو بورا یقین تھا کہ یہ چوری دیلے نے کی ہے یا اینے کی یار دوست ے کرائی ہے۔ کوئی باہر کا آدی اتی جرات نہیں کر سكناتها كدائى ويده وليرى سے اس تحريس آكر چورى كر

اور دومرا اس تحریس ایبا کچھ قیمتی سامان بھی نہیں تھا كدجس كے ليے اتار سك ليا جاتا ، تراس نے يہ بات وليے سے بيس كى تھى راسے پية تھا كدايك تو ويلا يہ بات ماننے ہے انکار کردے گا اور دوسرا اگر وہ بیہ بات مان لیتا کہ ہاں ای نے بی یہ چوری کی ہے تو وہ اس کا کیا بگاڑ لیتا؟ ا کراس دوران اے زیادہ غصہ آگیا اوراس نے اے کھرے نکال باہر کیا تو ..... کریداس کے لیے آسان جیس تھا۔ویلے کی مال اس ہے بہت بیار کرتی تھی اور وہ جیسا بھی تھا،ا نظرول ہے بھی دور نہونے دیتی۔

سوغلام حسین کے نزو یک جھداری ای میں می کہ جو نقصان ہُوا تھا، اس پرصبر کا تھونٹ بھرلیا جاتا اور کزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس بات کوفراموش کیا جاتا۔وقت كزرتا كيا اورويلا مبيدے كے ساتھ ائي جوائي بربادكرتا

نشے کی ضرورت کو بورا کرنے کے لیے جب تھر میں کوئی چیز ندر بی تو اس نے ول برا کرتے ہوئے میدے کے ساتھ دوسروں کے تھروں کاراستہ نایا۔

خوش معتی سے ابتدائی چندوارداتوں میں کامیانی نے ان کے قدم چو مے اور ان کے حوصلے جوان ہو گئے۔ بھی کئی کے گھرے کوئی بکری غائب ہور ہی ہوتو مجھی سائیل بھی کی کے گھرے کوڑ غائب ہورہے میں تو کہیں سے ریڈ بواور اگر کہیں سے اور چھنا ملاتو مرفی پر ای باتھ صاف کرلیا۔

ایک دو واردانوں تک تو لوگوں کو زیادہ تشویش نہیں ۔ اس کے پاس صرف چندایک خال عمر من تھے۔

ان دونوں نے مل کروہ خالی سگریٹ ہے اور سو چتے رے کہ بھرے ہوئے سکریٹ کہاں سے اور کیسے حاصل كيے جائيں۔اب كے چورى كاخيال بھى اسے ول مي لانا

یوری بستی نے انہیں وارنک دی تھی کہ اگر اب وہ دونوں چوری کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کھے تو وہ البیں زندہ ہیں چھوڑی گے۔

لے دے کراپ ایک ہی رستہ بچتا تھا اور وہ تھا اُدھار۔ گرمئلہ بینھا کہ آئبیں ادھارد ہے گا کون اور کیول۔۔۔؟ اور اگر کسی نے أوهار و معلی دیا تو وہ اتاریں کے کہاں

وہ دونوں ہی جسمانی طور پر کمزور تھے۔ گوسترہ، اٹھارہ يرس كے ہو چكے تھے، مر مزدوري كر ناان كے بس سے باہر

ایک بارمجبوری کے عالم میں انہوں نے بیکا م بھی کر كے ديكھا تھا، مرجان تكاليے والا بيكام البيس اتامشكل لگا تھا کہ وہ شام ہونے سے مملے مملے بی پیکام چھوڑ کر بھاگ آئے تھے اور ان دونوں نے تو بیر کی گی کہ جا ہے بھو کے مرنا يوے ، وہ مر جائيں كے مر بھى مودورى ميں كري

ایک بار چرس بیجنے والے خادی نے انہیں دس دس رویے کی اُدھار چرس دی تھی، جے کیے ہوئے وعدے پروہ دونوں چکائیس یائے تھے۔

برخادی بھی معاف کرنے والوں میں سے بیس تھا۔ اس نے ایک دن تنہائی میں دیلے سے اپنا أو صار ایتھے ے وصول کرلیا تھا اور اس سے کہا تھا۔

"ارے یار۔۔۔ پہلے کیوں میں بنایا کہ تواہیے مزاج كابنده بي وبلاناف، روزانه مرع پاك كراينانشه ياني يوراكرلياكر، تيرے ليے كى چزے الكارس ب د یلے کوأس دن ایک عجیب می صرت کا احساس ہوا۔ اے،اسے میلےاس بات کا حساس بی ہیں تھا کہ اس کے یاس کولی ایک شے جی ہے، جس سے کام لے کروہ ا بنانشہ یائی با آسانی پورا کرسکا ہے۔

خادى إس معافي يس اس كايبلاطليكار بناتها\_ و ليے كو جب محى فشے كى طلب موتى ،اس كے قدم

خادى كى طرف ائد جاتــ خادی اے اپنے ساتھ بھا کر بھی دوجار بھرے ہوئے سكريث بإا تا اوروو جارساته بھي كرديتا۔ جس ميں ےوہ چھمیدے کوجا کردے دیتا تھا۔

ویلا ان دنول برا خوش تھا۔ پید ہیں کیول اے یقین تھا کیہ خادی ہے جو' دوتی' ہوگئی ہے، پیراب ہمیشہ برقر ار

اےاب نشے یانی کی فکرنیس کرنا پڑے گی اس کے ليے خادى كا وجودموجودتھا۔۔۔ مربياس كى بھول تھى۔ صرف يندره دنول بعدى خادى كارخ بدلنے لگاتھا۔ وہ اس کے آنے برزیادہ سے زیادہ اے ایک آدھ سكريث يلاتا اور رخصت كروينا يجرب موت سكريث جى اب اس نے دیے كے ساتھ كرنے بندكرد يے تھے اور دوسرااس نے اب دیلے کے وجود سے بھی فائدہ اٹھا تا کم کر

ویلے کے او چھنے ہراس نے اے بتایا تھا کدروزاند ایک جیسا کھانا کھا کھا کرمن ادب جاتا ہے اور دوسرازیادہ کھانے سے بدہ صمی کا بھی اندیشہر بتا ہے، لبذا بہتری ای الس ب كر .... جب بحوك لكي اتب كما تا كما يا جائے۔ عزيدايك دوجفتول بعدوه ايك باروبهراي مقام يرآ کھڑ انہو انتحا، جہال ہے وہ چلا تھا۔ خادی نے اسے بیہ کہہ کر ای دن اینے یاس ہے رخصت کردیا تھا کہ وہ پندرہ دنوں بعد سی دن اس کے پاس چکرنگا سکتا ہے اور سارا دن اس كے ياس بين كر في سكتا ہے۔ مكر بندرہ ونوں سے يہلے وہ اس کے یاس مصورت بھی ندآئے ورنہ ..... و یلے کاب ذريعه جي بلا فرحتم موكيا تعا-

اس دن، دو دن بعد جب وہ گھرے نکل کرمیدے ے ملے گیا تھا تو وہ رات محے تک اس سلسلے میں سوچتے اور بات كرتے رہے تھے كد آجر ايما كيا كيا جائے كدجس ے ہیں نہیں سے جارچیوں کی آمدنی ہو سکے۔ یو کی چیوں کے بارے میں سوچے ہوئے اور آوارہ كردى كرتے ہوئے رات كے دى ك كے تھے۔ وه وتمبر كامبينه تفاركاؤل من آدهي رات كاساسال تھا۔سب لوگ اینے اپنے کھروں میں سکون سے سور ہے تے۔وہ لوگ جامع محد کے پاس کزرے تواجا تک فتک

نذافق - 181

کررگ گئے۔مجد کا بیرونی درواز ہ کھلا ہُو اتھا اور آس پاس کسی ذی روح کا نام ونشاں تک نہیں تھا۔دیلے کے دِل میں بھی بیک وقت وہی خیال آیا، جومیدے کے دل میں آ رما تھا۔

' ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے براپے من کی بات کو ظاہر کیا اور اپنے قدم مجد کے کمروں کی طرف بڑھادیے۔

...... A A......

شانی کی ماں اہمی اہمی ہوگی حویلی سے لوٹی تھی۔ آج چوہدر یوں کے ہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔اسے آنے میں کچھدر ہوگئی ہی۔

وہ آنے گریم آیک عدد شوھراور تین عدد بچول کے ساتھ رہتی تھی۔ سب سے بڑا، چودہ سالہ شانی تھا۔ اس سے دوسال جھوئی ہائو سے دوسال جھوئی ہائو تھی۔ پورے گھر کی ذمہ دری کوثر کے کا ندھوں پر تھی۔ بورے گھر کی ذمہ دری کوثر کے کا ندھوں پر تھی۔ جب سے اس کے شوہر شمشاد عرف شے کا ایکسڈنٹ ہوا تھا اور دہ اپنی دونوں ٹاگوں سے ہاتھ دھو ہیشا تھا، یہ ذمہ دری کوثر کے کندھوں پر آپڑی تھی۔ جے دہ تب سے لے کر دری کوثر کے کندھوں پر آپڑی تھی۔ جے دہ تب سے لے کر اب تک اُٹھائی آئی تھی۔

وہ پچھلے دوسالوں سے بڑی جو ملی میں کام کررہی تھی، جس سے اتنا پچھال جاتا تھا کہ گھر کا گزارا ہور ہا تھا۔وہ جہال رہنے تھے، دو کمروں کے اس مکان کی حالت بہت خشتہ تھی۔ایچھے وقتوں میں بنایا گیا صرف ایک پکا کمراتھا، جوتوجہ کے قابل تھا۔دوسرا کمرا پکی اینوں سے بنائوا تھا، جوتوجہ کے قابل تھا۔دوسرا کمرا پکی اینوں سے بنائوا تھا، جوکی وقت بھی اپناوجود کھوسکتا تھا۔

کوٹر سردیوں میں اس کمرے کو باور چی خانے کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ اس کھر میں بھی اچھے برتنوں کا بھی وجود رہا ہوگا، مگر اس وقت وہاں بالکل عام ہے برتن رہ گئے تھا، جو کھانے پینے کی ضرورت میں کام آتے تھے۔ چوم لے پر ششمنل وہ شکت ساگھر، مکینوں کی طرح خود اپنے وجود پر شرمسار تھا۔ سحن کی چی دیواروں پر گارے سے کیا گیا بگا باستر جگہ جگہ ہے آ کھڑ رہا تھا۔ سحن میں مٹی کے شور سے زمین انجری ہوئی تھی اور باہر والا دروازہ ایک طرف سے ٹوٹ کر دیوار کے آسرے پر نکا ہوا تھا۔ جے طرف سے ٹوٹ کر دیوار کے آسرے پر نکا ہوا تھا۔ جے

اندر، پچھ پرانے دور کی فلمی ادا کاراؤں کی رنگین تصویریں گئی ہوئی تھس، جن میں ہے گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ پچھ تصویروں کا رنگ اُڑ چکا تھا ادر پچھ تصویریں بھٹ کرآ دھی روگئی تھیں۔

شاجن دنوں تانگا چلاتا تھا، وہ تصویریں بڑے شوق سے لایا کرتا تھا۔ وہ ان کی صورتوں کے ساتھ کوڑ کی صورتوں کے ساتھ کوڑ کی صورت ملا کراس کا ہذاق آڑایا کرتا تھا کہ تصویر والی عورتیں حسین ہیں، کوڑ بدصورت ہے۔ حالا نکہ ان باتوں میں بالکل جائی نہیں ہوتی تھی۔

ں ہوں ہیں ہوں ہے۔ کوٹر اس کی بیہ ہاتیں نتی اور نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ صحن میں ایک طرف، نلکے کے پنچے دو دن کے میلے ملے کیٹرے اپنے دھونے کے منتظر مڑے تھے۔

کیلے کیڑے اپ دھونے کے منتظر پڑنے تھے۔
شورزوہ کی کے فرش پر دو سالہ ہا تو زورزور سے زو
ری تھی، جے مریم سنسالے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کی
طرح اس کے قابو میں ہیں آ رہی تھی۔ شعرے نے کوڑ کے گھر
میں واقحل ہوتے ہی اسے قبوہ بنانے کا حکم صادر کیا۔ وہ تھی
میں گلے بلین کے درخت کے نیچے شاہ بی اور دیلے کے
ساتھ تاش کھیلنے میں مصروف تھا۔ کوڑ نے ہانو کے رو نے کو
نظرا نداز کرتے ہوئے جلدی سے ایک میلی کچیلی می دیکی
میں یانی ڈلا اور اسے چو لیے پر رکھ کرآ گے جلانے گی۔ مگر
میں یانی ڈلا اور اسے چو لیے پر رکھ کرآ گے جلانے گی۔ مگر
میں یانی ڈلا اور اسے پولیے پر رکھ کرآ گے۔ جلانے کی۔ مگر
میں ان کو بھی موت پڑگی تھی، جو کسی طور جلنے کا نام بی

دوسری طرف بانو زو رو کر آسان سر پر افعا ربی تھی۔کوٹرنے ہے بسی ہے اس کی طرف دیکھا اور آگ جلانے کا کام ایک طرف رکھ کر بانو کے پاس جانے کو آخی بی تھی اچا تک اس کے کانوں ہے شیمی آ واز نکرائی۔ '''کٹی دریہ ہے کمو! ذراجلدی کرناں''

کمو،کوژ کا اُلٹانا م تھا، جو شمے نے اسے دیا تھا۔ کوژ کو مخاطب کرنے کے بعد وہ دیلے سے مخاطب ہُوا۔'' آج تو لگتا ہے میرے یار کا لک عروج پر ہے۔ ضبح سے چھ بازیاں جیت لی ہیں لگا تار۔ پرلگتا ہے آج شاہ جی کا لک اس سے روٹھاہُوا ہے۔''

ديلااس كى بات پرښار

'' لک تو اپنا ہمیشہ ہی عروج پر رہتا ہے، بس جمعی بھی

جلدی چلو۔ وہاں چل کرسب دیکے لینا۔'' کوٹرنے پلٹ کرایک نظر گھر کودیکھا۔ شاتاش کھیلنے میں مصروف تھا اور مریم بانو کو گود میں سلائے فیڈ رہے دودھ پلار ہی تھی۔

اس کی نظری دوبارہ شوہر کی طرف آتھیں اوراس کی معذور ناگلوں ہے معذور نہ ہوتا تو وہ اوراس کی معذور نہ ہوتا تو وہ خودا ہے شائل کولا نے کے لیے بھیجتی مگروہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ کسی کی مدد کے بغیر گھر سے باہر ہی دو قدم نکال سکتا۔وہ خوددوسروں کا مختاج تھا۔

ادراس کے بعد بیسب ذ سددری کوٹر کے کا ندھوں پر آ رسی۔

'' اس نے ایک گہری سانس لے کراپنے ذہن میں آئی ہوئی سوچوں کو جھٹکا اور اپنے قدم جلدی سے چو ہدر یوں کے پلاٹ کی طرف بڑھاد ہے۔ معلوم بیس وہاں شانی کس حال میں پڑاتھا۔

设立

دیلیے کے قدم اچھائی کے ارادے سے شاید ہی بھی
جوانی میں خدا کے گھر کی طرف آٹھے ہوں گر برائی کے
ارادے سے ضروراس طرف آٹھ گئے تھے۔ اس گاباپ اس
مجد کا پیش امام تھا۔ متجد انتظامیہ میں سے شاید کوئی آئ
درواز وں کو تالالگانا ہول گیا تھا اوران دونوں کی ضرورت
پوری کرنے کارستہ کر گیا تھا۔ خدا کے گھر میں چوری کرتے
ہوئے دیلے کاول آیک دفعہ گھبرایا شرور گراس نے بیسوی ت
کرخود کو تولی و سے لی کہ خدا کی ڈات بہت بلند ہے، اس
کرخود کو تولی و سے لی کہ خدا کی ڈات بہت بلند ہے، اس
کرخود کو تولی و سے لی کہ خدا کی ڈات بہت بلند ہے، اس
کرخود کو تولی و سے لی کہ خدا کی ڈات بہت بلند ہے، اس
کرخود کو تولی ہو انہیں ہے کہ کون اس کے گھر میں عبادت
کرنے آتا ہے اور کون چوری۔ یہ صرف انسان ہی ہیں جو
ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی سوچ رکھتے ہیں اور اتنی کی بات
عدد چکھے اتار نے کے بعدد کیلے نے وہ چکھے میدے ک
عدد چکھے اتار نے کے بعدد کیلے نے وہ چکھے میدے ک
عدد چکھے اتار نے کے بعدد کیلے نے وہ چکھے میدے ک
عدد چکھے اتار نے کے بعدد کیلے نے وہ چکھے میدے ک
عار کے کردیے ۔ وہ اس ہے بہتر طریقے سے ان پیکھوں کو

ساتھ بیٹے شاہ تی نے گہری سانس لی۔ '' لک تو سالا اپنا بھی ہمیشہ عروج پررہا ہے۔ پرآج لگآ ہے کی نیٹا بائی کے کوشھے پر چلا گیا ہے۔'' اس بات پرزور کا قبقہہ پڑا۔ شاہ جی زندہ دِل انسان تھا اور اپنی ہارکو بھی نجیدہ نہیں۔

یں تفا۔ویسے بھی اسے ہار کی زیادہ پروانہیں ہوتی تھی۔وہ پیسے والی آسامی تھی۔

میں کوشرنے شے کی طرف دیکھا۔ دہ بکتین کے نیچ بچھی ہوئی چٹائی پر بیٹھا تاش کھیلتے ہوئے قبقصے لگار ہاتھا۔

اس نے بیزاری ہے اس کی طرف ویکھا اور دوبارہ بھوکلوں ہے آگ جلانے لگی۔اس باراس کی محنت بریار مہیں منی۔

آگ جلائے کے بعد اس نے جلدی ہے اپنے قدم باٹو کی طرف بڑھادیے۔

۔ اے اٹھا کراندر لائی۔ دودھ کا فیڈرینا کراس کے مندمیں دیا اور اے وہیں کمرے کے فرش پر لٹا دیا۔ وہ ووہارہ چو لیج کے یاس آ جیٹھی۔

پوہے نیار ہونے کے بعداس نے وہ قبوہ پیالوں میں انڈیلا اور''مہمانوں''

کے پاس جا کررکھ دیا۔ وہ دوبارہ بانو کا پند کرنے کے لیے کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ اسے دروازے پر دستک سائی دی۔

اس کے قدم کمرے میں جانے کی بجائے دروازے کی طرف اٹھ گئے۔اس نے دروازہ کھولا تو اے سامنے عالی کھڑا ہواد کھائی دیا۔وہ اسے جانتی تھی،وہ شانی کا دوست تھا۔

اس نے گھبرائے ہوئے کہج میں کہا۔ ''خالہ خالہ... وہ جو تمر ہے نا، نیازی کا بیٹا، اس نے ایک پھر سے شانی کا سُر پھاڑ دیا ہے۔ اس کے سُر سے بہت ساخون نکل رہا ہے۔آپ جلدی چلو.....'' کوٹر کا دِل ایک مِل کورک ساگیا۔ ''کہاں ہے وہ؟ کمیے ہوایہ سب؟''

"وہ چوبداوں کے بااث علی بڑا موا ب،آپ

اس سے جورقم حاصل ہوتی ، وہ ددنوں بعد میں آدھی آدھی ہانٹ لیتے۔ عکھے اُتار نے کے بعدد یلا اپنے رہتے ہولیا اور میداا ہے۔

ہولیا ادرمیدااپئے۔ اگلی صبح پینجبرسب کے لیے جیرت اور دکھ کا باعث بنی ہوئی تھی کہ کوئی ،کل رات خدا کے گھرے دوعد دیکھے چوری کرکے اپنی دنیا اور آبڑت بر بادکر عمیا ہے۔

اییا واقعہ پہلی بارستی میں ہوا تھا۔ لوگ دکھ اور غصے کی حالت میں شخصے ان کے بس سے باہر تھا کہ کی طرح چور کا انہیں پند سے اور وہ اسے مار کرزندہ دفن کر دیں۔ اس معالمے میں بھی سب سے پہلے دیلے اور میدے پرشک کیا محالمے میں بھی سب سے پہلے دیلے اور میدے پرشک کیا محالمے

یوں تو بہتی میں دو چار اور بھی لوفر، آ دارہ اور چورشم کےلوگ تھے، بگران دونوں کا نام ایسا بدنام ہوا تھا کہ چوری کہیں بھی ہوتی ،شک سب سے پہلے انہی پرجاتا۔

و ملے نے ماں اور باپ کے سامنے خدا اور رسول کی مسمیں کھا کیں کہ وہ اور میدا اس بار بے تصور ہیں، یہ چوری انہوں نے نہیں گی۔

آپ کوتو کیا یقین آنا تھا گراس کی ماں ایک بار پھر
اسکی باتوں میں آئی اور دیلے کے ساتھ ال کراس نے خدا،
رسول کی تشمیس کھا کر لوگوں کو یقین ولایا کہ اس بار دیلا
بے تصور ہے۔ بید کام کسی اور کا ہے۔ ساتھ میں اس نے
غلام حسین سے بھی کہا کہ وہ بھی لوگوں کواس بات کی صفائی
دے۔

اے دیلی باتوں پریقین ہوتا تو وہ صفائی دیتا۔ اس نے پیپ جاپ خاموثی اختیار کرلی۔ اگلے دن ایک فض نے لوگوں کو بتایا کہ کل رات دیں ہیج جب وہ اپنے گھر لوٹ رہاتھا تو اس نے دیلے اور میدے کو مجد کے باہر کھڑا ہُوا دیکھا تھا۔ اِس بیان ہے لوگوں کا شک اور بھی پختہ ہو گیا۔

انہوں نے دیلے کی ماں سے صاف صاف کردیا کہ یا
تو کوئی معزز تحص دیلے کی صفائی دے کہ وہ بے تصور ہے، یا
پاکر دیلے کو ان کے حوالے کیا جائے تا کہ وہ اسے پولیس
کے حوالے کر عیس ....میدے کے گھر والوں تک بھی یہ
پیغام پڑنے چکا تھا۔ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ تھام
کرلوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور کہا تھا کہ آئے گے

بعد میدے ہے اس کا کوئی واسط نہیں ہے۔ وہ اسے ہمیش کے لیے گھر سے نکال رہا ہے۔ وہ اب اے پولیس کے حوالے کریں یاکسی اور کے، یہ درد سر اب ان کا ہے۔

پولیس کے نام پرمید ہے کے بھی ہوت اُڑ کئے تھے۔
کچھ دن پہلے ستی کے ایک خص کو پولیس کچڑ کر لے گئی
تھی اوراس کا انہوں نے جوحشر کیا تھا، وہ خوداس نے سب
کو آ کر بتایا تھا۔ اس دن سے تھانے اور پولیس کا خوف
مید ہے کے ول میں جگہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اس دن
سوج لیا تھا کہ اگر بھی ایس کوئی نوبت آئی تو وہ مرتامر جائے
گا، مگر تھانے کبھی نہیں جائے گا۔ اب جو اسے لوگوں نے
تھانے لے جانے کی بات کی تو اس نے مورتوں کی طرح رَو
رَو کر آسان سر پر اٹھالیا اور مال کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر

فسمیں کھائیں کہ وہ ہے گناہ ہے۔

ماتھ اس نے ماں کو دھمکی دی کہ اگراسے پولیس کے

حوالے کیا گیا تو ..... وہ ان کے ہاتھ آنے سے پہلے ہی خود

مشی کر لے گا۔ اس نے اپنی ماں کو مجبور کیا کہ وہ اس کے

ہاپ کو، اس کی صفائی دینے کے لیے مجبور کرے۔ اگراس

کے باپ نے اس کی صفائی دیدی تو اس کو نجات مل سکتی

ہے۔ آدھی رات کو ممتاکی ماری مال نے غلام حسین کے

قدموں پر روتے ہوئے نئر رکھ دیا اور اسے اس بات پر

مضائی دے کہ وہ ہے گناہ ہے۔ اس سیدھی سادی عورت
مضائی دے کہ وہ ہے گناہ ہے۔ اس سیدھی سادی عورت

نے ساری زندگی اس سے پچھ مانگا تھا اور غلام حسین اس کی

ہاراس نے غلام حسین سے پچھ مانگا تھا اور غلام حسین اس کی

ہاراس نے غلام حسین سے پچھ مانگا تھا اور غلام حسین اس کی

رہے۔اے دیلے کی اس حرکت پرشک تو تھا، کریے شک اس دن يفين من بدَل حميا، جس دن بال بنوات موت اس کی نظرشید ے نائی کی دکان کی حصت کی طرف اخد کئی۔ و ہاں جو پھھالگاہُوا تھا،اس پر نیارنگ کیا گیا تھا اوراس کی یرانی صورت تبدیل کرنے کی بوری کوشش کی تی تھی۔ حمر غلام حسين نے پر جھی مجد كاس عظيے كو پہيان ليا تھا۔اس فے شیدے نانی سے جب اس بارے بس تنبائی میں یو جھا

تؤوه فوراي عركيا-" علط بھی ہو کی ہے آ ب کو بزر کو۔ یہ چکھا تو میں تین ماہ ملے شہرے لا یا تھا۔ بیدہ پھھائیں ہے جس پرآپ شک کر

"اجھامیاں ، تو تھیک ہے پھر ، اگرآپ نے ج نہیں بنانا تو نہ بنائیں۔ میں مجد کی انظامیہ ہے اپ شک کا اظہار کردیتا ہوں ،وہ خودآ کر اس بات کی کی کرلے کی کہ يه پهماوي چوري شده بي اکوني اور بي....

شیدے کی اجا تک ای ساری ہوا نکل می-اس نے باختیارغلام سین کے آھے ہاتھ جوڑو ہے۔

"بزرگو! علمی ہو گئی جھ ہے، معاف کر دو مجھے یغریب بندہ ہوں تی ، عاریمیے کا لایج کر بیٹا۔ یہ پھھا میں نے میدے سے خریدا تھا، ایک ماہ پہلے۔ بہت ستامل رہاتھا، مجھے ضرورت بھی تھی، سوخر پدلیا۔ عظمے کے پیے لیتے وقت آپ کالڑ کا بھی ساتھ آیا تھا اس کے اور اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس بارے میں سی کو پچھ نہ بناؤں۔ای کیے آپ سے چھپار ہاتھا۔غریب بندہ ہوں تی، میرے چھوٹے چھوٹے عے ہیں جی۔ جھ پردم

غلام حسین کے ول پر جیسے پر کسی نے چھرسا تھنے مارا تھا۔اس نے شیدے ہے کہا کہ وہ اس بارے میں کسی کو چھیس بتائے گا۔ وہ بے قربوجائے۔

اس رات،عشاء کی نماز کے بعدوہ بہت دیر تک اپنے اس گناہ پر خدا ہے معافی مانکتار ہاتھا۔اس کی آنکھوں سے آنور يزې چى۔

جب سے دیلا برے کاموں میں بڑا تھا، اس کے ول میں اس کے لیے میے جیسا کوئی جذبہیں رہ کیا تھا مرجب ے مجد میں چوری کی سجائی اے معلوم ہوئی تھی، اے

دیلے سے بے عدففرت ہوگئی گی۔ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔اس کے لاکھ سمجھانے اور منع كرنے كے باد جودوه جس طرح برائى كرتے يوچل لكا تھا، اس نے غلام حسین کے ول میں ایک چھید سا کر ڈلا

غلام حسین جب ہے شیدے سے ال کرآیا تھا،اس کی جب بھی دیلے پرنظریولی ،اس کے لیوں برصرف ایک بی دعا چل جالى-

"مير \_ مولا! ميرى آئمول كى بينائى چين لے مجھ ہے یا اس محص ہے بہت دور کردے مجھے۔ میں اس انسان کو برگز برگز دیکھنائیں جا بتا، جو تیرے کھریں بھی چوری کرنے ہے نہیں شرمایا ...... "جب شب و روز ہی اس کے لبوں پر یمبی وعار ہے لگی تو ایک ون خدائے اس کی وعا س لی۔اے ویلے سے دور اورائے یاس بلالہا۔

پورامحلہ اوربستی کے سب لوگ دیلے کے کھر میں پچھ لحوں کو جمع ہوئے اور چروہ سب ال کراے اس کی آخری آرام گاہ تک چھوڑا ئے۔

غلام حسین کے جانے ہے اور تو کچھ ہیں ہوا، بس گھر میں کمانے والے اس قرد کی کی ہوگئی، حس نے اس کھر کی ساری ڈ سدداری اُٹھائی ہوئی تھی۔ باپ کے جائے کے بعد دیدے سر بر کھر کی ڈھدوری تو آن بڑی سی بحروہ اس ذمدداری کو اُٹھانے سے قاصر تھا۔ باپ کے کزرنے سے مہلے، جب وہ آدھی رات کو گھر آتا تھا تو اسے بنا بنایا کھانا مل جاتا تھا اور مبح کا ناشتہ بھی۔ تکراب جب تک گھر میں آٹا اور ضرورت کا سامان موجود رہا، کسی تاکسی طرح

پیٹ کا دوزخ مجرتار ہا، گر جب سب چیزیں ختم ہو گئیں تو گھر میں فاتوں کی تو بت آئی۔غلام حسین کے سسرال والوں کو جب اس صورت ځال کا پيعة چلا کهان کې بهن و پال فاقول ميس وقت كزاررى بي توايك دن ديلي كابر امامول آيا اورديليكو لعنت ملامت كركے ،اس كى مال كوا بے ساتھ كھر لے كيا۔ دیلااس کھرمیں اکیلا ہوکررہ گیا۔ مال باپ کے جانے ے اے اور تو کچھ فرق میں بڑا، بس نشہ یاتی کے ساتھ ساتھ وہ دو وقت کے کھانے کے کیے جی پریشان رہے لگا تھا۔ پہلے یہ پریشانی اے بھی نہیں ہوئی تھی۔

جس طرح ملے وہ اینے نشے یائی کا بنرو بست کہیں نہ کہیں ہے کرلیا کرتا تھا، اب دووقت کے کھانے کا بھی کر لیتا تھا۔ یہ الگ بات کہوہ بہت مشکل سے کریا تا تھا۔

سعد بيرف سادي كاشار دنياكي ان لا كھوں لا كيوں میں تھا، جو کی عام سے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، عام سے گھر میں کی برحتی ہیں اور جوانی کی وہلیز میں قدم رکھنے کے بعد کی عام سے کھر میں بیاہ دی جاتی ہیں۔سادی نے بھی شادی سے پہلے ای آ تھوں میں وہی خواب جالے تھے، جو ہر کواری لاکی دیجھتی ہے۔ ایک خوبصورت اور خوش اخلاق شوہر، جس كى ايك اچھى تن خواه والى نوكرى بھى ہو۔ ایک اجھا اورخویصورت کھر ،جس میں تو کراور جا کروں کے ساتھ شرورت اور سبولت کی ہرشے موجود ہو،اور اگر اس کے ساتھ کھر میں ساس ،مسر ، دیوراور نندجیسا کوئی رشتہ نہ موتو سونے برسماگا۔۔۔ مرافسوں کداے ایسا کھنبیں ملا تھا۔اس کی جس مخص ہے شادی ہوئی تھی ، وہ عمر میں اس ے بندرہ سال بوا تھا۔ یعن تمیں سال کا تھا۔سادی کی سہاگ رات کو جب اس پرنظر پر کی تو وہ اپنا ول تھام کررہ کئی تھی۔ کووہ خود بھی کوئی حور پری نہیں تھی مگر وسیم تو بالکل بی کیا گزرا تھا۔اس کی شکل آیے نام سے بالکل الث تھی۔ پھر بھی اس نے اپنے ول پر پھر رکھ کر اس حقیقت کو قبول کر لیا اور اینے ول نیس وسیم کے لیے کوئی میل نہیں آنے دیا۔ وسیم کا شاردنیا کے ان لا کھوں مردوں میں ہوتا تھا، جن کا وجود اِس دھرتی پر ہو جھ کے علاوہ اور کوئی حیثیت تہیں رکھتا۔

وہ بھی اس بستی کے ان آوارہ ترین لوگوں میں سے ایک تھا، جو قبرستان والے اؤے برسارا سارا دن تاش تھیلتے ، جوالگاتے ، جن میتے ،اور بھی بھار شراب منگوا کر من بہلا لیتے تھے۔

پی میں ساوی کے باب نے کیاسوچ کراس کی شادی وسیم ہے کردی تھی۔جس میں وصوعد نے سے بھی کوئی خوبی نہیں تھی۔ وسیم صرف چندا یکڑ زمین کا مالک تھا، جس کی سالانه، آدهی آمدنی ہے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تحےاورآ دھی آمدنی وہ عیاشی میں صرف کرتا تھا۔ شاید ساوی كے باب نے يكى ايك بات و كھ كراك كارشت وبال كرديا

تفاكيان كى بى ال كريس فوش رے كى - يا يكر اے ، ابنے کھر میں مزیدوو دوجوان بیٹیوں کی فکرنے وہم جیسے آوارو تحص سے بیاہے پرمجبور کردیا تھا۔اس کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ بہت زیادہ جہیز کا بندوبست کرتا۔البتہ اس ے جو کچے ہوسکا تھا،اس نے ضرورت کی وہ ساری چزیں سعد به کوجیزین دی تقیل -

اس کھر میں سعد سے کے ایک دیور کے علاوہ صرف اس كى ساس كادجودتها\_

سراس کی آمدے بہت پہلے ہی چل بسا تھا اور نند جیبا کوئی رشتہ اس گھر کے نصیب میں نہیں تھا۔سادی نے پہلے دن ہی صبر شکر پڑھ کراس گھر ٹیں تمام عمر گزارنے کا موج لیا تھا۔ مراس کے اس ارادے میں ناکا می کی دراڑ اس وقت بری، جب شاوی کے ایک ہفتے بعدی وہیم کے چھوٹے بھائی جاوید عرف جیدے نے اس سے وہ حرکت کی ،جواس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔شاوی کے بعد اس نے اس کھر کے ہر فرد کاول جیتنے کے لیے سچے دل ہے سب کی خدمت گر ناشروع کر دی تھی۔ وہ بھی ساس اور د بور کے ملے کیڑے دھوری ہے، تو بھی خٹک ہونے کے بعدان براستری کررہی ہے۔ بھی کھا نابنا کرسب کوان کے کمرے میں پہنچا رہی ہے تو کبھی صحن میں جھاڑو دے کر كرون كى مفاتى ميں تكى ہوئى ہے تراس كى ساس تھى كەجو اس سے بھی خوش ہیں ہولی تھی پر سعد بدکوامید تھی کدایک دن وہ ضرور اس کا دِل جیت نے گی۔جیدا وسیم ہے یا چک سال چھوٹا اور سادی سے دس سال بڑا تھا۔ سادی جب ے بیاہ کرآئی تھی، اس نے نوٹ کیا تھا کہ جیدا اے ہر وقت بوی عجب ی نظرول سے مورتا رہنا ہے۔ اسے جیدے کے اس طرح دیکھنے سے بڑی اجھن ہوتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہاس کا جیدا سے سامنا کم سے کم ہو تا کہا ہے اِس کی نظروں کا سامنانہ کرنا پڑے۔ مگرون میں دو جار بار، نہ جا ہے کے باد جود ایسا ہو جاتا تھا۔وہیم، جیدا اوراس کی ساس، سب کا کمرا الگ الگ تھا۔ سادی کھانا بنانے کے بعد، اول دن سے بی سب کا کھانا ان کے کمروں میں جا کرویتی آئی تھی۔اس دن بھی وہ رات کا کھانا بنا کرجیدے کے کم ہے میں دیے گئی تو جیدے نے ال كالماتي يكر كرا اليناس مفاليا

وہ اس کا کھانا اس کے کمرے میں جاکر رکھ آئی تھی۔اس دن بھی وہ جددے کا کھانا اس کے کمرے میں رکھتے ٹی اور واپس پلٹی ہی تھی کہ اسے جیدا کمرے کی چوکھٹ پر کھڑا ہوا وکھائی دیا۔سادی اپناول تھام کررہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی یا کچھاور سوچتی ،اچا تک جیدے نے چندقدم بڑھائے اور سادی کے قریب پہنچ کر ،فورانی اس کا چہرہ چوم لیا۔سادی اپنی جگہ پھر ہوکررہ گئی۔

گودیلے کی مال اس ہے جدا ہو کر بھائی کے ساتھ اس کے گھر آگئی تھی ، مگر وہاں آنے کے بعدا یک دن بھی اس کا وہاں دِل نہیں لگا تھا۔

ا ہےرہ رہ کرد ملے کی یاد آئی رہی تھی اوراس کاول بے جین ہوتار ہاتھا۔اس نے اپنے بھائی کے یاس بمشکل ایک ہفتہ بتایا ہوگا کہ اس کا ول دیلے سے ملنے کے لیے محلنے لگا۔ شوہر کے کزرجانے کے بعدو ہی اس کا آسرارہ کیا تھا وہ اس کے اور کسی کام نہ آتا تو بھی وہ اسے دیکھ کر جی تو عتی تھی۔ وہ اس کے لیے اور پچھ نہ ہی کم سے کم آ تھوں کی مِنْ زَکِ تَوْ تَعَارِ جِنِهِ وَ کِيهِ کُروهِ إِنَّى عَلَى صَى اینا کلیجه مُنْدَا کر عتی تھی۔اس کے علاوہ اے رورہ کر دیلے کی تنہائی کا بھی خیال آتا اوراس کے کھانے یہنے کا بھی۔وواس کی طبیعت ے اچھی طرح واقف تھی ۔اے یہ بھی پیناتھا کہ دیلے کے لیے دو وقت کے کھانے کا بھی بندوبست کرنامشکل ہوگا۔ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہرام ہے غیرے کا مختاج ہوتا پھرے گااور سے بات اسے گوارہ کہیں تھی۔ وہ اس وقت تو بھائی کے کہنے براس کے ساتھ آگئی تھی مگر بہاں آنے کے بعداس كاول ايك بل بھى سكون كيس روسكا تفاروه وكھ دِنوں تک تو اپنی بیقراری برقابو یانے کی کوشش کرتی رہی، مرجوبيكام اس كيس سے باہر ہو كياتواس نے ايك دن روتے ہوئے بھائی کے سامنے اپنا کلیجہ نکال کرر کھودیا۔اس كابهائي بهجي اي كي طرح نرم دل انسان تفايه

اس نے ای وقت بہن کے آسو یو تخچے اور اے اپنے ساتھ کے اس نے ای وقت بہن کے آسو یو تخچے اور اے اپنے ساتھ کے رو ہارہ و ہیں تچھوڑ آیا، جہاں سے ایک ہفتہ سلے لے کر گیا تھا۔ اپنی بہن کے ساتھ، وہ اپنے گھر سے سلے میں گندم اور گھر کی ضرورت کی پچھے اور چیزیں بھی لے گیا تھا ۔ اب پید تھا کہ دیلا ایسا انسان نہیں ہے کہ اپنی مال

" بھائی جی۔۔ بھی ہمارے پاس بھی بینے جایا کروہ ہم بھی آ پر تہبارے کچھ لگتے ہیں۔۔۔ "سادی کا اجا تک ہی دِل گھبرانے لگا۔ جیدا کہتا رہا۔" جھے تو جیرت ہوتی ہے تم بر، کسے لٹو کی طرح سارادن ادھرے اُدھر کھوتی پھرتی ہو۔ مجھی ہے کام کررہی ہوتو بھی وہ۔ پہنیس رات کو کیا حالت ہوتی ہوگی تھاری۔ لاؤ، میں تھاری ٹائٹیس دبادوں۔" اس نے سادی کی ٹائٹوں کو چھواہی تھا کہ وہ تڑے کر

جاریائی سے اسمی اور دوسرے بی بل کمرے سے باہرتكال كى \_ال كاول سينے ميں بہت زور زور سے دھزك رہا تھا۔اس نے اس رات جیدے کی آ تھوں میں ہوس کا وہ يغام يره الياتفا، جوكوني عورت كي مردكي أنكهول من یڑھ لیتی ہے۔اس کی چھٹی حس کئی دنوں سے اے اس بات ے آگاہ کررہی تھی کہ جیدا، بھی نہ بھی ایسا ضرور پچھ کرے گا اور بال جراس کی چشی حس کی چش کوئی بوری ہوگئی تعى بيداويم كا بحاني تحا اوراس مين بھي وه تمام خامياں موجود س، جوويم يس مي - ويم بحى چى ،شراب اور جوے کے ساتھ ساتھ ہوں کا بجاری تھا اور ساری ساری رات معدید کومخلف طریقوں سے اڈیٹی دے کر تسلین حاصل کرتار بتا تھا اور جیدے کو بھی وہی تمام''شوق''الحق تھے۔جیدااینے باقی سارے شوق تو باہرے بی پورے کر لیتا تھا مگریہ ہوں کی ضرورت وہ کھرے پوری کریا جا ہتا تھا۔سادی میلے دن ہے ہی اس کے من میں اتر کئی تھی اور اس نے ای ون سے دل میں ارادہ بائدھ لیا تھا کہوہ ایک ندایک دن سعدید کوخرور حاصل کرے گا۔سادی کا جیدے کی اس حرکت سے بہت ول دکھا تھا۔ وہ پڑھی ایسی بالکل نہیں تھی مگر غلط اور درست کی پہچان اے ضرور تھی۔اے پید تھا کہاس کے وجود برصرف اس کے شوہر کاحق ہے، کی اور کائبیں۔اس نے ای دن سے سوچ لیا تھا کہ دہ آئے کے بعد جیدے کے ہوتے ہوئے، اس کے کمرے میں بھی کھانا رکھنے نہیں جائے گی۔ اس دن کے بعد، جب جیدا گھرے باہر ہوتا، وہ اس کے کمرے میں جا کراس کا کھانا ڈ ھانپ کرر کھآئی۔اس واقعے کے صرف تین دن بعد بی وه واقعه مِثْنَ آگيا، جو كهبين آنا جا ہے تھا۔ اس دن جيدا كھر میں ہیں تھا۔ وہ اس کے کھر میں ہونے اور نا ہونے کے اوقات ے كافى صرتك واقف موكى مى اوراك دوران اى

كايوجها فاعجر

ائی بہن کا بوجھ آئیس خود اُٹھا ٹا تھا۔ بلکہ اِس کے ساتھ د ليے كا يو جو بھى أشانا تھا۔ يى سوچ كروہ كھرے كچھىن كندم اورضرورت كى اور چزين اين ساتھ لايا تھا، تاك اس کی بہن جب تک وہاں رہے، اے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس كا إراده تقاكه جب تك ديلا سدهرتبين جاتا، وه ضرورت کی بیساری چیزیں، جب جب ختم ہوتی رہیں گی وبال آكر بينيا جايا كرے گا۔اس دن بھى اپنى بين كووبال چوڑ کر اس نے ضرورت کا سامان وہاں رکھا اور واپس لوث کیا۔اس دن، ویلارات کے کھر لوٹا اوراس نے اپنی مال كود مال موجود ما ياتواس كاول خوشى سے جموم افعارا يے اس بات كى خۇشى نىيى كىراس كى مال داپس لوٹ آئى تھى بلکدا ہے اِس بات کی خوشی ہوئی تھی کداس کا ماموں ایک ماہ کے کیےان کا خرچہ یائی وہاں چھوڑ کمیا تھا۔

ال کے بیچے اس نے مذی مشکل سے ون کائے تے۔ نشے یانی کی تو اسے پریشانی تھی ہی تھی، ساتھ میں اے دووقت کے کھانے کے بھی لالے پڑھنے تھے۔اب جواس نے محریس راش یائی دیکھا تواس کا دِل خوتی ہے جھوم افعا۔ اور کھی نہ سمی مم سے کم دو وقت کے کھانے کی پریشائی تو عارضی طور پر تلی سی۔ ویلے کی مال وہاں آئے کے بعد اس سے اور بھی زیادہ محبت اور شفقیت سے پیش آنے اوراے برائی کے رہے ہے رو کئے گی مگردیلاوہ انسان نہیں تھا جواتی آسائی ہے سیدھا ہوجا تا۔ جب دیلے کی مایں انی طرف سے ہرطرح سے اے سمجھا سمجھا کرتھک کی تو کسی نے اسے دیلے کے شادی کرنے کامشورہ دیا کہ جب بوي آيے كى توبيخودسيدها موجائے گا۔ بديات اس کے دِل کولی تھی۔ پیتہیں کیوں اے یقین ہونے لگاتھا کہ اكرديلا سدهرسكتا بي قو صرف شادى سيدهرسكتا ب صرف بوی اے سدھار عتی ہے، ورنہ وہ اور کی شے ہے سدهرنے والانہیں ہے۔ یہ بات اس کے ذہن میں آئی تو اس نے ادھر اُدھر سے دیلے کی دلہن تلاش کرنا شروع کر دی۔آس پاس، دور پرے کے چھرشتے موجود تھ، مر دیلے کے کیے کوئی گھر بھی رشتہ وینے کو تیار نہ نبوا۔ لے دے کے اس کی نظروں میں صرف ایک بی گھررہ گیا تھا اور وہ تھا بھائی کا کھر۔اس نے روتے ہوئے بڑے بھائی کے

سامنے دامن پھیلا کرد لیے کے لیے مکینہ کا رشتہ مانگا تو وہ ا تکارنہ کرسکا۔ بہن کی آ تھوں میں آنسو،اے کی طور گوارہ مہیں تھے۔اس نے اس کے آنسو ہو تھیے اور سکین کا ہاتھ اسے تھا دیا۔ سکینہ بہت سمجی ہوئی ، مجھدار اور نیک سیرت لا کی تھی۔ دیلے کی ماں کو پورایقین ہوچکا تھا کہ صرف یمی عورت دیلے کی زندگی میں تبدیلی لاعتی ہے۔ ا گلے کھے دنوں میں سکینہ ولہن بن کردیدے کی زندگی میں آ محق تھی۔ دیلے کی ماں کو جب یہ یقین آ عمیا کہ کوئی اس کے يحصر ملے كوا چھي طرح سنجالنے والاموجود بواس نے ایک دن سے آ تکھیں بند کیں اور اینے شوہر کے یاس جا سوئی۔ سکینہ کے آنے کے بعد بھی دیلے کی زندگی میں کوئی خاص تبریل نہیں آئی تھی۔ اے ویے بھی جسی آسودگی کے لیے می الوکی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ دوسرے مزاج کا بندہ تھا۔ مکینے جب ہے آ کی تھی، اس نے اس کے ساتھ ہم بستری کے فرائض بھی صرف چند باربی بورے کے تھے، ورنداے اس چرکی زیادہ طلب نہیں ہوتی تھی۔اس کی زندگی ای طرح گزرتی رہی جیسے يمل كررتي تحى -اس كامامول يملي بهن كے ليے وہاں واند یائی چھوڑ جا تاتھا،اب بنی کے کیے لانے لگا تھا۔

مال کے جانے سے اور سکیند کے آنے سے ویلے کوصرف اتنافا کدہ ہُوا تھا کہا ہے دووقت ، بغیر کی مشقت کے کھانامل جاتا تھا۔ سکیند کی آمدے دیلے کوایک اور فائدہ بھی پُوا تھا۔ وہ اینے ساتھ جہیز میں ضرورت کا جو سامان لا فَي تَقَى ، ويلا است في كرا بنا نشه يا في يورا كرسكنا تفا اوراس نے کیا بھی۔ یہاں تک کہ چوری چھے ہر شے لے جانے كے بعد اس نے آخر ميں مكينے كے كانوں سے سونے كى چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی اُٹر والی تھیں۔

أدهر سكين نے اپي طرف سے پوري كوشش كي تھى كدكى طرح وہ دیلے کو سدھار مکے۔ اِس کوشش میں اس نے ویلے کی ہربات مانی تھی بہاں تک کدا ہے اپنے کا نوں کی بالیاں بھی اُٹار کردے دی تھیں۔ مگرا بی پوری کوشش کے یاد جود وه دیلے کوسد حاربیں سکی تھی اوراب وہ مایوس ہوگئی محی،ال نے اپنی بیکوشش ترک کردی تھی۔اے اندازہ ہو كيا تھا كه ديلے كو سدهارنا اس كے بس سے باہر ع-جب عكن كى جيزكى جيزوں نے ديے كا ساتھ

POIY

دیا،اس کے اور میدے کے پچھ بفتے بڑے سکون اور عیاشی میں گزرے اور جب سب پچھ بھتے بڑے سکون اور عیاشی پھر اس مقام پرآ کھڑے ہوئے ، جہاں وہ پہلے تھے۔ اِس دوران وہ دونوں ہمیشہ ایک ہی یات سوچتے رہتے تھے کہ کسی طرح کوئی ایسا آ سان اور مستقل کام انہیں ٹل جائے ،جس کی آ مدنی ہے ان کے شب وروز سکون سے گزر سکیں۔ مگر باوجود کوشش کے ایسا کوئی کام ان کے ذہن میں نہیں آ

جب سکینہ کے جیز کی قیمتی چیزیں بھی فتم ہو گئیں تو ایک دن میدے نے دیلے ہے کہا۔

"یارا اُر تحجے برانا گئے تو ایک کام میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ اگرتم دو کام شروع کر دو تو ہم دونوں کا کام بنآ رہے گااور ہمیں نشے پانی کے لیے جگہ جگہ لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا ہمی نہیں پڑے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ کام خود شروع کرتا۔ گریہ کام فی الحال میرے بس میں مہیں ہے ہتم ہی بیکام کر بچتے ہو۔"

دیلے نے جب اس کی بات ٹی تو وہ بات اس کے دِل کوگلی۔ا سے خیال آیا کہ اسے خود سے خیال کیوں نہیں آیا؟ اگریج میں میدے کا بتایا نبوا کا م شروع ہوجائے تو تج میں ان کے نشے پانی کامستقل بند د بست ہوسکتا تھا۔ اس نے میدے سے کہا کہ وہ آج ہی اِس سلسلے میں

کوشش شروع کرتاہے۔

اس کانام اقبال عرف بالی تھا۔ اقبال مردوں کانام ہوتا ہے، پراس کالڑی ہوکر یہی نام تھا۔ معلوم بیں اس کے مال باپ نے اس کامردوں والا بینام کیوں رکھا تھا؟ اِس بات ہے۔ شاید وہ خورجی واقف نہیں تھے۔ بالی کے مال باپ ایک وکل صاحب کے ہاں کام کرتے تھے۔ اس کی مال اندر کے کام کرتی تھی۔ اس کی مال اندر کے کام کرتی تھی اور اس کا باپ باہر کے۔ بالی بھی اندر کے کام کرتی تھی ہوں ہی کہ ان کام مرف ایک بنی تھی، جس کا نام انہوں نے تو بید رکھا تھا۔ تو بید رکھا تھا۔ تو بید رکھا تھا۔ تو بید رکھا تھا۔ تو بید رکھا تو بید رکھا تھا۔ تو بید اور ایل کی پہلی تھی۔ جب تو بیداور بالی کی پہلی ماصل کی تھی۔ جب تو بیداور بالی کی پہلی ماصل کی تھی۔ جب تو بیداور بالی کی پہلی ماصل کی تھی۔ جب تو بیداور بالی کی پہلی ماصل کی تھی۔ جب تو بیداور بالی کی پہلی ماصل کی تھی۔ جب تو بیداور بالی کی پہلی دونوں نے ایک دوسرے کود یکھا تو وہ وہوں ہی ایک دوسرے کود یکھا تو وہ وہوں ہی ایک دوسرے کود یکھا تو وہ

تو بیا کو وہ چھوٹی موئی ہی لؤگی بہت اچھی گئی تھی۔ اگلی
پچے ہی ملاقاتوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ
گئیں اور بالی نے تو بیہ کے دِل میں ایک گھر سابنالیا۔ وہ
یوں کہ وہ تو بیہ کوئی بات نہیں ٹالتی تھی اور اس کی ہر بات
بھاگ بھاگ کر پورا کرتی تھی۔ اس کے لیوں سے نگلی ایس
کوئی بات نہیں تھی ، جس کھیل وہ نہ کرتی ہو۔ اگر بالی تو بیہ
کا ہر کہا مانتی تھی تو تو بیہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ
اکٹر اپنے نئے کپڑے ، جو اس نے صرف ایک دو بار بی
بہنے ہوتے ، بالی کو وے دیا کرتی اور یہی حال دہ اپنے
جوتوں کا کرتی ۔ تو بیہ کی اتنی مہر بانی سے بالی کے پاس اسے
جوتوں کا کرتی ۔ تو بیہ کی اتنی مہر بانی سے بالی کے پاس اسے
تھور بھی نہیں کیا تھا۔
گیڑے اور جوتے جمع ہو گئے تھے ، جس کا اس نے بھی
تھے ، جس کا اس نے بھی

بالی پر توبیدگی مہر ہانی کی ایک وجداور بھی تھی ،اور وہ بید متھی کہ ہائی اس کے ساتھ اس کے بلنگ پرسوتی تھی۔اور بید سلسلہ اس دن سے شروع ہوا تھا، جس دن تو بیدا ہے پہلی ہار شانیگ کے لیے ہازار لے گئی تھی۔شانیک کرتے کرتے مبع ہے شام ہوگئی تھی اور جب وہ شام کولوئی تھی تو تو بیدنے اس سے کہاتھا۔

" اور میں تو آج بہت تھک گئی ہوں۔ سیج سے شام تک چلنا عذاب بن گیامیرے لیے تو تم ایسا کرو، تھوڑی دیر کے لیے میری ٹانگیس دیا دو، میرا تھن سے بہت برا حال "

مالی کو بھلا کیاا نکار ہوتا۔ وہ ای وقت بی تو بید کی تاکمیں دبانے بیشر تی۔ جب وہ تو بید کی ٹاکمیں دبا چکی تو اچا تک تو بیداٹھ کر بیٹھ گئی اوراس نے اپنے ہاتھوں کے بیالوں میں ہالی کا چہرہ بھر لیا اور پھر اس نے اپنی آ تکھیں بند کیے ہوئے ہالی سے سر کوشی کے سے انداز میں کہا۔ '' اوراب مجھے یہاں حدمہ ''

'' اس نے اپنے ایک دخسار پرانگی رکھی۔ بالی اس کی اس فر ہائش پرایک مل کو پیچکھائی، پردوسرے ہی بل اس نے اس خواہش کی بھی تخیل کردی۔

"اوراب بہال بھی ۔۔۔" اس نے اپنے چنگھر یوں ایسے ہونٹوں کوچھوا۔ اس بار مجمی ہالی نے قبیل حکم کی اور پھر تو ہیا ہے جہاں جہاں کہتی مجمی ہالی و ہاں وہاں اپنے ہونٹوں کے نشان جیت کرتی گئی یبال تک کے۔۔۔۔۔ صبح جب توبید بیدار ہوئی تو اس نے باختیار ہالی کواٹی ہانہوں میں بھرلیا تھااورا پنے گا بی لب اس کے دخسار پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔

'' یوآرگریٹ یارا مجھے پیتائیں تھا کہتم اتنی کمال کی ہو۔ میں آج کے بعد بھی شہیں تھا کہتم اتنی کمال کی ہو۔ میں آج کے بعد بھی شہیں خود سے دور نہیں جانے دول تم نے تو میراول خوش کر دیا۔۔۔۔' اوراس ون کے بعد تو ہیں نے واقعی اسے بھی خود سے دور نہیں کیا تھا۔ اس نے وکیل صاحب سے کہا کر بالی کا ٹھکانا اپنے کمرے میں سمرالیا تھا۔ بالی کے ماں باپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ دونوں کا کیاں تھیں اور ان دونوں کا ایک ساتھ ایک بھی تھا۔ وہ دونوں کا ایک ساتھ ایک بھی تھا۔

اس دن کے بعد تو ہیہ جو کھاتی ، وہ بی بالی کو کھلاتی۔ جو پہنتی ، و بی اسے پہناتی ۔ وہ اس کا ہرطرح سے خیال رکھنے گلی تھی ۔ تو ہیہ کو صرف چند ہی شوق تھے۔ اچھا کھانا ، اچھا پہننا ، گھومنا ، پھرنا ، فلمیس و یکھنا ، گانے سننا اور ان پر رقص گرنا۔ تو ہیہ کی صحبت میں رہ کر بالی بھی کسی حد تک اس کے رنگ میں رنگ گنی تھی ۔

اس کے من میں جوثوبیہ کے من میں سائے ہوئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ وی ہی آلہ رفامیں دیکھتی ،گانے شی اورثو بید کے ساتھ کل کران پررفض گرتی۔

بھی وہ دونوں مل کر رقص کر تیں تو بھی اسلے۔ بھی تو بیدرقص کرتی تو ہالی اے داد دیتی رہتی اور بھی ہالی رقص کرتی تو تو بیداس کی حوصلہ افزائی کرتی۔

شروع شروع میں پالی اس فن میں بہت پیچھے تھی۔ وہ
پاؤں کہاں ڈالتی ، پڑتا کہیں تھا۔ پھر تو ہیہ نے دجیرے
دھیرے اسے اس فن کے بچی رموز واوقاف ہے آگاہ کیا
تھا، یہاں تک کہ وہ اس فن میں کافی حد تک ماہر ہوگئی تھی۔
بالی تو ہیہ کی قربت میں بہت خوش تھی۔ وہ دیبات کی
رہنے والی لڑکی تھی ، اسے شہر کی رونقوں اور دنیا کا پچھ پیتہ
نہیں تھا۔ اس کا باپ شہر میں بھی کہیں نوکری کرتا تھا، بھی
کہیں۔ یوں بی پھرتے پھرتے وہ وکیل صاحب سے
ایک دن آ ملا۔ تقدیراس پرمہر بان تھی۔ وکیل صاحب نے
ایک دن آ ملا۔ تقدیراس پرمبر بان تھی۔ وکیل صاحب نے
ایک دن آ ملا۔ تقدیراس پرمبر بان تھی۔ وکیل صاحب نے
ایک دن آ ملا۔ تقدیراس پرمبر بان تھی۔ وکیل صاحب نے
براس نے اپنی بیوی اور بنی کو بھی شہر میں بلالیا تھا۔ اب وہ

تیوں د ہاں خوش تھے۔ خاص کر بالی و ماں بہت خوش تھی۔ اے وہ سب چھے وہاں ویکھنے اور حاصل کرنے کو ملاتھا، جس کے اس نے بھی خواب بھی نہیں دیکھیے تھے۔ تو بیداس یر اتنی مہر ہائی تھی ، اس کا اتنا خیال رکھتی تھی اور اے اتنی چیزیں دیتی تھی کہ اگر وہ اے اپنی جان دینے کو بھی کہتی تو مجھی بالی انکارنے کرتی۔ اس کیے تو بیاے جب بھی ، جو بھی بات کہتی ، بالی آ تھے یں بند کر کے اس بیمل پیرا ہو جاتی ۔ ان کے دن ای طرح گزررہے تھے کہ اچا تک تو ہید کی ایک کزن کی شادی کے دن قریب آھئے۔ و داس کی شادی میں شرکت کرنے کئی تو اپنے ساتھ بالی کوبھی لیتی گئی۔اس نے بالی سے کہاتھا کے وہاں ہمی خوتی کے ماحول میں تاج گانا بھی ہوگا اور وہاں اے اپنے فن کوآ زمانے کا موقع بھی ملے گا۔ دبال بہت سے لوگ بول کے، جواسے اور اس کے من کوداد دیں گے اور اس ہے اگلی رات، بڑی رات کو جب رت جي نو اتو و مال عورتيل تو عورتيل ،مردول نے بھي ايح فن کے جوہر دکھائے تھے، جن میں واصف بھی تھا۔ ساڑھے یا 🕏 ف سے نکاٹا بُوا قد، سرخ وسفیدرنگت اور مضبوط قد وقامت کا وو مخص تو بیہ کے دل میں اُتر گیا تھا۔ تو بیہ کو بیتو بینة تھا کہ وہ اس کا دور ہرے کا کوئی رشتہ دارے، يركون ع، كبال ربتا ع اس كا ات بك يد تبير تھا۔اس نے اس وقت بی دل میں ارادہ با تدھ لیا کہ وہ جلد بی اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے، اس کی طرف دوی کا ہاتھ برحائے کی۔ اُدھرواصف کے ول میں وه سانولی سلونی سی لڑکی ، پالی بس گئی تھی۔اس نے بھی تو ہید کی طرح ول میں عبد کر لیا تھا کہ وہ جلد بی بالی کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرےگا۔اے اتناتو پیۃ چل گیاتھا کہ وہ سانو بی سلوئی می لڑ کی ،اس سرخ وسفیدلڑ کی کے ساتھے آئی ہوئی ہے، جو غالبا اس کی کوئی دور پرے کی رشتہ دار تھی۔اس نے ول میں ارادہ باندھ لیا کہوہ سب سے پہلے اس سرخ وسفیدی لوک کی طرف این دوی کا ہاتھ برحائے گا اور پھر اس کے ذریعے ہے بالی تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پھراس ہے سلے کہ وہ بالی یا تو بیے کے بارے میں مزید بچھ جان ماتا، اجا تک تو بیے نے اس کی طرف دوئتی کا ہاتھ برو صادیا۔وہ بھی توہیکوا تناہی جانا تھا، جتنا توہیداس کے ارے میں جانتی

تھی۔ ثوبیہ نے جب اس کی طرف دوئتی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے اس شرط پر اس کی دوئی کا ہاتھ تھام لیا کہ وہ عنقریب بالی کوجھی اس کے دوستوں کی فہرست میں شامل كركى وتوبيانياس كهاتها-

'' ڈونٹ وری یار۔۔۔ بیتو کوئی مسئلہ بی تہیں ہے۔وہ میری بہت اچھی اور کمال کی دوست ہے۔ وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتی یم بے فکر ہوجاؤ، میں محصاری اس سے دوستی كرا وول كى ـ " اور واصف في مسكرات بوع اس كى دوتی کا ہاتھ تھا م لیا تھا۔ واصف کی قربت کے وہ دِن ،تو ہیہ کی زندگی کے یادگارون تھے۔اس نے اے ایسی تھٹی میٹھی لذتوں ہے روشناس کیا تھا؛ اے وہ مسرتیں دی تھیں، جو بالی بھی اے نہیں دے یائی تھی۔ تو بید کا خمار واصف کے سر ے اتر نے لگا تو اس نے تو بیکواس کا وعدہ یاد دالایا۔ تو بیہ

اس تج بى بالى سے بات كرتى مول - اميد بى بم آج رات کا کھانا ایک ساتھ ہی کہیں کھا تیں گے۔ اس نے بالی کے پاس جا کرواصف کی ایس تعریف کی کہ بالی ای وقت ہی اس ہے ملنے کو بے چین ہوگئی۔ تو ہے

نے مزید کہاتھا۔ '' ہار میں نے ایبا انسان آج تک ٹیس دیکھا۔ ایبا ينك، خوبصورت اور دلكشِ انسان ٢٠٠٠ تج يو مجهو تو مين تو پہلی نظر میں ہی اس پر لٹو ہوئی تھی ، مکر میں جب اس ہے ملی تو پتہ چلا کہ وہ تو تیرے رقص کا دیوانہ ہے۔ مجھے کہنے لگا، میں نے آج تک ایبارفص کی کائیس دیکھا فتم سے،ایبا ناچی ہوہ، جے ایک ایک قدم ول پر پرد ماہو۔اس کے سامنے تو مورجی ناچتے ہوئے شرماجا تیں۔ کاش میں ایک بار پھر اے،صرف اینے سامنے ناچناہُوا دیکھ یا تا۔ پیتہ مہیں وہ ناچی ہے یا ہواؤں میں اڑئی ہے۔۔۔۔'' بالی ، توبيه كے ايك إيك لفظ كے ساتھ خود كو ہواؤل ميں أريا ہوا محسوں کرر بی تھی۔ آج تک کسی نے اس کی ،اس کے رفص كى اليى تعريف نبيس كى تحى \_ ا \_ اليى دادنبيس دى تحى ، خاص کر کسی مرد نے ۔ گور تیکے کی رات اس نے بھی واصف كود يكها تقار وه بهى مردول كى نولى ميس بهت خوب ناحيا تعا، مراس وقت بالی نے اس پر توجہ میں دی تھی۔ اور اب\_\_\_اب اس كاول كرر ما تفا كدوه فوراز كراس ك

سامنے چلی جائے اور وہ جیسا کیے، کرتی جائے۔۔۔۔اس نے توبیہ ہے کہا کہ وہ جب کیے گی، وہ اس کے ساتھ واصف سے ملنے کوچل دے گی۔ اس رایت جب وہ تینوں ا کٹھے ہوئے اور توبیانے سب سے پہلے ربض کا آغاز کیا تو اس كمرے ميں ان تينول كے علاوہ اوركوني تبيس تھا۔ توبيد جِب اینے فن کا مظاہرہ کر چکی تو وہ بالی ہے یہ کہر ہاہر چلی

''اہتم واصف کواپنا ناچ دکھاؤ، میں ذرایا ہرے ہوکر آتی ہوں۔واصف تمحارارتص دیکھنے کے لیے بہت ہے تاب ہے۔ وہ تمھارارفص بھی دیکھتارے گااور مہیں داد بھی ويتار ب كاريس دس منت ميس آني -

بالی نے جب اینا رفص شروع کیا تو واصف کی نظریل اس کے رفعل پرمہیں ،اس کے جسم کے نشیب وفراز پر میں۔ اس دن بال اپنے آپ سے عاقل ہو کراتنا نا چی تھی،شاید ہی وہ بھی اس دن سے پہلے اتنا نا چی ہو۔ پر اس رات، جب وہ کمرے سے پابرنگی تو تھکن سے اس کا انگ انگ چور تھا اور وہ بہت ول شکستہ تھی۔اس نے واصف کے سامنے اپنے وجود کا ہرزاویے ہے رفش پیش کیا تھا، اپنے انگ انگ کو بروئے کارلا کرا تنا نا پی سمی کہ خود اے اپنا ہوش ہیں ریاتھا،مکراس کے باد جود واصف نے اسے ووداد مہیں دی تھی، جس کی وہ اپنے دل میں تمنا لے کر تمنی تھی۔ بلکہ واصف نے اے اس دادیے نواز اتھا ، جووہ تہیں حیا ہتی تھی۔شاید واصف اس کے رقص کانہیں ،خود اس کا ولوانہ تھا۔ اس رات کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے ایے من میں عبد کرلیا تھا کہ وہ آج کے بعد بھی کسی کے سامنے اپنے فن کامظا ہر ہیں کرے کی۔ وہ تو بیدیے ساتھ اس كى كزن كى شادي ميں بہت خوش خوش كئ تھى، تمرجب لوئی تو بہت دِل شکتہ بھی۔ایے یہاں زندگی کا ایک اور رخ د کھنے کو ملاتھا، جواس نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو ہیداور وہ شادی سے لوئیں تو ولیل صاحب نے آتے بی تو بیک ایک اچھے گھرانے میں شادی کر دی تھی اور اس کی شادی كے كچھر سے بعد بالى كے مال بات كو بھى اس كے باتھ یلے کرنے کا خیال آیا تھا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بھی ایک مناسب سارشتہ و کھے کر بالی کے ہاتھ پیلے کرویے تعد اور وه و واست ال باب كوچموز كريبا كر سدهاركي

...... A A......

جب وہ جیدے کرے میں کھانار کھنے کی تواس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جیدااس وقت کمرے میں آ کراس کے ساتھ الی حرکت بھی کرسکتا ہے، مگر جیدانہ صرف كرية چكاتها، بلكاس كساتهاس كے جرب کوچو منے کی حرکت بھی کر چکا تھا۔ سادی اجا تک تڑ ب کر بین اور دوسرے بی بل وہ کمرے سے باہر نکل کی۔ایے كمر \_ ين آنے كے بعدوہ كبرى كبرى ساسيں لينے كى۔ اس کادِل اس کے سینے میں یوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ ا بی ساسیں اعتدال برآنے کے بعداس نے سوچا کہ بس اب بہت ہوگی۔ وہ آج ہی اس سلسلے میں وہم سے بات كرتى ب- مبرك بھى ايك حد مولى ب اور يہال تو۔۔۔۔رات کو جب ویم گھر آیا اور سادی کے ساتھ لیٹنے کے بعدوہ اس سے ای خواہش کی تعمیل کر چکا تو سادی

سنے جی ، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔" وسيم اليي ضرورت يوري كريكنے كے بعداس عدور مو كرسونے كى تيارى كرد باتفاءاس في كبا-

"جو بات كرنى ہے، منح كرنار مجھے اليمي نيندآ ربي

نبیں جی، ابھی کی بات ہے۔آپ س لیس تھوڑی ذرا۔ "اگر کوئی اور وقت ہوتا اور وہ اِس طرح اس سے بات كرتى تو وہ اے دو جار كاليوں سے ضرور تواز تا مر إى وتت وه ايي ساري توانا كي صرف كرچكا تقا-

"احیما، بول کیابات ہے؟"" وہ جی آپ کا بھائی ہے نا، جاوید بھائی، اس نے جھ سے۔۔۔۔بدمیزی کی ب\_\_\_\_ میں ان کے کمرے میں کھاٹار کھنے گئی تو انہوں نے مجھے پال اور ۔۔۔ مرے چرے کو چوم

"توكيا موكيا؟ توكون ساجوم لينے عص كل ب وسيم نے يوں كما، جيے يدكونى بات بى نا مور سادى - どっかんしころ

"اور بال ،ايك بات كان كلول كرس ك"

''میں تیری ساری بات سمجھتا ہوں۔تو ہم دونوں ما تیوں کولڑانا جائی ہے تا، یدخیال این ول سے نکال وے، ایما بھی ہیں ہوگا۔ اگر آج کے بعد تونے دوبارہ الیی و لیک کوئی بات کہی تو میں تیرا منہ تو ژ کر ہاتھ میں رکھ دول گانمینی ۔۔۔ابالک طرف دفع ہو۔۔۔

سادی کی آ تھوں میں آنو بھرآئے۔اس نے بمشکل ايخ آنسوؤل كوبيا-اس كاخيال تفاكدو يماس كى بات من كرجيد كوبرا بحلاكح كاياكم علم اتنا توضرو كمح كاك وہ جدے ہے بات کرے گا کرویم نے جی طرح اے جواب دیا تھا، بیاس کے وہم و گمان میں بھی تہیں تھا جن ية مكي تعاوى يت موادي لك تھے۔

وسیم کے اس رویے نے اے بہت ول برداشتہ کردیا تھا۔اس ہے بات کر کے اور پھے نہ تھی ،اے کم سے کم اتنا اندازہ تو ضرور ہو گیا تھا کہ اے آج کے بعد وہیم کے ساہنے الی کوئی یات جیس کہنی۔ یہاں انصاف تو انصاف ألثااي كوبى غلظ كها جار باقفا كداكراس نے آج كے بعد اليي كوئي بات كي تو\_\_

ایک باراے خیال آیا کہ وہ جدے کی اس حرکت کے بارے اس انی ساس سے بات کرے مردوسرے بی بل اس نے اپنی اس سوج کو جھنگ دیا۔ دہ تو وسیم ہے جی دو ہاتھ آ مے تھی۔وہ جب سے بیاہ کرآئی تھی ،اس نے بھی اس ے بس کر بات نہیں کی تھی حالانکہ سادی نے اس کی خدمت کرنے میں بھی کوئی سراٹھا کرمبیں رکھی تھی۔اور سادى كوأميدهى كدايك ناايك دن ده اين ساس كاول جيتنے میں کامیاب ہوجائے کی مگراپیا بھی ٹبیس ہوا۔۔۔وہیم کی بات سننے کے بعد، اس رات اس نے دِل میں سوج لیا تھا كداكرات إس كمرين رہنا ہے تواہ جيدے سے اپنی تفاظت خود کرنی ہو گی۔اس دن کے بعدوہ جیدے سے اور مخاط رہے لگی تھی مرتقد برے تکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ جس دن جیرے نے سادی کو چوما تھا،اے امید تھی کہ سادی اس سے تی ہے جی آئے کی یا کم سے کم وہم سے اس کی شکایت ضرور کرے کی مگر بقول اس کے، جب ایبا کچنیں ہواتواس کے حوصلے اور بزھ گئے۔اباے جیے ویم نے ایک سکریٹ سالا کراہے لیوں اس کھتے ہی موقع لما، دوود ہروں سے نظر بچا کر، چکے سے سادی نے جید ہے کوسادی ہے دور ہونے پرمجبور کردیا۔اس سے
امید نہیں تھی کہ سادی نے جس طرح کہا تھا،اس طرح اپنی
ہات پر عمل کیا تو جیدے نے اس کا مند د با کراس کی آ واز
باہر نہ جانے کی کوشش کی تھی ،مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو
بایا تھا۔اس نے گھر میں ماں اور دوسری عورتوں کو دیکھا
تو اچا تک ہی اپنے بچاؤ کا ایک رستہ سوچ لیا۔سادی بھاگ
کرا نی ساس کے قریب جانچنی۔

'' ماں جی ۔۔۔وہ۔۔۔ وہ جیدے بھائی نے۔۔۔ مجھے بدئمیزی کی کوشش کی ہے۔۔۔''

"اےلڑی،مندسنجال کربات کر۔ کیا بکواس کررہی "

جیدا بھی فورا کرے سے باہرنکل آیا۔اس کا رخ سادی کی طرف تھا۔

" کیا بگواس کررہی ہے تو؟ ایک چوری تو او پر سے سینے زوری ۔۔۔"

وہ مال کی طرف پلٹا۔

"امال، یہ بکواس کررہی ہے۔ یہ تمبیارے کمرے میں کہے کا تالاتو ڑنے کی کوشش کررہی گئے۔ میں نے موقع پر اے کی کوشش کررہی گئے۔ میں نے موقع پر اے کی کوشش کرنے گئی۔ "
اس بات پر کسی کوغور کرنے کی ضرورت محسول نہیں ہوئی کہ جیدا تو ان کے سامنے وہم اور سادی کے کمرے سے فکلا تھا، جبکہ اس کی مال کا کمرہ دوسرا تھا۔ جبدے کی مال کا پارا، اس کی بات من کر مزید چڑھ گیا۔ اس نے تاؤ کھائے لیجے میں کہا۔ کھائے لیجے میں کہا۔

" ہے شرم کمیں کی،شرم نہیں آئی تھے میرے بچے پر

ے ساتھ کوئی نا کوئی برتمیزی کر گزرتا۔ سادی اس کی ہر حرکت کڑوا گھونٹ بھر کر برداشت کرتی رہی۔ شاید کی اچھے وقت کی امید پر مگر اچھا وقت شاید اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ پچے دن بعد دو اکمیلی گھر میں کام کاج کر رہی تھی کہ اچا تک جیدا چلا آیا۔ اس نے گھر میں سادی کو اکمیلا دیکھا تو اس کے اندر کا شیطان اچا تک بی جاگ اٹھا۔ دیکھا تو اس کے اندر کا شیطان اچا تک بی جاگ اٹھا۔

وہ پچھلے کئی دنوں ہے اس موقع کی علاش میں تھا۔ سادی اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی ساس پاس والے کسی گھر میں گئی ہوئی تھی اور وسیم معمول کے مطابق گھر سے باہر تھا۔

سادی اس وقت اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کرتے کرتے اس نے پلٹ کر دیکھا۔اے کمرے کی چوکھٹ پر جیدا کھڑا ہوا دکھائی دیا۔وہ اے انجائی بری نظروں ہے دیکے رہا تھا۔ اس کے لیوں پر ایک مکروہ ک مسکراہٹ چیلی ہوئی تھی۔ سادی کو اس کی آ تھوں میں ہوس کی سرخی صاف نظر آئی۔جیدا اس کی طرف بری نیت ہوس کی سرخی صاف نظر آئی۔جیدا اس کی طرف بری نیت ہوس کی سرخی صاف نظر آئی۔جیدا اس کی طرف بری نیت

۔'' دیکھیں جاوید بھائی ،بہتر یمی ہے کہ آپ یہاں سے باہر چلے جا ئیں۔ اگر آپ نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی جسک میں تا

"توكياكرلوگى؟"

" میں۔۔۔ شور مچا کر پورے محلے کو جمع کرلوں گی۔"
جیدا اس کی فطرت ہے بخو بی واقف تھا۔ اس نے
اندازہ کرلیا تھا کہ اگروہ اتن ہی ہمت والی ہوتی تو کب کا
ایسا کر چکی ہوتی۔اسے یقین تھا کہ اس میں اتی ہمت نہیں
ہے کہ وہ ایسا کر سکے۔۔۔ مگریہ اس کی بھول تھی۔ اس نے
ہوئی اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے اور اس کے وجود کو
جیوا، سادی نے اچا تک ہی چیخا اور چلانا شروع کر دیا۔
جیدا ایک ہاتھ ہے اس کے ساتھ دست درازی کرنے لگا
اور ایک ہاتھ ہے اس کے ساتھ دست درازی کرنے لگا
گراہے کچھزیادہ کا میابی نہیں ہوئی۔ سادی جینے زور سے
گراہے کچھورتوں کو اس گھر میں آنے پر مجبور کردیا۔ ان میں
ہی کہ جیورتوں کو اس گھر میں آنے پر مجبور کردیا۔ ان میں
ہی دوست تھی۔ گھر میں آنے پر مجبور کردیا۔ ان میں
ہی دوست تھی۔ گھر میں آنے پر مجبور کردیا۔ ان میں
ہی دوست تھی۔ گھر میں آنے وروسری عورتوں کی بہت

"تم آج بی میرے ساتھ پل کر مجھے میرے میکے چھوڑ آؤ میں نے بہت برداشت کر لیا ان لوگوں کو، اب ایک دن بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے جتنی ان لوگوں کی خدمت کی ہے، اگر میری جگد کوئی اور ہوتا تو ان کاشکریہ ادا کرتے منہ نا تھکٹا اور ایک یہ لوگ ہیں م

سادی کی آواز بھرا گئی۔

'' میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے مقدر میں ایسا گھر لکھا ہوگا۔۔۔ اس سے بہتر تھا کہ بیبال بیاہے کی بچائے میرا باپ میراگاد باکر مجھے ماردیتا۔'' بالی نے اسے تنلی دی۔

''کوئی بات نہیں، سب نھیک ہو جائے گا۔تم ذرا سانس لے لو۔اپنے آنسو پونچھو، پھر تمہارے میکے چلتے ۔ ''

یں ۔ ایک تھنے بعد، سادی بالی کے ساتھ اپنے میکے آگئی تھی۔ پراپنے گھر کی چوکھٹ پار کرنے سے پہلے ہی اسے احساس ہوگیا تھا کہ وہاں آگراس نے غلط کیا ہے۔

ایک ماہ پہلے جب اسکی رحمتی ہور بی تھی، ہرالاک ک ماں کی طرح اس کی مال نے بھی اے رخصت کرتے وقت

"ایک بات بمیشہ یادر کھنا۔ بنیاں اپنے گھر میں بی بنتی بہتی اپنی آئی ہیں۔ اور انہیں بنی وہی ہوتی ہے، جو اپنی سسرال والوں کی خدمت کرے اور انہیں خوش رکھے۔ ہرگھر میں اونچ نیچ بھی ہوجاتی ہے اور لڑائی جھڑا ہجی گر مجھدار وہی لڑکی ہوتی ہے جو میکے کی بات میکے اور سسرال کی بات میکے اور سسرال کی بات میں رکھے۔ پتر! اگر تھے پر بھی کوئی ایسا وقت آئے تو تو بھی ایسا ہی گرنا۔ ہم غریوں کی باینا بوت کی بات سے ایسا ہی گرنا۔ ہم غریوں کی باینا بی گرنا۔ ہم غریوں کی بینانیوں میں اضافہ مت کرنا۔۔۔۔"

اورسادی نے وعدہ تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی مگراب، جب اس نے اپنے ماں باپ کی چوکھٹ پر قدم رکھا تو اے بیساری باتیں ہے اختیار یاد آئیں۔اے احساس ہونے لگا کہ اس نے یہاں آگر تھیک نہیں کیا۔ گھر میں اس کی چار چار بہنیں تھیں۔ دو جوان تھیں، دو جوان ہونے کے قریب تھیں۔اس کا باپ تا نگا چلا کران کا بو جھا تھا تا تھا۔ ایک ماہ میلے اس نے اس کی شادی کر کے اپنا ایک بو جھر کم کرنے کی الزام لگاتے ہوئے؟ حرامزادی۔۔۔'' ''خدا کی قتم میں کچ کہدر ہی ہول'' سادی کالہجہ بھرا گیا۔ ''دھیا تر مدی جانی ہے''ایس نیا ہا کے مدادی کو

۔ ''اچھا، تو بوی حجانی ہے'' اس نے اچا تک سادی کو وں سے پکڑلیا۔

'''نو کیا مجھتی ہے کہ میں تیری فطرت کونہیں جانتی۔ میں تیری رگ رگ کو مجھتی ہوں کمینی ۔۔۔ تیری بھلائی ای میں ہے کہ تو ابھی اورای وقت نکل جامیر ہے گھر۔ میں اس عورت کوایک مل بھی اپنے گھر میں رکھنے پر تیار نہیں ہوں، جو اس گھر کی عزت کوئی میں ملانے پرتل گئی ہو۔۔۔''

ا پی ساس کی بات سنتے ہی اس نے بھی وہاں سے چلے جانا بہتر سمجھا۔ اسے بھی اس گھر میں، ایک مرد کے تکان میں رہ کر، دودومردول کوخوش کر نامنظور نہیں تھا۔ اس سے بہتر تو کم سے کم اس کے مال باپ کا گھر ہوتا، جہال اس کی عزت تو محفوظ ہوتی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوگے ہوئی۔

'' میں بھی اب اِس گھر میں ایک بل رہ کر راضی نہیں ہوں، جہاں ایک مرد کے نکاح میں رہ کر دو دو مردوں کو راضی گرنا پڑے۔''

وہ روتی ہوئی اپنے کپڑے بائدھ کر کمرے سے نگلی تو اس کی ساس نے کہا۔

"اگرایک باپ کی ہے تو آج کے بعداس گھر میں قدم بھی نہیں رکھنا، ورند۔۔ یا

سادی ایخ آنسو بوچھتی، اس کی بات نظرانداز کرتی، بالی کا ہاتھ تھام کراس کے گھر آگئی۔

سادی کی ساس ،اس سے خشنے کے بعد محلے کی عورتوں پیچھے رو گئی۔

" فتم يبال كياتماشاد كيدرى مو؟

تمہاراا پنا گھر تہیں ہے کیا۔۔۔ دفع ہوسب اپنے اپنے ۔۔۔ ''

جب ان عورتوں کو دہاں و کیھنے کو کچھ نہ طاتو وہ برد برزاتی ہوئیں اپنے اپنے گھروں کولوٹ کئیں۔ بالی کے گھر آ کر اس نے اے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہائی سنا دی۔ بالی کو اس کی بات سن کر بہت وکھ ہوا۔ سادی نے کہا۔

Laure LALL

کوشش کی تھی اوراب دو ایک بار پھر ان پر ہو جھ بن کران کے گھر آگئی تھی۔اے اچا تک بی اپنی بے بسی پر روٹا آ گیا۔اس نے بھیکے ہوئے لہج میں بالی سے اپنی پریشانی کا اظہار کیااور مزید کہا۔

'' میں اپنے ماں باپ پر بھر یو جونہیں بنتا جا ہتی۔ کاش مجھے ایک بار پھر سسرال میں رہنے کا موقع مل جائے اور جادید بھائی مجھ سے دو بارہ وہ ہری حرکت نہ کریں تو میں بھی بھی اس گھر کو نہ چھوڑ وں۔۔۔۔۔'' بالی ایک گہری سانس لے گررہ گئی۔سادی کی بے بھی کا خیال کر کے اس کا دل بھرآ با۔

اس نے اے تسلی دی کہوہ پریشان نہ ہو۔گھر والوں کو حیائی نہ بتائے۔وہ گھر جا کرجلد ہی اس کا جیدے والاسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کرے گی اور اسے یہاں ہے دو ہارہ واپس لے جائے گی۔

دوبارہ والیس کے جائے گی۔

سادی نے اپنی مال کوسید ہی بات بتانے کی بجائے صرف اتنا کہا کہا ہے ان کوسید ہی بات بتانے کی بجائے صرف اتنا کہا کہا ہے ان کوگوں کی یاد آربی تھی بسووہ بالی کو اس کے کران سے ملنے چلی آئی۔ وہیم کوآنے کی فرصت نہیں تھی اس لیے وہ نہیں آیا۔ بالی کے بارے جس اس نے اپنی مال کو بتایا کہ دہ اس کی بہت اپھی تیملی ہے اور اس کے سرال کے وہ تایا کہ دہ اس کا گھر ہے۔ سادی کی مال نے اسے بہت کے پاس بی اس کا گھر ہے۔ سادی کی مال نے اسے بہت کی دعا کمیں دیں۔ بالی اس کے گھر پھی دیر بیٹے کر دائیں آگئی کے دعا کمیں دیں۔ بالی اس کے گھر پھی دیر بیٹے کر دائیں آگئی

سادی، اس کے پیچھے سوچنے گلی کہ بالی نے کہا تھا، وہ امر جا کراس کا جیدے والا کا نٹا نکالنے کی اپنی سی کوشش

کرے گی۔ بالی کس طرح اس کا کا ننا نکالے گی؟

کیا بیاس کے بس کی بات ہے یا چر۔۔۔ اگر دنیا
میں خوش قسمت اور بعد قسمت انسانوں کو چنا جا تا تو بالی کا
نام دونوں فہرست میں دکھائی دیتا۔ اس کا جس شخص ہے
نکاح ہُوا تھا وہ بہت سیدھا سادہ اور صاف ول کا انسان
تھا۔ بالی کی ساس بھی ای کے جیسی ایجھے ول کی عورت تھی۔
اس نے بالی کو اس طرح بیار دیا اور آ تھوں پر رکھا تھا کہ
بالی اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت انسان بیجھے تی تھی۔ بالی
کا شوہرسارادن محنت مزدوری کرکے جب شام کو گھر لوٹنا تو
اس کے دونوں ہاتھوں میں سامان سے بھرے ہوئے شایر

ہوتے، جس میں بالی کی پہندیدہ چیزیں ہوتیں۔ بالی اپنی خوص میں بالی کی پہندیدہ چیزیں ہوتیں۔ بالی اپنی خوص میں پرنازاں ہوئے بغیر نارہ پائی کدا ہے اتنا چاہنے ولا شوہر ملاہے، جواس کی ہرخواہش اور ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ گرید خوشیاں اس کے لیے ریت کی دیوار کی ہی حشیت رکھتی تھیں۔ ابھی اس کی شادی کوصرف چند ماہ بی ہوئے تھے کہ اس کے مال باپ کا، وکیل صاحب کے ہوئے ایک بیٹر نٹ ہُوا اور وہ دونوں ہی وکیل صاحب میں تاتے ہوئے ایک پیارے ہوگئے۔ بالی کے دِل وکیل صاحب میں تاتے ہوئے ایک پیارے ہوگئے۔ بالی کے دِل وکیل صاحب میں تاتے ہوئے ایک پیارے ہوگئے۔ بالی کے دِل وکیل صاحب میں تاتے ہوئے ایک بیارے ہوگئے۔ بالی کے دِل وکیل صاحب میں تاتے ہوئے ایک بیارے ہوگئے۔ بالی کے دِل

اس كالبهن بھائي جيسا كوئي رشتة تو نھائييں ،صرف آيك مال باب كا تها، وه بهى ختم موكيا تها\_ابحى وه اس حادث سے معجل نہیں یائی تھی کہ نفتر ہرنے ایک اور دار کر دیا۔ ایک دن و قاص مزد دری کرنے شہر کمیا تو اس کی لاش واپس آئی۔ معلوم کرنے پرینة چلاتھا کہوہ جس عمارت کی چوتھی منزل يركام كرد با تفاء وبال سے سركے بل كركرا بي جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ اس بار بالی کا وہ حال تھا، جیسے سی نے اس کے جسم کی رہی ہی توانائی بھی سلب کر لی ہو۔وہ اس بار إس قدرنو ئ كر الفرى هي كهاس كاخود كوسنجالنا د شوار جو كرره كيا-اس في افي زندكي ميس كي كي خواب وكي رکھے تھے، مرتقدیر نے ایک خواب بھی پورا ہونے کا اے وتت مبيل ديا تھا۔ پہلے مال باب چھوڑ کر چلے گئے تھا اور اب وقاص، دو ماہ کے عابد کواس کی کود میں ڈِ ال کرچل دیا تھا۔وہ بوری دنیا میں بے یارو مددگار ہو کررہ کی گی۔ نہ بی کوئی اس کے آ کے تھا اور نا ہی کوئی اس کے پیچھے ۔ گھر میں ایک وہ تھی اور ایک اس کی ،آ تھوں سے سی صد تک م و یکھنے والی ساس۔ وقاص جب تک حیات تھا، اے کچھ نہ کچھ دکھائی دے جاتا تھا مگراس کے جانے کے بعد تو یوں لگتا تھا، جیسے وہ جاتے جاتے اس کی ربی سہی بینائی بھی اہیے ساتھ لے گیا ہو۔ گھر میں کمانے والا فرد چل دیا تو ہے ذمدداری بالی کے کا ندھوں پر آئر کی۔اے صرف ایک بی كام آتا تقا اور وہ تھا رفض مربيكوني ايبا كام نبيس تھا ك جس سے جاریمیے کمائے جاسکتے اورا گرایباممکن بھی ہوتا تو بیکام کی شادی بیاه تک محدود موتا۔ جہاں کچھدر کو ناچ کر پھے ملے جاتے۔

محمر بيشادي بياه بهي تو روز كا كامنبيس تقابه بيخوشي بهي

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



بھی اور کسی کھر میں ہوتی تھی۔تو کیاوہ اپنا کوخیا کھول كربينه جائے ؟ يه كام تو صرف وبال بي چل سكتا تھا، مكر دوسرے بی بل اس نے بیدخیال بھی جھٹک دیا۔ ایک تووہ اپیا کرمبیں علی تھی اور دوسرا لوگ آج کل کوشوں پر رقص و يحضينين،جم خريدن جات بين اوريبهم ييخ والاكام اسے گوارو تبیل تھا۔

ے وارونیں تعاب ایک بار ناوانی میں اس نے اپنا وجود ایک محف کوسونیا

پراے آج بھی بچھتاوا تھا۔احا تک اس کے ذہن میں لاشعوري طور يرشامد كاخيال جلا آيا\_شابداس كابمساية قا اوراس کی دوست فرحانه کا بھائی تھا۔ جن دنوں وہ بیاہ کرآئی تھی اس کی سب ہے پہلے دوئی فرحانہ ہے ہوئی تھی۔ اور وہ بھی یوں کہ اس بستی کی ایک شادی میں فرحانہ لے اپنا رفض چیش کیا تھا اور آتا اچھا چیش کیا تھا کہ بالی اس کی كرديده موكن هي-اے باختيارتو بيديادا كن تحى-اس ك اورتوبيد كرفض من كوني فرق بين تفاراس رات اس نے بھی اینارتص پیش کیا تھا اور یوں وہ رات ان کی دوتی کا سنگ بنیاد ثابت ہوئی تھی۔اس دن کے بعد بالی فرحانہ کے محرآنے جانے لکی تھی اور دیں اس نے شاہد کو دیکھا تھا، جواہے کہلی نظر میں پسند نہیں آیا تھا۔ وہ جب بھی فرجانہ کے کھر جاتی اور اس دوران شاہد وہاں موجود ہوتا تھا تو وہ اے بہت بری اور للجائی ہوئی تظروں سے ویکھتار ہتا۔ اورايك بارتو جب كفريس كوني تبين تحااور بالي فرحانه ہے ملنے کئی تھی تو شاہد نے اس سے تھوڑی می پرتمیزی بھی كى تى ـ جواب يى بالى نے اسے ايك كرار اساتھيرج اتفا

اور وہال سے چلی آئی تھی۔اب جو وقاص رخصت بموا تو شاہدینے ایک بار پھر اینے قدم بالی کی طرف بڑھادیے۔ ووا کھر کسی نہ کسی بہانے ہے بالی کی ساس کے پاس آ بیٹھتا اوراس سے ادھراُ دھرگی یا تنس کرتار ہتا۔ بھی بھاروہ اینے ساتھ کھل فروٹ اور عابد کے لیے تھلونے بھی لے آتا۔ یہ ایگ بات که ابھی اس کی عمر ان تھلونوں سے تھیلنے کی تہیں تھی۔بالی کے ساتھ بھی وہ اب عزت سے چیش آنے لگا تھا۔ بالی کو اس بار وہ پہلے سے بہت بھلااور بدلا ہوا انسان لگا۔

اس بارشابد نے خلوص کے ساتھ بالی کی طرف محبت کا

ہاتھ بڑھایا تو و ہاس کی محبت کوٹھکر انہ تکی۔ شاہدنے ہالی ہے کہا کہ وہ اس سے هیتنا سے پیار کرنے لگا ہے اور اس سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔ اگرا ہے اس کی باتوں پر بھروسہ ہے تو وہ اس کا باتھ تھام لے اور اگر تہیں ہے تو جھنگ دے۔ بالی کے باس اس کا باتھ تھا منے کے علاوہ اور کوئی راستہ میں تھا۔ اس کا نہ تو کوئی اب آ گے رہا تھا اور نہ ہی چھے۔ اس کے یاس اس کے علاوہ اور کوئی جارائیس تھا کہ وہ اس کا باتھ تھام لے اور وہ اس نے تھام کیا تھا۔ بہاخر شامد کی محنت رنگ لے آئی اور ایک دن وہ بالی کے ساتھ شاه بی کو کہدآیا کہ اگراس کی غیرموجودی میں بالی جو چیز بھی ليخ آئے، وواے دے دياكرے۔اس كے ميے وہ خودادا کیا کرےگا۔اس دن کے بعد بانی کوجس شے کی ضرورت ہوتی، وہ شاہد کا نام لے کرشاہ جی کی دکان ہے لے آئی۔ دھیرے دھیرے شامد نے پورے کھر کی ذمہ داری ا شالی۔ اور چھر ایک دن شاہد نے تھائی میں اے اینے قریب کیاتو بالی نہ جائے کے باوجودا سے انکارٹیس کر تھی۔ وہ تیسرا محض تھا، جو اس کی زندگی میں واطل ہوا تھا۔اس دن کے بعدوہ تنہائی میں جب جابتا، جیے جابتا، بالی ہے بغیر تکات کے اپنی خواہش کی تخییل کراپیا کرتا۔ بالی نے اے ایک دوبارشادی کا کباتو وه بنس کرنال گیا۔

" پارکرلیں کے شادی بھی۔ ہم کون سا بھا کے جارہے ہیں۔ تم بھی سبیل ہو اور جم بھی۔ تھوڑی قرصت تو مل جائے، یہ کام بھی کر لیں گے۔۔۔'' مگر شاہد کو بھی وہ فرصت مسر مبیں آئی ، جواس نے بالی سے کہدر می تھی ۔ بالی ے شاہد کے مراسم کا سلسلہ صرف چند ماہ بی چل سکا تھا۔ جب اس كا بالى سے ول جركيا تو وہ خود عى وهرب وهرے بالی سے سی جھے ہوتا چلا گیا۔اس نے بالی ير بہت پیسداور وقت برباد کر آبا تھا اور پالی سے وہ جس چیز کا وہ طلبگارتھا، اس کو بھی اس نے بی جر کرحاصل کرلیا تھا۔اب بالی کے لیے مزید پیداور وقت برباد کرنا اس کے نزد یک تھیک تہیں تھا۔ سو دعیرے دعیرے وہ بالی سے دور ہوتا کیا۔ یہاں تک کہاس نے بالی کے یاس آیا بی بڑک کر دیا۔ بالی دو حاردن تک تو اس کا انتظار کرلی ربی تھی،مکر جب وہ گئے دنوں تک نہ آیا اور گھر کی ضرورت کی سب چیزیں حتم ہو کئیں تو اس نے اپنے قدم شاہ جی کی دکان کی طرف بوصادید وہاں پہنچ کر جب اس نے شاہر کا نام کے کر پھیسامان لیمنا چاہاتو شاہ جی نے کہا'' شاہرتو منع کر گیا ہے جی۔اس نے کہا تھا کہ اب اگر آپ سامان لینے آؤتو میں آپ کو اُدھار سامان نہ دوں۔وہ اس کی ادائیگی نہیں کرےگا۔''

بالی کے دِل پر ایک پھرسا آلگا۔ لاشعوری طور پر اس کے دِل مِیں بیہ خطرہ موجود رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ شاہد اسے جھوڑ کر چلا جائے گا تگر یہ سب اتنا جلدی ہو جائے گا، بیہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔وہ مالیوں ہوکرشاہ جی کی دکان سے واپس پلٹی تو شاہ جی نے اسے چھیے ہے آواز دی۔

'' نیس جی۔۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ لے جائیں، پیسے پھر آ کردے جانا۔'' وہ شاہ جی گ مہر ہانی کواچھی طرح مجھر ہی تھی۔

جب سے وہ شاہ بی کی دکان پرآ رہی تھی ،اس نے سے یات بروی شدت ہے محسوس کی تھی کہشاہ جی اے جمیشہ اس تگاہ سے دیکھتا ہے، جس میں پندیدگی کے ساتھ ہوس کی لے بھی شامل ہوتی ہے۔شاہ بی اے جیشہ نگاہوں بی نگاہوں میں وہ پیغام دینے کی کوشش کرتا، جےوہ اچھے ہے جانتی تھی، مگر اس راہ پر چلنے کا اس کا کوئی ارادَ ونہیں تھا۔ اے شاہد کی باتوں براعتبار تھا اور اسے یقین تھا کہ شاہد اے اپنا لے گا مرافسوس اس کا بیا نداز ہ غلط ثابت ہو اتھا۔ وہ اس وقت تو شاہ جی کی بات نظر انداز کر کے گھر چلی آئی تھی مگر کچھ تھنٹوں بعد ہی وہ پھر شاہ جی کی دکان پڑھی۔ محمر میں کھانے کے لیے چھٹیس تھا اور اس کے پاس شاہ تی سے سامان ادھار لینے کے علاوہ اور کوئی جارائیس تھا۔ شاہ جی اے اینے سامنے یا کراوراس کامستلفن کر کھل سا اٹھاتھا۔وہ جا ہتا بھی یہی تھا کہ پالی اس ہے أ دھارسا مان لیتی رہے اور اتنالیتی رہے کہ اس کے پاس وہ رقم لوٹانے کا کوئی رستہ نہ ہواور اے اپنی خواہش کی تعمیل کا رستہ مل سكے\_اس نے بروى خوش دلى سے بالى كوأ دھارسامان دے دیا اور اس دن کے بعید بالی آکٹر شاہ بی کی دکان سے ضرورت کی چیزیں لینے تکی \_ یہاں تک کددو ماہ کاعرصہ کرر عمیا۔ بالی اس دوران منتظرر بی کہ شاہ جی اس سے این أدهار كے بدلے اس كے جم كو يانے كى خوابش كا اظہار

کرے گا اور اس کے پاس شاہ بھی کو اپنا وجود سو پہنے کے علاوہ اور کوئی چارانہیں حوگا، مگر شاہ بھی اور طبیعت کا ملک تھا۔ وہ جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا نانہیں چاہتا تھا۔ بالی پر جب دو ماہ کی اُدھار ہوگئی تب شاہ بھی نے اس سے اپنی اُدھار کے کا تقاضہ کیا۔ بالی نے ایک گہری سانس لاتے ہوئے کہا۔

"كل رات كومير ، همر آجانا - مين تمحارا أوهار چكا دول گی' اوراس رات شاہ بی بالی کے بتائے ہوئے وقت یراس کے گھر پہنچا تو بالی اس کی منتظر تھی۔ اس نے شاہ جی کا ادھار چکانے کا سوچ لیا تھا۔ جب رات کے چھیلے پہر وہ بالی کے کھرے نکلاتو وہ اس سے اپنے أدھار کی بانی بانی وصول كرچكا تفارا كله دو سے تين ماه تك بالى اور شاه جي كے مراسم قائم رہے اور پھر شاہ بى نے بھی اس سے ای طرت کناره کرلیا، جس طرح شامد کرچکا نفا۔ شامد کی طرح شاہِ بی کے لیے بھی اب بالی میں کوئی کشش نبیں رو گئ اور بغیر کسی فائدے کے وہ کسی پر ایک روپیے بھی خرچ کرنے والوں میں ہے بیش تھا۔ اسکلے پلحہ دنوں میں بی اس نے یالی کے پاس جاناترک کرویا۔ اللی باردہ شاہ جی کی دکان ہر سن تو شاہ جی نے بری برقی سے سامان دینے سے صاف انکارکر دیا کہ پہلے پچھلے چیے دو، پھر آگے سامان ملے گا۔ بالی کوانداز ہ تو تھا کہ ایک ناایک دن بیرونت ضرور آئے گا۔شاہ جی بھی اس سے شاہد کی طرح کناراکشی اختیار کرلے گا بگرشاہ تی نے جس طرح مروت کو بالائے طاق رکھ کراس سے تعلق منقطع کیا تھا،اس سے وہ مردول کی فطرت کو بخو کی سمجھ کئی تھی۔ شاہ جی کی بات بن کر وہ ایک مرک سانس لیتے ہوئے واپس پلیٹ آئی تھی۔ اے سمجھ نہیں آر ہاتھا کہ اب حالات س طرح کثیں ہے؟

یں ہو ہو تہ ہو ہا کہ اس کی زندگی میں اب کوئی وقاص پہنو آسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں اب کوئی وقاص جیسا خص نہیں آسکتا۔ جب تک سانسوں کی ؤوری بندھی ہے، اسے اپنا جسم بھے گربی وقت گزارنا تھا مگر اس باروہ اپنا جسم سے بیچے گی؟ کون اس کا خریدار ہے گا؟ اسے اس کا کچھ پہنے نہیں تھا۔ وہ شاہ تی کی دکان سے اپنی قسمت پردو آنسو بہا کروا پس لوٹ آئی تھی۔ وہ شاہ تی کے پاس اس بار یہ سوچ کر گئی تھی کہ سامان کے ساتھ ساتھ دہ اس سے بار یہ سوچ کی گے۔ کیوں کے عابدی طبیعت بچھلے دودن

ے بہت خراب تھی اور اے علاج کی ضرورت تھی مگر شاہ جی اے دوائی کے بیے تو کیا دیتاء اے گھر کی ضرورت کا سامان بھی نہیں دیا تھا۔ وہ گھر آئی اورا بی ساس سے عابدکو لياتووه بخاريس جل رباتفا\_

وہ اے اپنی گودیس ڈال کراینا دودھ بلانے کی کوشش كرنے لكى مابدكو كود ميں ليے، اس كى تكليف كا خيال كرتے ہى اس كے آنسو بہنے لگے۔اجا تک وہاں معدیہ چلی آئی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے میں اس کی دوست بن کئ تھی اور اس کے بالی کے ساتھ بہت ایجھے مراسم قائم ہو گئے ہتے۔اس نے بالی کوروتے ہوئے دیکھاتو یو چھا۔

"خير او ب، كيا بوا، كول رو راى مو؟" معديه کا پنایت بھرالہج محسوں کرتے ہی اس کے آنسواور شدت ے بینے لگے۔

اس نے روتے ہوئے سعدید کوعابد کی بیاری کے بارے میں بتا دیا۔ سعد یہ نے فوراً ہی اینے کانوں سے چھوٹی چھوٹی سونے کی دوبالیاں اتاریں اور بالی کے باتھ -01001

" پہلے جا وَاور مِيرے مِنے کی دوائی لے آؤ۔" يــــيم المين المعتى-

بالی کوخودا نداز ونہیں تھا کہ اس کا لہے بہت کمزور ہے معدیہ نے کہا۔

· بس تم پر کوئی احسان نہیں کر رہی۔ میہ یوں مجھلو کہ أدهار ب\_ جب جمحاري فرصت جوجائے ، مجھے اس سے اورا چھے بنوا کردے دینا۔"

اس بار بالی کے لیے انکار کرنا مشکل ہو گیا۔وہ خود خدا ہے کسی الی مدو کی وعاما تگ رہی تھی اور سادی اس کی دعا کے بوراہونے کا سبب بن کر چلی آئی تھی۔وہ اس کے جس کڑ نے وقت میں کام آ رہی تھی ، بیاس کا بہت بڑاا حسان تھا اور بالی نے سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی وقت آیا اور اسے موقع ملا تو وہ اس کا بیاحسان اتار نے کی اپنی می بوری کوشش کرے كى اوراب اس كابيا حمان أتارف كاوقت آحميا تها-ات سعدید کی مدد کرتے ہوئے جیدے کا کا نثااس کے رائے ے ہٹانا تھا۔ کیے ہٹانا تھا؟ اس کے بارے میں بھی اس نے سوچ لیا تھا۔

جیدایالی کی ہی گلی میں رہتا تھا۔ پالی نے ایک دوون ہیں بی اس کے گھر آنے جانے کا وقت نوٹ کرلیا تھا۔ وہ اکثراں کے گھر کے سامنے ہے گزر کرجا تا تھا۔اس دن وہ اس کے کھر کے سامنے ہے گزرنے لگا تو بالی نے اے آوازد بكرروك ليا

"اے جیدے بات س ذرا۔" جیدے کے وہم و گمان میں بھی تبیں تھا کہ بھی اے بالی روک کراینے یاس بلا بھی

يرآج نهصرف اي نے اے روك لياتھا، بلكدو واسے اہے یاس بلابھی رہی تھی۔جیدا بالی کے بارے میں زیادہ تو مہیں جاتا تھا، پراتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ تھیک عورت مہیں ہے۔شوہر کے گزرنے کے بعدوہ غلط رہتے پر چل پڑی ہے۔ پہلے اس کے شاہد کیساتھ مراسم تھے، پھر شاہ جی کے بارے میں منفے کوآیا۔۔۔ اور اب پچھلے کچھ دنوں سے اس کے دوست کلویے اس کے مراسم قائم تھے۔ یہ بات خودگلو نے اے بتانی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آگر اس کا ول بالی کے لیے محلت ہو دواس کے ساتھ اس کی بات کرادے گا مراس کے لیے تعور ایت فرچہ کرنا پڑے گا۔ فریے کے نام برجیدے کی جان جاتی تھی۔اگروس بیس کی بات ہوتی تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہندو ہست کر لیتا، مگر یہاں تو کم ہے م بچاس سو کی بات تھی اور اس کے بعد کہیں جا کر چھلی جال میں چھنتی ۔ سوکلوکی بات س کراس نے بالی کو یانے کا خیال ول سے نکال دیا تھا اور اب وئی بالی اسے بلار ہی ھی۔ بالی کے اس طرح مخاطب کرنے یہ اس کا ول دھڑک اٹھا تھا۔ وہ اپنے ول سنجالے بالی کے درواز ہے ے سامنے جارگا۔

"جي كيے؟"ال في اپنے ليج من حددرجة شرافت میونے کی کوشش کی۔ ہالی کوائ کے کہے پر بےافتیار ہمی

" بیدذ راشاه جی کی دو کان ہے مجھے تھی تولا دو۔منابہت رَور ہاہے۔ورنہ میں خود چلی جاتی۔ ''بالی نے اس کی طرف مے برحائے۔

"رہے دیں جی میں لے آتا ہوں۔" بالی نے زیادہ اصرار تہیں کیا۔ وہ تھی لے کرآیا تو بالی نے اسے سبزی لینے کے لیے جیج دیا اور جیدا بغیر مے لیے

"احیما\_\_\_ابنیں دوں گا۔" "تم مجھے اِس شرط پر حاصل کر کیتے ہو کہاب اگروہ بھی تمہارے گھر آ گئی تو تم اس کے ساتھ بھی ایس حرکت نہیں کرو گے۔۔۔' جیدے نے دعدہ کرانیا کہ وہ دوبارہ سعدیہ کے ساتھ الی حرکت جیس کرے گا اور اگر سعد بیاوٹ آئی تو وہ اے اپنی بہن کی طرح سمجھے گا۔

"اورميري دوسري شرطيه" بالى في كهامه" جب تك تم میرے ساتھ رہو گے، میرے کھر کا خرجا مہیں اٹھانا پڑے

ال بات يرجيد عكامندأتر كيا-"اصل میں،میرے یاس جو کھے تھا، وہ میں پہلے بی مہیں دے چکا ہوں۔ اب میرے یا س کھے ہیں ہے۔ البهته ميري نوكري لكنے والى ہے، جوں بني مجھے پہلی تخو اوسطے کی ،وہ میں لا کرتمہارے ہاتھ پر رکھدوں گا''

" چلو۔۔۔ یکھی تھیک ہے۔ اینا وعدہ یا در کھنا۔ اس دن کے بعد بالی اور جیدے کے مراسم قائم ہو گئے تھے۔اس کے ساتھ مراسم قائم ہونے کے بعد وہ اے اتن بھائی کہوہ منبح شام اس کے کیت گانے لگا۔ یالی کو بھی اس ودران اندازہ ہوگیا کہ جیراا تنابھی برااٹ ان بیس ہے، جتنا وہ اے جھتی تھی۔

سعد پیرکواینے مال باپ کے گھر گئے آٹھ ، وس دن ہو 22

بالی کا ذہن اس کی طرف بی اُٹکانبو اتھا۔ ایک ون اس نے جیدے ہا۔

''اب اینے بھائی کو کہو کہ وہ جا کر سعد میدکو لے آئے۔ يوں چھولي چھوتی ہاتوں کو انا كا مسئلہ بنا كر گھر برياد نبيس کرتے۔اگروہ خودہیں لےآتے تو میں جا کرسعد پیکو لے آنی جوں، یر اس شرط یر کہ اے پھے نہیں کہا جائے گا۔۔۔ "جیدے کہا۔" میں اس سلسلے میں کھریات کر کے مهبيل بتاؤں گا۔'

(جارى ہے)



بیتھم بھی بجالا یا۔ دو حیار دنوں میں بالی سے جتنا ہو سکا تھا، ایں نے جیدے کی جیب خالی کرانے کی بوری کوشش کی تھی۔اے پینہ تھا کہاب ایک دو دنوں میں ہی وہ اس کی طرف اپنی ہوس کا ہاتھ بڑھائے گا اور ہوابھی وہی۔ جب اس کی جیب خالی ہوگئی اوراس نے اسے نزو یک بالی پر کافی یسے خرچ کردیے تو ایک دن اس نے بالی کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کردیا،جس کی بالی کوامیر تھی۔ بالی نے

'' و کچھ چیدے، میں تمھاری بات من لیتی ہوں پرمیری بھی ایک دوشرطیں ہیں۔'

" محمد بر ترط منظور ے"

" بہلی شرطاتو سے کہ میں جس سے دوئی کرتی ہوں، اس کی کسی اور کے ساتھ دوئتی گوارائبیں کر علتی .

" بر میری تو کسی کے ساتھ بھی دوئی تیس ہے۔ نہ بی

کسی نے کوئی ایسا سلسلہ ہے'' ''اوروہ چوسعدیہ ہے تم نے حرکت کی تھی۔۔؟'' سعدیے بارے میں من کراس نے براسامنہ بنایا۔ "وہ حرام زادی جھوٹی تھی۔ بیل نے اس کے ساتھ کوئی اليي وليي حركت تبيس كي تعي-''

باليكواس كے جموث يرب صد عصر آيا۔ ار مکھ جیدے، سعدیہ میری بہت اچی دوست ہے۔

میں اس کی طبیعت ہے انچھی طرح واقف ہوں۔وہ مرتو عتى ہے يركسى برايساالزام لكا كرجھوث بيس بول عتى-البت تم ضرور جھوٹ بول رہے ہوا کرتم نے مجھ سے جھوٹ ہی بولنا ہےتو ضرور بولومکر بیامت مجھنا کہ میں تمہاری ہاتوں پر التاركرلول كى اوراب بهتريبي بكرتم يبال سے چلے جاؤاورآج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔۔۔۔ مجھے جھوٹے لوگول سے ففرت ہے۔۔۔''

جيدااس كى بات من كر كمبراكيا

''احیما۔۔احیما تھیک ہے، میں مانتا ہوں وہ میری ملطی تھی۔اصل میں میرااس پر دِل آھیا تھاادرای کیے میں اس دِن وہ حرکت کر ہیٹا تھا مکر وہ سالی میرے ہاتھ بھی تہیں آئی تھی اور بدنا ی بھی مفت میں ہوئی تھی۔۔۔۔ ''وہ میری دوست ہے مہیں اے گالی دینے کا کوئی حق



خوب صورت نازک جذبوں کی شاعرہ، افسانہ نگار تیم صدف کی بیشتر کہانیاں نئے افق سمیت دیگر اولی جرائد میں شائع ہوتی رہتی ہیں انہیں افسانوں کے علاوہ فکشن اور ا یکشن کہانیوں پر بھی خاص دسترس حاصل ہے۔انہوں نے عرصه بعد نے افق کیلئے قلم اٹھایا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ اب وہ متعل نے افق کے لیا تھی رہیں گی۔

#### باذوق قارئین کے لیے بطورخاص

بیر وفصد سچا واقعہ ہے اس سے متعلقہ کرداروں کے خاندان عزت دارلوگ ہیں۔اس لیے کرداروں کے نام اورمقام تبدیل کرے تح ر کردہی ہوں۔اس میں ہم سب کے لیے خصوصاً توجوان لا کیوں کے لیے عبرت ہے جو نو جوانی کے رنگین خوابول میں کھوکر والدین اور بھائیوں کی عزت کواندها دهند روند کرمن جابی منزل کی جانب سفر كرتى بين-

ایا جی کی جوانی کی موت نے شمشاد چوہدری کے گھر کے ماحول کو مخمد سناٹوں میں تبدیل کردیا تھا۔ ایک الی حیب اتری تھی مال پر کہ بس ضرور تا بات کرتیں ورنہ گھریلو کام کاج کے علاوہ قرآن یاک کی تلاوت میں مکن رہیں۔ محریس لگے بودوں اور درختوں برصرف برندول کے بولنے کی آ وازیں آتیں۔ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم بنس بول کے بات کرتا۔

قیام یا کتان کے وقت شمشاد چوہدری کی متاع کل ماں جی اور بڑے بھائی رحمٰن کواباجی کے تنگوٹیا یار تندو لال نے بخرکے بے در بے دارے اپنے ہی گھر کی دہلیز پر ڈھیر كرديا- كاؤں ميں ملانوں كے تحروں كوروز آگ لكنے کلی تواس کے گاؤں میں رہنے کا جواز بی نہ بچا۔ گاؤں میں

جان بچا کر بھا گئے والے قافلے کے ساتھ شمشاد چوہدری مجمى نم أ مجمول سے دشمنوں كى نظر سے بچتا بھا تا مجوكا پياسا راستوں کی صعوبتیں سہتا ہوا لا ہور کے کیمب میں پہنچا جبال كوئي بى خوش قسمت خاندان قعا جوهمل يأكستان يهنجا تفاورندتو بركى كادكادوس ع يره كاقا-

جارست نوح ہی توج تھے ذات برادری امیری وغر بی ہے بھولے بیٹھے تھے۔بس روٹی کے لالے تھے جو ب کو تھیرے ہوئے تھے۔ یہیں پردشتے کے ایک مامول ے ملاقات ہوگئ جوائے خاندان میں صرف ایک بیٹازندہ لے کر نگلنے میں کامیاب ہو سکے تنے دونوں ماموں بھانجا گاؤں تامونکی میں آباد ہو گئے۔ان کے حصیم کی مربع زرخیزز مین آئی تھی جو پہلے ہندوؤں کے قبض تھی۔

1947ء میں یا کتان فنے کے بعدوہ چھوڑ کر ملے گئے تھے۔ جب بدلوگ ذرا سیٹ ہوئے اپنے گھرول میں تو مامول نے نسرین نامی ایک لا وارث لڑکی سے شمشاد چو مدری کی شادی کروادی جس ہے دو مینے اور نگزیب اور شاه زیب اور بنیان اربیا اور شیزایدا موسی

سب سے بڑا اور نگزیب اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گیا تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب یا کتان لوٹا تو یہاں

### WWW palksoefelyseom



رشتے آنے گئے مال نے چاؤے رشتہ کرنا چاہا تو اس نے منع کردیا کہ میری جاب بھی وہیں ہے اور میں شادی بھی وہیں کروں گا۔

شمشاد چوہدری نے بیٹے کی خوشی میں خوش ہونا مناسب سجھا اور نگریب واپس اوٹ کیا اور وہیں کسی کوری سے شادی کرلی۔ وہیں اس کے بیچے بلے بردھے۔ محر شخو پورہ میں کسی طخوا تا تھا جب کہ اریشہ کی شادی شخو پورہ میں کسی طخے والے کے قوسط سے ہوئی۔ جہز کی بیشتر قیمتی چیزی اور نگریب نے بیجوائی تھیں مگر سرال نے بیشتر قیمتی چیزی اور نگریب والی تھی کام حول ملا۔ کجی عمر میں قدر نہیں کی۔ اریشہ کو بہت جائل تھی کام حول ملا۔ کجی عمر میں دکھیے گئے خوابوں کے رنگ بھی کے جو تے ہیں تا بھی کی عمر میں تعبیر کے بارے میں بچھے معلوم نہیں ہوتا۔ سوان کو پھر عمر مجر کے بارے میں بچھے معلوم نہیں ہوتا۔ سوان کو پھر عمر مجر کہا تھی۔ بیستر کے بارے میں بچھے معلوم نہیں ہوتا۔ سوان کو پھر عمر مجر کہا تھی۔ بیستر کے بارے میں بچھے معلوم نہیں ہوتا۔ سوان کو پھر عمر مجر کہا تھی۔ بیستر کے بارے میں بچھے معلوم نہیں ہوتا۔ سوان کو پھر کے حالات رقم ہوتے مگر سب مجبور سے کہ براس کی زندگی کے حالات رقم ہوتے مگر سب مجبور سے کہ اب وہ دو دیجوں کی مال تھی بچھ نہیں ہوسکتا تھا۔

شیزاجوگھر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی مخص۔ای وجہ سے ٹھر بھر کی لاڈلی مخص۔ای وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی مخص۔ای وجہ سے دونوں برس ہا برس سے سامنے والے گھر میں مقیم تنے دونوں گھرانوں میں محبت یکا گلت کا بےمثال رشتہ تھا۔ ہرمشورہ ایک دوسرے کو کھلائے ایک دوسرے کو کھلائے بغیر کھایا نہ جاتا۔عطبیہ خالہ اکثر ای سے بہتی۔

کی عادت ڈالو۔'' مگر شیز اامی کے کہنے پر بھی کام کاج میں مال کا ہاتھ ندیثاتی۔

عطیہ خالہ کی دو ہڑی بیٹیاں تھیں جواپی پھوپھی کے گھر گوجرانوالہ شہر میں بیابی ہوئی تھیں اور بہت خوش تھیں۔
کبھی کبھار ہی شیکے رہنے آتیں جب بچوں کی چھٹیاں ہوتیں ایک بیٹا تھا فراز وہ اسلام آباد میں تعلیم کے سلسلے میں اسپتال میں مقیم تھا۔ جب بھی گھر آتا تو دونوں گھروں کی رونقیں جاگ آفتیں یا تو وہ شاہ زیب کے پاس ہوتایا اسے اپنے گھر بلالیتا۔ ساری رات خوب بلاگلا ہوتا۔ شاہ زیب گر بچویشن کے بعد لوے کے کار خانے میں باپ کے ساتھ شامل ہوگیا جہاں ایکسل بنتے تھے جودوسرے شہروں میں جاتے تھے۔

انگلینڈ سے بھائی نے لاؤلی بہن کی فرمائش پر لیپ انگلینڈ سے بھائی نے لاؤلی بہن کی فرمائش پر لیپ ٹاپ بھیج ویا تو شیزا کی تو موجیں ہی ہوگئیں۔فلم کے ہر رومانو کی سین میں وہ ہیروئن کی جگہ خود کومسوں کرتی اور کا لیے سے آتے ہی اس کے ساتھ خوابوں کی دنیا میں نکل پڑتی ۔ وہ جیڈسم سے ہیرو کے ساتھ خوابوں کی دنیا میں نکل پڑتی ۔ وہ خود کو ایسا بنا سنوار کر گھر ہے نگلتی کہ دیکھنے والوں کی نظریں اس پر تھم ہر جا تمیں ۔ وہ ایک ایسے را تھے کی تلاش میں تھی جو قلمی ہیرو کی طرح اس سے محبت کر ہے۔ انہی ونوں سامنے والے تھود چا چا اور عطیہ خالہ کا بیٹا تعلیم مکمل کرنے سامنے والے تھود چا چا اور عطیہ خالہ کا بیٹا تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر لوٹ آپائھا۔

" ثیرانے الگے کم بھی جانا ہے اے کھر کے کاموں میر الیے دھیان میں گاجر کا علوہ عطیہ خالہ کو دیے

جاری تھی کہ کرے سے نکلتے فراز ہے آ مناسامنا ہوگیا۔
دونوں ایک دوسرے کود کھے کرساکت ہوگئے۔ ثیزا کوفراز
کی شکل میں اپنی تلاش کلمل ہوتی دکھائی دی۔ ثیزا کی
مسکراتی اور مختوراً تھوں اور پرکشش چیرے کود کھے کرفراز ک
نظرین سمت بدلنا بھول کئیں عام معنوں میں محبت ایک بڑا
استعارہ ہے۔ علامت اور نسائی ہے بیشن کوئیاں رک
جا ئیں گی علم بھی رک جائے گا گرمجت بھی رک نہیں عتی۔
جا ئیں گی علم بھی رک جائے گا گرمجت بھی رک نہیں عتی۔
گزرتے دنوں میں آئیں ادراک ہوا کہ وہ ایک دوسرے
کے بیٹی ناکھل ہیں۔

زندگی میں بہت م مشکلات درپیش تھیں دونوں کی برادری جداجداتھی اوران کا ایک ہونا ناممکنات میں سے تھا کیونکہ رشتہ کرنے میں دونوں گھرانے قدامت پسندی میں ذات برادری کے پابند سے نافراز نے حوصلہ کرے شیزا سے کہا۔

" چلوہم نکاح کر لیتے ہیں جب ہمارے گھروں کے حالات ہمارے حق بیں ہوائی ہوں گے تو بدراز کھول دیا جائے گا قدرت نے انسان سے وابستہ دونعتیں عطاکی ہیں اول انسانی جان اور دوسرے انسانی رشتے ۔ کہنے کوتو ال نعمتوں کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کیکن آیک مسئلہ ہان کی قدرو قیمت کو مسئلہ ہان کی قدرو قیمت کو مسئلہ ہان کی قدرو قیمت کو مسئلہ ہان کی قدرو وہ خانہ بند ہواور اس پر محبت کے سرکش جذبے کا بھاری وہ خانہ بند ہواور اس پر محبت کے سرکش جذبے کا بھاری وہ خانہ بند ہواور اس پر محبت کے سرکش جذبے کا بھاری وہ خانہ بند ہواور اس پر محبت کے سرکش جذبے کی اہمیت بھی ختم ہوجاتی ہے۔

مجت میں وہ اس قدر جنونی ہو گئے تھے کہ جدائی ان
کے لیے موت کے مترادف تھی چند مہینوں سے محمود چاچا
فراز کے ویزے کے لیے کوشاں تھے۔آخران کی امید بر
آئی اور سعودیہ کا ویزہ مل گیا وہ پاسپورٹ بنوانے میں
مصروف ہوگیا اور شیزاکی بے قراری عروج پرتھی انہی دنوں
مطنے والوں کے توسط سے ایک رشتہ آیا تو ابا اور امی اس پر
غور وخوش کررہے تھے اور شیزاکی تو جان بی نکل گئی وہ تو
فراز کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کرسکتی تھی۔ لہٰذا فراز کے
ملنے براس نے رشتے کا ذکر کیا تو فراز کے دل میں بھی

وسوے اثر آئے مجھی انسانی خدشات حقیقت کا روپ دھارنے میں زیادہ دیرنہیں لگاتے۔شایدانسان کے اندر انجرتے خوف اور وہم کا نقد براور پیش آنے والے واقعات سے کچھے خاص اور براہ راست رشتہ ہوتا ہے۔

فراز نے شیزاکو سمجھایا کہ سیدھے طریقے ہے ہمارا
ایک ہونا نامکن ہے اس کا آخری حل یہی ہے کہ نکاح
ہوجائے تو پھرہمیں کوئی جدانہیں کر سکے گا۔ ہمارے گھروں
کے حالات ہمارے حق میں موافق ہوتے ہی ہم گھر والوں
کو بنادی گے۔ اگر راضی نہ ہوئے تو تمہیں بھی سعود ہے لے
جاؤں گا پھرہم اپنی چھوٹی ہی جنت میں خوشیاں کشید کرلیں
عار آئی۔ فراز کا بو نیورٹی فیلوڈ سکہ میں رہنا تھا جس کے
فظر آئی۔ فراز کا بو نیورٹی فیلوڈ سکہ میں رہنا تھا جس کے
والدین کو نیوشادی پر گئے ہوئے تھے اور وہ اپنی ٹوکری کی
وجہ سے نہیں جاسکا تھا ان کے گھر میں یہ نکاح ہوسکا تھا شیز ا
اپنی کا نے فیلود وست اور ہمراز ماہ رخ کوساتھ لے کرکائے
کی بجائے ڈ سکہ نسبت روڈ پرواقع مکان میں پہنچ گئی جوڈ را
آبادی سے ہمٹ کرتھا اور اگر محلے میں ہوتا تو لوگ سوبا تیں

" شیزاتم جانتی ہو کہتم کیا کرنے جار بی ہوا" رائے میں ماہ رخ نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔

'' ثم انگاروں پر قدم رکھنے لگی ہو جہاں تم خورتو جلوگ ہی ساتھ اپنے خاندان کی عزت کو آگ کے حوالے کردوگی۔''

ا کے اس وقت جلتے انگارے بھی پھول لگ رہے تھے اس اے اس وقت جلتے انگارے بھی پھول لگ رہے تھے اس نے کسی کی فراز شیزا کا عروی جوڑااور پچھ لواز مات لیے موجود تھا اور ماہ رخ نے اے دلہن کے روپ میں ہجا کر فراز کے پہلو میں بھا دیا۔ وہ بھی کا لے تھری ہیں سوٹ فراز کے پہلو میں بھا دیا۔ وہ بھی کا لے تھری ہیں سوٹ میں نظر لگ جانے کی صد تک حسین لگ رہا تھا مولوی صاحب آ چھے تھے بچھ دوستوں کی موجودگ میں ایجاب صاحب آ چھے تھے بچھ دوستوں کی موجودگ میں ایجاب وقبول ہوا سب کی برگڑ پیز ااورکولڈ ڈرنک سے تو اضع کی

AANCHALPR.COM دوستول نے چند کھریوں کے لیے انہیں تنہائی بخش تازہ شمارہ شانع ھوگیاھے دی۔ اس چوری چھیے کی تقریب کے فوراً بعد شیزا کو ماہ رخ

کے ساتھ کھر بھجوا دیا گیا اور عروی سامان ماہ رخ کے گھر رکھوا دیا گیا کہ ثیزا کے گھر والوں کو بھنگ نہ ل جائے ثیزا نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا مگراب اے ہول اٹھ رہے تھے كاس فالطكيايا تحيك؟

وواسے آپ کوخود بی تسلیاں دلا ہے دیتی کہ اس نے ا پناحق استعال کیا ہے۔ کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایسے میں وہ ماں باب کے حق کو بھول گئی تھی۔ ساج کی زنگ آلود زنجیروں اور بیز یوں سے خود کوآ زاد کر کے ذبن کے در پچوں ہے دنیا کا فرسوده گردوغیار بیثا کربھی انسان مطمئن نہیں ہوتا اس کے اندرایک عجیب طرح کی اٹھل چھل جاری رہتی ہے آ خرکارای نے اس کی ادای کی وجد دریافت کی ۔ تو اس

نے سرور د کا بہانہ بنا کرٹال ویا۔

بہت برا قدم اٹھایا تھا۔ خوف بھی دامن گیر ہونے لگا تھا ابھی نکاح کوڈیڑھ ہفتہ ہی گز راتھا کے فراز کا ویز ا آ گیا اوروہ پردیس جاتے ہوئے روتی ہوئی ثیرا کی آ جمھوں میں بہت رملین سینے اور وعدے سیا عمیار مکر کوئی شیزا ہے یو چھتا۔ بل بل کی جدائی کی داستان اس کے ول پر رقم ہور بی تھی سبح اور شام ایک دوسرے کے تعاقب میں گروسفر تھے دو تین رہتے آئے مگر شیزانے پڑھائی کی آٹر میں محکرا ویے۔اس بات برامی بہت ناراض تھیں مگر اریشائے لاؤ ہے بہن کی طرف داری کردی۔

" ہوجائے کی شادی بھی۔ "اس نے کہا۔ میں نے کون ساسکھ یالیا ہے شادی کرے اور ای نے اس کا اداس چرہ و کچھ کر بات بدل دی۔ ثیزا اور فراز مسلسل را بطے میں تھے ایک دن جب اس نے بتایا کہ نکاح نامہ میں ساتھ لے آیا تھا اوراس پر بیوی کا ویزہ بھی میں نے نکلوالیا ہےاب بس یا سپورٹ کی فکر کرووہ خوشی ہےرو پڑی۔

'' بیں تم کوان سب وسوسول سے دور لے آؤں گا۔'' اس نے شیزا کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اپنی جان بنا کر



ملك كى مشہور معروف قلمكاروں كے سلسلے وار ناول ناولث اورانسانول عيمآ راستدا يكمل جريده گھر بھر کی دلچین صرف ایک بی رسالے میں ہے جوآ ہے کی آ سودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور وہ ہے اور صرف آ چل۔ آج ہی این کا بی بک کرالیں۔

بابت ومجت کے موضوع پر تھی ایسی دلش تحریر جوآپ کی دل کی دنیا میں بل تعمل کردے

معاشے کے تلخ حقائق کی عکاسی کر تافا فروگل کاناول جوآپ پر بہت ہی سیفتیں آشکار کر دے گا

ناندانی اختلافات وجنگزول کے پس منظر میں کھیاا قر اسغیہ کا بہترین ناول جوآپ تی سوچ کوایک نیارخ عطا کردے

AANCHALNOVEL.COM

رنه مله کا سویت میرون کور ( 1771/2) 021-35620771/2

دسمبر ۲۰۱۲ء

انہی دنوں ماہ رخ کی امی ابوعمرہ کے لیے این یا سپورٹ بنوانے سیالکوٹ جارے تقےتو ماہ رخ شیز اکو بھی کے تی کیونکہ اے پید تھا کہ فراز نے اس کا ویزہ نگلوالیا ہے پیوں کا سلمنہیں تھا شیزا کو انگلینڈ سے اس کا بھائی اورنگزیب الگ ہے بھی میے بھجوایا کرتا تھا۔اس لیےاس نے زیادہ میے دے کر ارجنٹ پاسپورٹ تیار کروالیا۔ یلانگ بیتھی کہ وہ ساری تیاری ہے آ رہا تھا شیزا کواپنے -82 be Lot

اس نے شیزا کو بتایا وہ تاج محل ہوٹل مخبرے گا۔ 22 جنوری کوشیز اہوئل مینچ کی کالج ٹائم پراوروہ اے لے كرنور أايتر يورث روانه بوجائے كا يحركم والے جب تك ڈھوٹڈیں سے وہ گھر والوں کی وسترس سے دور ہوجا تیں ك\_ 21 جنورى كوفراز في معوديد سے وسكد آنا تھا اور 22 جوری کوشیزا کے تاج کل ہوٹل آنے پروہ ایئر پورٹ كے ليے روانہ ہوجاتے۔ جہاں شام كى فلائث تيار ہوگئى اور پھر ظالم زماندان کے ﷺ نہیں آسکے گا۔ وہ بہت خوش تقی سوتے جا گتے اپنے شوہر کو ملنے کے خواب و مکھر ہی تھی۔اس کے تو یاؤں بی زمین پرٹیس تک رہے تھے امی نے اس کی غیر معمولی خوشی محسوس کر لی۔

"شیزاآج تم بری خوش مواوریه نیا جوژا کیوں پریس كررى مو؟ "ال نے يو جه بى ليا-"كيا خاص بات ع؟ "اوروه تھوڑ اسا تھبراگئی۔

" كوئى خاص بات نبين اى ـ "اس نے سنجل كركہا ـ "وهكل جار كالح من الك فتكشن بيتواس ليه نيا سوٹ پریس کیا ہے۔ای شیزاکی بات س کرمطمئن ہوئی كنبيس أن كے چرے رتفكر كة الرضرور تصفيايدة نے والےوقت كاالهام أن كى چھٹى حس ان كود بري تقي \_ خیر شیزا فراز کی محبت کے حصار میں کھوئی ہوئی تھی بھی محبت میں اتن وحشت ہوتی ہے کہ خود محبت بھی سکون نہیں ويق \_اتنا تلاطم بريا موتا بكرة محمول علاوالمة تاب\_ ول جيے كرداب ميس مقيد موجاتا برات توجا كتے سوتے

گزری گنی کیونکه فراز دُسکه میں بینھااس کی راہ تک رہاتھا۔ اس کے بھائی شاہ زیب کو کھھ دنوں سے اس کی غیر ضروری مصروفیات کی وجہ ہے اس پر پچھ شک ہوگیا تھا مگر وہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ معاملہ کیا ہے نہی وجیتھی کہ جب وہ نہائے باتھ روم میں گئی تو اس کے شولڈر بیک کو جو ڈرینک کے سامنے پڑاتھا۔

شاہ زیب کے چیک کرنے پراس میں پاسپورٹ اور ایک خط ملاجواس نے لکھ کررکھا تھا کہ جاتے ہوئے کمرے كے وسط ميں يوے تيبل ير ركھ جاؤل كى كد مجھے الاش کرنے میں وقت ضائع نہ کریں میں جائز طریقے ہے نکاح کے بعد ایے شوہر کے ساتھ جارہی ہوں۔ باسپورٹ اور خط دیکی کرشاہ زیب کی آئی تھوں میں خون اتر آیا۔ ای کچن میں ناشتہ تیار کرر بی تھیں۔ وہ نہا کر نیا جوڑا پہن کے باتھ روم سے باہر نکل رہی تھی کہ شاہ زیب نے اس کے سنے پر فائر کیا جوسیدها دل میں لگا اور اس کی بھیا تک چیخ نے سب کے دل دہلا دیے سب کے جمع ہونے تک خون کے فوارے سے فرش لال ہور ہاتھا اور اس کی روح فراز ہے ملنے کی بیاس میں قفری ہے رہائی یا چکی تھی۔اس کی ماں بکھرے خون اور جوان بٹی کی لاش دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کرصدے کے مارے وہیں گر تنی۔ ہا پ کوعلم ہوا کہ بھائی نے بین کو کولی مار کر ہلاک کرویا ہے اواس نے شاه زیب کا گریبان تھام لیا تکرشاه زیب کی زبانی س کر صورت حال کود مکھتے ہوئے باپ بھی آلڈنل سمیت غیرت كِفْلَ مِن تَعَانِدُكَانَ وْسَكَدِ فِيشُ مُوكِّياً-





دلیس بدیس بنځ اور پرانے لکھاریوں کی رنگارنگ تحریریں جوآپ کے دل کوچھولیں گی

| صفدرايام         | 1 9                 |
|------------------|---------------------|
| پیغام فاقی       | ڈ ائن               |
| محمدخالدجاويد    | نا قابل فراموش      |
| احرنعيم          | انجام کی تلاش       |
| ماهجبین صدیقی    | تائلون میں کپٹی لاش |
| ڈاکٹر بلندا قبال | ميونميش -           |
| قمرسبزواري       | در د کی پیمائش      |
| ساراادریس        | تماشائے اہل کرم     |
| 1101/04P1115     | الخال المال         |

#### ابو صفدر امام قادری

آج یونی ورش ہے واپسی میں محسوس ہوا کہ بت جھڑ شروع ہو گیا ہے۔ دراصل بڑے شہروں میں رینگتی بھاگتی زندگی کو مہینے اور تاریخیں ہی ہانمتی ہیں۔ کلائی ہے چپکی گھڑی سیکنڈ ،منٹ اور گھنٹہ بجانے کے ساتھ ساتھ دن اور تاریخیں بھی وے دیتی ہے۔ لال رنگ کی تاریخ چھٹی کی اطلاع ہوتی ہے جمیں ،اکتیس کے بدلنے ہے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک مہینڈ گزرگیا۔

ہیں ہیں ہو ہو ہے۔ گاؤں کی طرح موسم کا دخل یہاں کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ ذرا می سردی کو اونی سوئیٹر، گرم کوٹ اس طرح ختم گرو ہے ہیں کہ جاڑے کا تصوّ ربھی نہیں ہو یا تا۔ عکھے،ائر کولر،ائر کنڈیشنر کی موجود گی گری کوزندگی میں شامل ہونے ہی نہیں دیتی ۔ رپنی ڈیزنہ جانے کتنی ڈھکی چھپی سواریاں،رین کوٹ میں جیتے لوگ اورتر تی کی اندھی دوڑ میں برق رفتاری و کھانے والی تہذیب کا ساتھ دینے والوں کو کیا معلوم کہ برسات کب آئی اور شخصے کی کھڑکیوں پردستگ دے کر کب لوٹ میں ہ

اُگرکوئی محسوس کرتا بھی ہے تو اپنے تئیں ،اس کا کوئی اجھا گل نشان یا مفاد دکھائی ٹیس ویتا۔ جیسا میں نے آج محسوس کیا کہ پت جیمز شروع ہوگیا ہے۔ ابھی ابھی شروع ہوا ہے ، کچھ دیر ہے تھیمرا ہوا ہے یا آخری منزل میں ہے ، جھے تیس معلوم ۔ پھریہ بھی کہ بیاحساس میر اانفرادی ہے جب کہ میر ہے ساتھ اور لوگ بھی چل رہے تھے۔ یا پہتنہیں ،ان لوگوں نے بھی میری ہی طرح تنہا محسوس کیا ہو۔ جب جاڑے ،گری ، برسات کی ایکی حالت ہے ، تب پت جھڑتو و ہے بھی اپنی چھوٹی دنیا کے ساتھ جیتا ہے۔

مجھانے بین کا گاؤں یادا تا ہے۔

گھر اور اس کے چاروں طرف بیٹی تین پیڑھیاں۔۔ یہی تعارف ہے جاڑے کے موسم کا۔ کھیت کا سنہرا بن جب کسان کے چہرے پرآ جا تا ہے تو بہار گیآ مدآ مد کا سراغ مل جا تا ہے۔ بوریاں ، ٹوکرے لے کر جب بیچے بوڑھے گاؤں ہے دورد و پہر میں باغیچے کی طرف بڑھنے گئتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوجا تا ہے کہ بت چھڑ شروع ہوگیا ہے۔ ہاں ، تو۔۔ آج ساڑھے گیارہ ہجے دن میں جب میں شعبے کے دود وستوں کے ساتھ کلاس کرکے واپس ہور ہاتھا تو اچا تک ہوا کے ایک تیز جھو تکے کے ساتھ میری کتابوں پرایک پٹا گرا۔۔۔ بیلا ، سوکھا اور تنہا پٹا۔۔۔ اور مجھے محسول ہوا کہ بت جھڑ کے موسم سے گزررہے ہیں ہم لوگ!

سوچتا ہوں، آج لگا تار میں کیوں اس موسم کے لیے اتنا فکر مند ہوں جب کہ میں نے جوموسم دیکھا ہے، وہ محض دو پیڑوں کا موسم تھا اور میں بھی بجیب ہوں۔ بس دو پیڑوں کے موسم کو میں نے پورے پورے موسم کا نام دے دیا۔ پیڑوں کے حالات تو انسانوں ہے بہت مختلف ہوتے ہیں نا؟ ۔۔۔۔۔ ہمارے بہاں ہمآ دمی الگ الگ زندگی جیتا ہے حالا اس کہ خاندان ، سماج ، ویش ، فرقہ جیسے الفاظ ہم نے اس الگاؤ کو بجر نے کے لیے ظاہر طور پر گڑھ لیے ہیں۔ پیڑ پودوں کی کی تہذیب یاان کی ثقافت یا مسخکم روایت کے بارے میں ہماری کوئی معلومات نہیں ، پچر بھی بیتو دکھائی دے ہی رہا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی جیتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں ایک ہی کروٹیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یونی درشی اسٹیڈ بم سے نگلے والی گل کے کنارے کے ایک پیڑ اور پیشل ہائی وے کے اوور برج سے نظر آ رہے ایک پیڑ پر بت جمڑکی سوٹھی سوٹھی رُت د کھے کر ہیں نے مان لیا کہ بت جمڑشروع ہوگیا ہے۔

حالاں کہاس بڑے شہر میں رہ کر چاہتے ہوئے بھی اس موسم کے لیے کوئی دوسرا شوت نہیں دے سکتا۔ پیزشہروں

میں کہاں ملیں گے۔ جہاں تک اپنے مزاج کے بارے میں سوچتا ہوں ،لکتا ہے کہ پت جھڑ کے موسم میں میری کوئی خاص ول چھی بھی ہیں رہی۔شایداس کا سبب اس کے مقی ہونے میں ہی ہو،اس کی دِیرانی ہی ہو۔ جا ہے جو بھی بات ہو، یہ سیجے ہے کہ اس موسم سے میرا کوئی لگاونہیں ر ہااورای لیے بہار کی طرح میں نے بھی بھی اس کا انتظار نہیں گیا، بھی بھی سوچتاہوں،اگریہاںتم موجود ہوتے تو مجھے تفصیل سے پت جھڑ کی افادیت سمجھاتے۔ بیہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی تک میری زندگی میں خزال کے حالات پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں اور جب زندگی میں بالکل خلا کا دورآیا تو اے بھی میں نے بہار کے انتظار میں بہار بیرنگ دے دیا تھاتم یہاں رہے تو ضرور مجھے تمجھانے کی کوشش کرتے <u>مجھے بھی</u> یت جھڑ میں دل چھپی کینی جا ہے یا اگر کچھزیاد وموڈ میں ہوتے تو یہ بھی ثابت کرنے لگتے کہ مجھے بت جھڑ میں ہی دل چھپی کینی چاہے۔سارےموسموں سےزیاد ویرکشش یبی موسم ہے۔

تمهاري بعظتي روح كوچين نبيس ملے گا۔ سوچتے ہوکہ میں کیوں نگا تاراس موسم پرسوپے جارہا ہوں سمجھتے ہو؟۔۔۔میں بتا تا ہوں۔ لاشعور سے شعور تک کی باتر انہیں کریار ہے، اس لیے بھٹک بھٹک جاتے ہو، پچھ پاس پاس ، پچھ دور دور غیر مومی تبذیب نمایندہ ہونا؟ تو موسم کی لگا گلت ،موسم کی طرح ایک ساروپ کہاں ہے یاؤ کے؟

بچھے پیہ جوموسم دکھائی دے رہا ہے، دنیا کا موسم ۔۔۔ بت جھڑ کا ہے۔ بت جھڑ کا عبد ، بھوک اور افلاس کا عبد ، ہر پتا سوکھا ہوا، ہر پیڑ ایک فقیر-ای لیے میرے لیے کشش کا مرکز بت جمز ہی ہوسکتا ہے۔ اے سو <u>کھے ہوئے پیلے پتے</u>! لاشعور کی انا یہاں شمسیں روک رہی ہے لیکن ادھوری یا تر اے منطق نہیں قبول کرنے کے اپنے مزاج ہے تم یہاں تفہر تہیں کتے ،اے دل چھپی سے عاری ٹابت کرکے بہار کے شہر ےخوابوں میں ؤوب جانا جا گئے ہو۔

اجھا،تم کیاسو چتے ہو؟ کون می صورت حال بہتر ہے؟ یہ جو محتین کاد باوروز روز ہماری ذات پر بڑھ رہا ہے اور ہماری آ تھی کی دھارکو مدھم کررہا ہے۔ یہ جو پڑھ رہی آسائش، آرام اور آدی آ دمی کی تنبائی ہے ... نام نباد آزادی اور علا حد گی۔۔۔خود ہے بھی آ دی الگ ہوتا جار ہا ہے۔۔۔۔ایک ممل خلا سی کنگال ہوتا جار ہا ہے آ دی ۔۔۔ یامشین کے وجود ہے قبل ہمارے جومصائب تھے، آ مجمی کا تو اثر تھا، فطرت کی محبت اور جرکوآ دی پورے قرب ہے جیتا تھا، آ دی آ دمی کی آ زادی کا فقد اِن تھا،سدا جڑے رہے کا ایک وعدہ تھا اور ایک عوامی خاندان ہونے کا احساس تھا۔۔۔اندر ہے مجرا مجراآ وي ....ايك تلميليت كااحساس تفا .....

مجھے ہر وقت لگتا ہے کہ میں ایک ساتھ دوجسموں میں جیتا ہوں ۔کون کچ ہے،کون جھوٹ، مجھے مہیں معلوم اور میں تڑ پ تڑ پ اٹھتا ہوں۔ پریشان ہوجا تا ہوں۔ ڈ اکٹر کہتے ہیں ، ڈیپریشن پیریڈ ہے ، نیند کی گولیاں کھا ؤاورسو جاؤ۔ میں سوچتا ہوں کہ آج تک میں اتنا بھی نہیں دیکھ پایا کہ میری کون ہی ہیں۔ ٹھوس ہے اور کون دھند میں بی اس کی منعکس صورت ۔ اب تک کی صفر حصولیا بی کو میں بیاری مان کرسو جا ؤں ، بے ہوش ہو جا ؤں ۔ سائنسی عہد کا پیملاج مجھی خوب

مال ، توتمهارے بیگ برسو کھاجوا پتا اور میری یاد! بت جھڑ کی علامت تو میں بھی ہوں لیکن یاور کھو،اگر میں خود کواس بت جھڑ اور غیرموسم سے پر سے نہ کرسکا تو آتم داہ کرلوں گا۔ سوک پر بوں ہی پڑے رہنے کا یا اُڑ کر کسی کی آ تھے ہے نکرا جائے ،کسی کواپنے سو کھے پن کا حیاس کرانے کا یا ون پیدون ہوئی جار بی احساسات سے عاری تہذیب میں بے وجہ پیکے رہے کا بوجھ میں نہیں ڈھوسکتا ۔لیکن ابھی تو ہیں خود کومکتی کی ست بردهتا ہوا مان رہا ہوں اور ای لیے زندہ بھی ہوں ۔ سنگھرش جاری ہے۔

207 - 1'01Y

ے ہویار؟ لكل تفيك يركيے بوگيا؟ کة محاراحال حال بالکل تحیک ہے؟ مین نبیس بتا سکتا یہ کیا ہے جمھارے ہاتھوں میں۔۔؟ چندی گڑھ سے چھی آئی ہے۔ رنجنا کی كون رنجنا\_\_\_؟ ويى .....وننبيس؟ 1043. ووتو تمہاری بین ہے تا؟ ضرور مجر بھی نہیں ليكن انو، اپ تعاقات برتم في بحق ورنيس كيا؟ -4-12 -/43 یمی کہ کیا ہے کیا۔ محص بحي تبين كرسكايار توآخرر بخاے تم كياجا ہے ہو؟ مين خود بيس بناسكنا اور، رنجناتم سے کیا جا ہتی ہے؟ يدجى واضح طور ينبين كهدسكتا یمی کہ ہم کچے بھی نہیں سوچ یار ہے ہیں۔ اہے تعلقات کے بارے میں پر بھی ایک دوسرے سے جڑے دہنا جا ہے ہیں

ايبابى تۇ ہے۔ ...... A A..... كهلكه يروربمويانيس؟ نہیں <u>با</u>ر، کچھ خاص ہو نہیں یار ہاہے كون؟ كيا ركية محريبين لكها؟ نبیں ، دیکھونا ،ادھر بی ایک نظم ہوئی ہے او ہو، تو بیسنیتا کومعنون ہے، میں بھول بی گیا تھا۔ یجی ، عیتا کے بارے میں پو چھنا۔ پچھ جاننا تم نے گورکھپور ہے ہی ایک خطائکھا تھا جس میں اس کے بارے میں میل سے ذکر کیا تھا۔ ر و دورب کچمعلوم ہوجائے گا۔ نبیل بار،میری مجھ پر،وہ بھی ادبی مجھ پراس طرح بحروسہ مت کرو۔ بال جي، بيتو تم نے تھيڪ کہا۔ تج ، پيقم شميس مجھ ميں آنے ہے رہی۔ لیکن سے بتاؤ،اس کی آتھوں کا کیا حال ہے؟ پرویز کوتم نے لکھا تھا، بھگوان سے کا منہیں چل پار ہاہے،تم اپنے اللہ ا وعا کرو، شایداس کی مبریانی موجائے۔ پرویزنے بہت دعا تیس کی تھیں۔ خوش ہوجاءاس کی آ محصی تھیک ہوگئیں۔ کھاور بتاؤہ اس کے بارے میں وہ پر دفیشنل پینٹر ہونے کے بارے میں سوچ ربی ہے۔ارے، پر وفیشنل پینٹر بال ،اس مس تعب كى كون ى بات ب- يحقة فرجى آئ يا-ارے بہت بری بات ہے۔ میں نے بھی اے لکھ دیا ہے کہ وہ بیکام شروع کردے۔ الواتب تومزاآ جائكا كمانے والى بيوى جيل جائے،أے اوركيا جاہے؟ بندكرو بكواس امر كيا.....كيا؟ كهنا كياجا ہے ہوتم ..... تو كيابتم سنيتات شادى كرنائبين جاجع؟ میں ایسانہیں کہ سکتا ہوں۔ امر، مجھےوہ رات آج بھی نہیں بھولی ہے جب ساری دنیا سور ہی تھی۔ بنیتا میری گود میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں اس کی آئکھوں کی پٹیاں بدلتا جار ہاتھا، دوا ئیں ڈالٹار ہاتھا۔لگتا ہے، وہ میری بنی ہے، میں ایک باپ، میں ایک ماں، 209 eroly 1

اس کوزندہ رکھنے کے مکمل اعتاد کے ساتھ لگا تھا۔ میں نے بھگوان کو خم دی تھا کہ سورج کے لبوسو کھ گئے ہیں تو کیا ہوا، میر ڈ نسوں کا خون تو نہیں سوکھا۔ میں اے مرنے نہیں دوں گا۔اورآ تکھیں بھی پولیں گی پوری زندگی کے ساتھ،جئیں گی بورے جمال کے ساتھ، شایدای سے میری زندگی کا میاب ہوجائے، جیسے زندگی کا یہی مقصد ہو انو بتم تُعيك كتبة بوركين \_\_\_ کیکن کیا۔۔۔؟ یمی کرتم اتنابی سوچتے ہو؟ یمی کہ کیاتم صرف باپ یا مال ہی ہوسنیا کے؟ یہ بھی ٹھیک ہی ہے امر ، وہ میری بیٹی ہے۔ میں نے اے ماں باپ کی دعاؤں سے جلایا ہے لیکن سے بھی تھے ہے کہ بھ دونوں اس سے کھ علا حدہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ براہمی تک سوج تبیں یائے (انوك دارى =) جيركاش كر-۵ ستمبرا ٥٨٩ ء ١١ آج کا جودن گزراہے، وہ میرا پچیسواں جنم دن تھا۔ پورے چوہیں پرسوں میں جواکیلا پن بھوگ سکتا تھا ،وہ پورا کا پوراآج ایک ساتھ ل گیا ہے۔ سوچھا ہوں کہ آج سے پورے چوہیں برس پہلے بھی یجی اکیلا بن رہا ہوگا ،اس عمر کا اکیلا ین ۔ تو میں ایک ایسا آ دمی ہوں جوا کیلے بن کے ساتھ ہی جنما ہے اور چوہیں برسوں کے بعد بھی پورا کا پوراا کیلا ہی ہے۔ یعنی کہ میں چوہیں برسوں میں ایک جگہ پر ہی گھڑا ہوں۔ میرے پچپس جنم دنوں کا کوئی مطلب نہیں کہ میں جس نقطے پر جماتھا،اس سے ایک ایچ بھی آ کے بیس بردھ کا ہوں۔ ہوسکتا ہے اس سفریس کچھ بچھے ہی ہٹ گیا ہول گا۔ تو آخرمیری زندگی کیا ہے؟ میری زندگی کیسی ہونی جا ہے؟ پیدا ہونے سے آج تک کی درمیانی مدت میں میں مجھ مجمی نہیں کر سکا۔ کچھ بھی نہیں پاسکا، تو پھر بیکون ی زندگی ہے؟ میں نے جو پچھ بھی زندگی گزاری ہے، وہ بے سعنی ہے۔ میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ۔ تو پھر مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ۔ تب مجھے کیا کرنا چاہیے۔۔۔ تو کیا، میں مرجاؤں؟ کیوں کہ ہے تکی زندگی ہے موت ضرور بہتر ہے۔ مجھے اپنے کمرے میں خود کو پٹرول میں ات پت کرجلا لیٹا جا ہے۔ میری اب تک کی بے کارزندگی میں ایک کام تو اچھا ہوجائے۔ کیکن زندگی میں کچھ بامعنی نہیں کریانے کے سبب مرجانا زندگی ہے فرارتو نہیں۔ کیا میں آج اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ زئدگی ہے جھاگ رہا ہوں منہیں ایسانہیں ہوسکتا نہیں ،ایسانہیں ہوسکتا۔ بھی بھی نہیں ۔ تو بھر میں کیا کروں؟ بے تکی زندگی بھی نہیں جا ہتا ،اے سے مرنا بھی پندنہیں تو آخریں جا ہتا کیا ہوں؟ کیا میں بے ایمان ہو گیا ہوں؟ جب میں بی قبول کرتا ہوں کہ میری زندگی ہے معنی ہوکررہ گئی ہے یا زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ کیا تو مجھےخودکشی کرنے میں جھک کیوں ہوتی ہے؟ یا مجھے اس بے معنی زندگی سے اتناموہ کیوں ہے کہ میں بےامیانی پراُترآیاہوں۔ چلو، پھرے ایک بارا ہے آ پ کو تلاش لول فے واحسانی کرول لیکن پیخوداخسانی میں کر کیے سکول گا۔ کیول کہ خود کے شامل رہتے میرا فیصلہ غیر جانبدارانہ کیے ہو پائے گا۔ اگر وہ غیر تخصی ہوبھی جاتا ہے تو خود کے ساتھ یہ ناانصافی

ہوگ۔ میں اگرید مان لیتا ہوں کہ خود اختسانی کے بعد میں خود کو بحرم تسلیم کراوں اور اس کی سز ایہ تجویز کروں کہ مجھے مرجانا وا بي تودكان عز بركي لا ياجائع؟ یہ کہنے پر کہ مجھےخودکشی کرنا ہے، زہر لنہیں سکتا۔ میں جھوٹ بولنانہیں چاہتا۔ تو مجھے بند کمرے میں الیکٹرک شاک کی نذر ہوجانا جا ہے۔لیکن ایک خیال آتا ہے کہ جب میں مجرم ہوں تو بند کمرے میں کیوں ، مجھے تو چورا ہے پر ہزاروں کے سامنے سزامکنی جاہیے۔لیکن یہاں تو قانون آ ڑے آ جائے گا اور قانون کی خلاف ورزی جرم ہے۔تو کیا میں ایمان داری سے خود کشی بھی تبیں کرسکتا؟ اور سے ایمانی سے جی تبیں سکتا۔ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ ہوسکتا ہے،ایہای ہو کہ میں جینا بھی نہیں جا ہتا،مرنا بھی نہیں۔ یا ہوسکتا ہے کہ میں اپنے آب وتمجونيس يار مامول فيك تحيك الى شخصيت كالمضاب بيس كريار بامول -دیکھویار،اب محص سریسلی اپنے کیررے بارے میں سوچنا جاہے؟ کیا سوج رہو؟ كيا كہتے ہويار، ميں تو بميشه مختاط رہا ہوں اپنے سلسلے ميں۔ كيرير تحيك كهائم نے ، جانتے ہو، بچين ميں جب لوگ یو چھا کرتے تھے تو سینہ تھوک کر کہتا تھا کہ ڈاکٹر بنوں گا اور لوگ میری چیزہ تھیتھیاد ہے تھے۔ اب کوئی نہیں یو چھتا، بڑ چوہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر نہیں بن سکا۔۔۔ نا کام ہوں تا؟۔۔۔لیکن آج جب تم یو چیتے ہو، تو دیکھو یار، میں تمھاری طرح آئی۔اے۔ایس سیس بنوں گا۔اس لیے کہ گذیریا بن کرجی نہیں سکتا۔ بال بھی محسوس ہوا کہ پچھے کے لیا ہے تو نیچر بنیا پسند کروں گا۔رہی روٹی کی بات تو بھائی بائیس ہاتھ میں آئی روٹی ہو کہزندگی کی گاڑی چل سکے،زندگی کوکا مران بنانے کے لیے زندہ رہ سکوں، بس ۔ بغل میں روئی دبائے، چبرے برروئی اُ گائے، یاؤں میں رونی پہنے، گلے تک رونی تھونے میں دوزنبیں سکتا مشین کا آ دی میں بن نبیں سکتا۔ میری زندگی ۔۔۔زندگی ہونے کی شرط بس پوری کر سکے، اتنا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر، ایمان داری ہے کہو کہ تمھاری زندگی زندگی تھی ہے یا کہتم اس طرف سرگر م سفر بھی ہو۔ یا حمہیں معلوم بھی ہے کہ تمھارا جیون کیسا ہونا جا ہے۔ کیا حمصیں خود سے ایک انجانا بین جیس ہے۔خود ہے متعارف ہوسکوں، ا ہے امکانات تلاش کراس ست بڑھ سکوں ، کامیابی نا کامی کی بات نہیں تب مجھوں گا ، زندگی مکتل ہوگئی۔ ہر کھے کو ایمانداری سے جی سکول۔ جولحہ ہے،اے یارساد مجر سکول۔ زندگی کے چوبیں برس تو صرف سسکاروں سے ملتی یانے میں ہی گزار دیا تا کہ سارے بروے ہٹ جا میں۔ جو ہوں، وہ شفاف دکھانی دے۔اب تھلے آ کاش کے نیچے ایک نقطے کی طرح تیسیا کروں گا کہ خود کوخود کے باہر بھی دیکھ سكول اوردور سورج كي طرف بره هسكول \_ اگرا يك نقط پرمرتكزنه جو پاياتو جينا كيا؟ اگر تبييانا كام بوگئي تو جينا كيا؟ ر بخا، بہن تھی نہیں ،اس کا ایک تھو رکھی۔ای لیےاس سے پیارتھا،اس کے لیے تزی تھی۔ٹھیک ٹھیک تونہیں کیدسکتا کیکن جا ہتا ہوں کہ وہ مجھے جا ہتی رے۔۔۔ شاید ایک تصوّ رہوکر۔ کسی دوسرے کوآج تک اتنامبیں جا ہ سکا۔ اگر چے فکری طور پر مجھے لگتا ہے کہ ایسانہیں ہونا جا ہے لیکن جذباتی سطح پر مجھے خود پر قابونہیں رہ یا تا۔ اس کے رہے میں کسی کا پورا کا بورانبیں ہوسکتا۔ میرے تمام رشتے داروں، دوستوں اور متعلقین میں اے بی فوقیت دیتا ہوں۔ یامیرے آس یاس، یوری دنیایس کی کے سامنے میں میں ہیں رہ جاتا تو وہ وہ ی ہے۔ سوچتا ہوں تو گلتا ہے کہ میری اس بوانجی کی جز کہیں بہت بچین میں ہے۔میرا اُن کہاوہ کہتی ہے۔میرا اُن بجھاوہ پوجھتی ہے۔ میں اس کے سامنے اور صرف اس کے سامنے کھلا ہوا ہوں ، بالکل عریاں ، شفاف اور وہ میرے آریار دیکھ عتی ہے۔لاشعور میں شاید پیرخد شہ ہے کہ ہیں وہ مجھ ہے جھوٹ نہ جائے ،اس کیے اس کے سامنے اور کھلتا جاتا ہوں ، ایک نامعلوم بروس کے تحت۔ ہرآ دی اندر ہے مُوا، تڑا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہے کہ میری بے جارگی

ندافو

دسمبر ۱۱۰۱۹ء

RSPK.PAKSOCIETY.COM

-211-

محسوس کرتے ہی اگرو و کہیں جارہی ہے تو زک جائے ،میرے یاس معدا سدا کے لیے۔ یہ اچھانہیں انو ، پیمھاری ہے ستی ، بدصورتی ہے۔ حقایق کی شوس دھرتی پر کھڑے ہوکرسوچو کہ پیمھارا کون ساھزاج ہے، جوتمحاراتہیں ہے،اس کے لیے کیوں سوچتے ہو؟ ای طرح کی سپردگی اگر بعد میں بھی ربی تو بہت دُ کھ ہوگا جمعیں ہی تہیں ، اُسے بھی۔ پھر دنیا اور ساج کی بعض قدریں ہیں ،معیار ہیں۔بعض اخلاقی مفروضے ہیں۔آ دمی کوان تمام معاملول کو مجھنا ہوتا ہے ورنہ ساج کا و ھانچہ ہی بھڑ جائے۔ لولیتا پڑھاہے تم نے۔۔۔ نہیں تو سنو۔۔۔ اس کے ہیروکو بھین میں ایک چیز بہت قریب سے ملتے ملتے رو گئی تھی اور زندگی بھراس کے کیے وہ بھٹکتار ہا، جیسے ایک موڑیرآ کر تھبرگئی ہواُس کی زندگی۔اور جب وہ اسے ملی ،لولیتا،تو اُف میں نہیں کہ۔سکتا۔۔۔اببھی سنجل جاؤ دوست تو بلا دی میرنو یوکوف کے لکھنے کا مقصد حل ہوجائے ہتم ایک شاعر، ایک مصنف ہو، اس لیے بھی ، پلیز۔۔۔ سب سے اہم رنجنا کے ہیں دوست ،میرا کچھاپیا منشانہیں ہے اوراپیا کچھ دانستہ میں نہیں کرنا جا بتا کہ تاج مجھ پرانگی اٹھائے لیکن۔۔

میکن میں بالکل مجبور ہوں۔ میں جہاں بالکل کم ہوجاؤں ،کھوجاؤں ،میری رکیس سمٹ جائمیں ،سب کچھ بھول جائیں یہ آج تک کمیں اور نہیں ہوسکا۔اس کے پاس ہوتا ہوں تو صرف ایک سطح پر جیتا ہوں لیکن دوسروں کے پاس تو مجھی جمعی ره کربھی بالکل دوسری جگه ہوتا ہوں۔ بین کیا کروں دوست، بین کچھ بھی نبیس کرسکتا۔اورا گرده صرف رنجنا ہوتی تو شاید ابیانہ ہوتا۔ابیااس لیے ہوتا ہے کہ وہ میری بہن بھی ہے۔ میں رنجنا کو بیار کرتا ہوں لیکن بہن کے جسم میں رنجنا کی آتما ے،اے پیار کرتا ہوں۔جسم نیس ہوتا تو میں شایدا ہے اس قدر پیارٹبیس کریا تا، آتما ہوتی تب بھی نہیں۔

يرويز كى ۋائرى كاايك ورق

میں ہیں جی سکوں گا پرویز

آج رہ رہ کریہ جملیہ مجھے سنائی دیے جارہا ہے۔ کل رات ہے ہی میرے دماغ میں یہی چندالفاظ کو بچ رہے ہیں۔ تو كيا ہوگا أنوكا \_كيا وه خودكشي كرى لے گا۔ جب سے دهآيا، بار باريبي جمله، يبي تھوڑے الفاظ، ڈراؤنے خوايوں والے حروف،بس اور جاتے جاتے تو میں مربی گیا۔ دو بجے رات والی ٹرین میں اُسے بٹھا کر دھنتی بی جا ہتا تھا کہ وہ بھیک بھیک کررونے لگا۔ بار باروہی جملہ، وہی خوفز دہ سینے، وہی گئے جنے الفاظ ..... میں تہیں بی سکوں گا پرویز، ... میں نے چا ہاتھاءاً ہے روک لوں لیکن وہ تیار تہیں ہوا۔ کیا میں اے دو چارون اور زندہ تہیں رکھ یا وُں گا؟

میرادوست أنواس قدردهی ہے؟ یہ میں ہیں جانتا تھا اور یہ بات میرے لیے بالکل بی ہے۔ کیوں کہا ہے تو دکھ، وردسب کچھ کو اِنجوائے کرنے کی عادت کی لگ چکی ہے۔اب مجھے یقین ہونے لگا ہے کدوہ فی نہیں سکے گا۔وہ جی نہیں ا ئے گا۔اس سے باتیں کرتے ہوئے لگا کہ اس کے یاس زندہ رہنے کی کوئی وجنہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہوہ اصول اور منطق کی تعلین زندگی جیتا ہے اور اب جینے کے لیے اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے تو وہ ضرور ہی خود کشی کرلے گا۔ یا

ہوسکتا ہے کہ وہ بیسب کچھسو چتے سوچتے پاگل ہی ہوجائے ۔سلفر گروپ کا آ دمی وہ یوں بھی ہے۔

أنوكى وجبول ہے وطی ہے۔اس كاكبتا ہے كہ جب أے اس كے دوست ، آشنا اورائے برائے نہيں مجھ يائے يااس میں اتنی قوت نہیں تھی کدان لوگوں کے سامنے خود کو واضح کر سکے اور لوگوں میں غلط فہمیاں بی غلطہ فہمیاں رہ کئیں تو پھروہ کیوں جیے۔اس کے جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔اور میں جا نتا ہوں کہا بنے اصولوں پڑمل میں وہ اس قدر سخت ہے کہ الیم صورت حال میں وہ آسانی ہے خودکشی کرسکتا ہے۔ کیوں کہ بے ایمانی ہے وہ اپنی زندگی کا ایک لحدیمی تہیں گز ار سكا\_اوراى ليےوه ايك ايمان دارموت كو كلے لكا لے كا-

کیکن میں کربھی کیا سکتا ہوں۔انو کوزندہ رکھ پانے کا میرا موہ ضرور ہے۔اییا ہونہیں سکتا کہ اُسے باندھ کرر کھ لیا

WWW. THE RECORD OF THE PARTY OF THE

جائے۔اُے پکھ دنوں اور جینے کے لیے حوصلہ مند بنانے کے لیے کوئی لا جک میرے پاس اب رہی نہیں۔۔۔ اس لیے مجھے نہ جانے کیوں اس کا یقین ہوگیا ہے کہ اب وہ نج نہیں سکے گا۔ جادوست میں نے تجھے آ کاش کی امان میں دیا ..... جا۔۔۔۔الوداع۔

وكرى ۋائرى

(روڈین) ایوان تر گدینٹ کا لکھا ہوا آج فتم ہوا۔ پاک ناول ہے۔ ایک طرح کے آ دی ہوتے ہیں جن میں تقکر کی قوت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، چھا جانے اور جیت لینے کی قوت ہوتی ہے۔ وہ چاہیں تو دولت مند ہوجا کیں، چاہیں تو محبت میں کامیاب ہوجا کیں، چاہیں تو شہرت کے میناروں تک پہنچ جا کیں، چاہیں تو معماراعظم بن جا کیں مگر آخر تک وہ کچھ بھی نہیں بن پاتے ہیں۔روڈین وہی آ دمی ہے۔

خالیہ ال پرفریفتہ ہوگئی گروہ اے لے کر بھا گئیں سکا۔ندی کا جوائی نے منصوبہ بنایا،وہ نا کام ہوگیا۔آخر کاروہ اسکول میں پڑھانے گیا گروہاں ہے بھی اُسے بھا گنا پڑا۔ابیا ہوا کہ وہ قلم ہے لکھ کر بھی کوئی کا منہیں کرسکا۔وہ لفظوں کا استعمال کرتا تھا، نئے محاورے کڑھتا تھا۔ مجھنیف روڈین کے سنوش کے لیے کہتا ہے۔ بھائی لفظ بھی کارنا ہے ہی ہوتے ہیں۔ روڈین کہتا ہے۔۔۔۔۔کین میرا ناش تو لفظوں نے ہی کیا ہے۔ کچھنیف کہتا ہے۔ بھی لڑتے لڑتے تھک جاؤ، تو میرے گھونسلے بیں آجانا،افکارے سب بھی آ دمی ایا جج ہوجاتا ہے۔ گھرٹھاؤی تواسے ایا جج کوہم جا ہے۔

روۋين فرانس ميں انقلاب كے دوران ماراجا تا ہے۔

آج تح كا خبار

پٹنہ جنگشن کے قریب ریل ہے دونکڑے ہوئی ایک لاش پائی گئی ہے۔ لاش کی شناخت نہیں ہو پائی ہے۔ اس کی جیب ہے ایک پر چی بھی تلی ہے جس پر کلھا ہے۔ اگر جس پاگل ہو گیا تو مجھے اس شہر میں بھیجے دیا جائے جہاں سب ہے ہوا (شہنشاہ) یا گل رہتا ہے۔ یا اگر میں مرکیا تو میری لاش چیل کو وَں کو کھلا وی جائے۔

\*\*\*\*

بيغام آفاقی

جی، میں نے اپنے ڈاکٹری کے پیٹے میں بہت ہے لوگوں کوا پی آ تکھوں کے سامنے مرتے ویکھا ہے۔ جی۔ان میں چنداموات سے میں کافی متاثر بھی ہوا ہوں۔ جی۔ان میں سب سے زیادہ ایک ایک موت سے ہوا کہ وہ فخص تب تک نہیں مراجب تک بیار تھا لیکن جیسے ہی میں اس کے اندر کے زہر کو نکال لینے میں کامیاب ہوا ویسے ہی وہ ایک پرسکونِ حالت میں جاکر مرد ہوگیا۔

میڈیکل کے طلبا جرت سے اے دیکھنے لگے۔

سیر سے سنو کہ بین کیا کہدرہا ہوں۔ پچھے واقعات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جب وہ ماضی میں گم ہوجاتے ہیں تو بین کہ جب ہوا تے ہیں تو اس کے بطن سے کہانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں اپنے صدموں ، اپنی بجیب بچائیوں اورانکشافات کی وجہ سے انسان کے علم اوراس کے فطری ارتقا میں اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں اور جب تک وہ اپنے کومنوانہیں لیسی کہ وہ سے انسان کے علم اوراس کے فطری ارتقا میں اضافے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سے انسان کے اعدر انکی ہوئی تھی۔ کہانیاں وہانے سے ختم نہیں ہوجا تیں۔ فہریں دب جاتی ہیں۔ کہانیاں بیں ایک کہانی اس کے اعدر انکی ہوئی تھی۔ کہانیاں وہانے سے ختم نہیں ہوجا تیں۔ فہریں دب جاتی ہیں۔ کہانیاں بیں ایک بی ایک کہانیاں دیا ہے ہے۔ کہانیاں وہانے سے ختم نہیں ہوجا تیں۔ فہریں دب جاتی ہیں۔ کہانیاں بیں ۔ ایس کے بیدا خیاری دبورٹ تا تی کہانی دیل ہوئی تھی۔ بیدان وڈاکٹر نے اپنے سے کی طرف اشارہ کیا،

-213-



کاننے کی طرح موجود رہتی ہیں۔اس لیے بہتریہ ہے کہ ان کو تھلے عام سناجاً ہے۔وہ تبذیب یعنی دنیا کی سب سے بڑی عدالت کی وکیل ہوتی ہیں۔اور انہیں کی قو کالت ہے دنیا کے تئی بڑے مہذب ملکوں نے ماضی کی کئی کہانیوں پرافسوس اور شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے کھلے عام پوری دنیا کے سامنے معافی ما تگی ہے۔

ڈاکٹر بھٹی ہے مسکرایا۔اس مریض کی گہانی بھی ایسی ہی ایک کہانی تھی۔اس مریض نے مجھے راتوں رات ایک ڈاکٹر مے فلسفی بنا دیا۔ مجھے لکھنا معلوم ہوتا تو میں کہانی کار ہوجا تا۔اب تم لوگوں نے پو تچھا ہےتو سنو کہ میں بھی سانا چاہتا

بول\_

ہیں یہ کہانی تم کواس لیے سنار ہاہوں کہ یہ کہانی منظرعام پرآئے اوراپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ جوقو میں ،حکومتیں اور اشخاص اس بربھی تیار نہ ہوں وہ انسانی نسل کے چہرے پر بدتہذ ہی کا بہترین نمونہ ہیں۔ میں نے اس کاعلاج کیا تھا۔ میں ووااور انجکشنوں سے تو اس کوٹھیک نہیں کر پایا تھا کیکن جسے ہی میں نے اس کی زہر بھری کہانی چوس کر پی لی وہ تھیک ہوگیا تھا اورا سے پہلی ہار بغیر کسی انجکشن کے گہری نیندآئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مرگیا اور تب سے اب تک میر می نف ڈیٹر

تم النبخيل مين اس كهاني كاتصور كرو\_

یہ کولہو سے شال کی جانب واقع ایک پاگل خانے کا منظر ہے۔ یہ کہ یہ منظر کتنی وسعقوں تک بھیلا ہوا ہے یہ کہنا میرے لیے مشکل ہے لیکن اس منظر میں رفتہ رفتہ کئی ملک شامِل ہو گئے ہیں۔

میں نے اس مریفش پر ہرممکن دوااستعال کر چکا تھا لیکن کسی دوائے کا منہیں کیا۔البتہ دوائیں دیتے دیتے ہیں اپنی گفتگواور ہمدردی کی وجہ ہے اس عرصہ میں اس مریض کے دل کے قریب ضرور ہو گیا تھا اورآ خرمیں اچا نک یہی بات مریض پراٹر کرگئی۔

، دونوگ فوج کے تھے، پولیس کے تھے یاقوم پرستوں کا کوئی دستہ تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مریض کی گفتگو سے مجھے اتناا نداز ہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہی کچھے ہوا تھا۔ مریض خاموثی سے مجھے دیکھ رہا

میں جانتا ہوں کہتم کوکوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ میں نے تم کو ہرطرح کی ووادے کرد کھے لیا۔لیکن تم ٹھیک نہیں ہور ہے ہو۔ میں پریشان ہور ہا ہوں۔اب میراا ہے آپ برے،اپی صلاحیتوں پرے بھروسدا تھ رہا ہے۔اوراس کی وجہتے ہو۔تم مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا تھا۔ میں صرف تم کوٹھیک کرنا چا ہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر ہوں۔اورصرف ڈاکٹر ہوں۔ میں اللجنس کاکوئی آ دمی نہیں ہوں۔ میں کسی ہے کہتیں کہوں گا۔

اور پھروہ ادھیزعمر کبڑے جبیہا آ دمی اچا تک اتن مجھی ہوئی ہا تیں کرنے لگا کہ مجھے جیرت ہوئی۔ مریض اب اس منظر کو بیان کرر ہاتھا جس کی پر چھا ئیں میں کئی بارد مکھے چکا تھا۔ اس نے اس علاقے کا نام بتایا۔ چلوآ کے کی ہاتیں بتاؤ۔ جگہ تو کوئی بھی ہو کتی ہے۔

میرا گھر وہیں ایک چوڑی سڑک سے منسلک تھنی آبادی کے پچ تھا۔ اس دن میں ایک دوسر سے شہرا پی دکان کے لیے پچھے مال خرید نے گیا ہوا تھا۔ پچھ دنوں سے میں بیار بھی تھا اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے مری طبیعت بہت ملول سی ہور بی تھی پھر بھی مجبورا جانا پڑا تھا۔ دن دو پہر سے پچھے پہلے اچا تک تین چار بکتر بندگا ڑیاں اور ایک ٹرک آ کرمیر سے گھر کے سامنے رکے۔ گاڑیوں کے رکنے کا منظر دیکھتے ہی چاروں طرف سنسی پھیل گئی ، ایک سنا نا ساچھا گیا اور فضا میں موت کی آ داز سنائی دینے گئی کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ جب ایس گاڑیاں آئی تھیں تو کیا ہوتا تھا۔ لوگ چھتوں اور کھڑ کیوں سے جھا تک کرد کھنے لگے۔

گاڑیوں سے کچھلوگ اترے اور سیدھے میرے گھر کے دروازے پر بیٹیے اور دروازے کو کھنکھٹاتے ہوئے دروازہ

نخ افت 214 معبو ٢٠١٧م

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



کھو لنے کا حکم دیا۔میرے گھر کے کسی فرد نے درواز ہ کھولاتو وہ لوگ گھر کے اندرکھس آئے۔ پھرایک ایک کرکے ہیب کو گھرے باہر نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ بڑے بوڑھے سب کو یا ہر نکالا گیا۔عورتیں دروازے تک آئیں تو ایک محص نے جو گاڑی میں ہی جیٹا تھا ان کو بھی بلا کر قطار میں کھڑ ا کرنے کا حکم دیا۔ چند کمحوں بعد دو تین نو جوان گھرکے تین جارچھوئی عمر کے بچوں کو لے کر باہرآئے جس میں میراڈیڈھ سال کا وہ بیٹا بھی تھا جس نے ا بھی چند بی روزیہلےا ہے قدموں پر ہلتے ڈو لتے چلنا سیکھاتھا۔انہوں نے بچوں کو لے کرآتے ہوئے گاڑی میں ہیٹھے مخص كے تم كے لئے اس كى طرف ديكھا۔ " ہاں، ہاں، انہیں بھی لاؤ۔ "اس مخص نے نظر پڑتے ہی تھم دیا۔ ایک اشارے برگھر کی دیوارے پاس سب کو کھڑا کردیا گیا۔ اور دوسرے بی کہے گولیوں کی بوجھارے سب کوڈ چر کردیا گیا۔ گاڑی ٹیل آئے لوگ گاڑیوں میں بیٹے کر ملے گئے۔ میں انٹیشن سے اتر ابی تھا کہ اپنے محلے میں ہوئے اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بارے میں سا مجھے اپنے بنتیج کی کارستانیوں کا خیال آیا اور دل میں خوف بھی پیدا ہوا کہ ہونہ ہویہ میرے گفیے کے بارے میں نہ ہو۔ باہر نکلالو تیز ہوا ڈال کے جھکڑ سے دھول می اڑر ہی تھی۔ کوئی رکشاد کھائی نہیں دیا تو پیدل ہی تیز تیز کٹل پڑا۔ راہتے میں بیدد کی کرمیں اور بدخواس ہوا کہ وہی گاڑیاں کھڑی تھیں اور وہ سب کچھ کھا لی رہے تھے۔ ان میں ایک نے مجھے پہچان لیا اور وہ مجھے پکڑ كر لے مجئے \_ گاڑى ميں آ مجے بيٹھے آ دى سے يو چھا گيا كہ مجھے گاڑى ميں وال لياجائے كيونكيرو باں دورتك كافي لوگ تھے اور سب کے سامنے مجھے فتم کرنا شاید انہیں مناسب نہیں اگا۔لیکن اس آ دمی کے ہنتے ہوئے کچھوٹ کرکہا۔ بنہیں اے چھوڑ دو۔ نکے گیا تو نکے گیا۔ پہکیانیاں ڈھوئے گا۔'' گھر پہنچ کرمیں نے جومنظر دیکھا اس سے میرے ہوش اڑ گئے تتے اور میں بے ہوش ہوگیا تھا۔ میرے گھر کے سامنے پڑی میرے گھر والوں کی لاشوں پر محلے والوں نے جا دریں ڈال دی تھیں یہ میں دوڑ اقریب پہنچا۔ ایک چھوتی ی ہلکی چا درمیر نے نونبال بیٹے کے اوپر بھی پڑئی ہے۔ ہوائے چلنے ہے اس کے اوپر کی حاور ایسے بلی کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کا بیتے ہاتھوں ہے اس کی جا در ہٹائی تو جود یکھاو ہی میرے حافظے پراہ تک نقش ہے۔ اس کے جسم پر پیشانی ،مند، سینے اور ہاتھ پر گولیاں گئی تھیں ۔لوگوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں کی دنوں تک بے ہوٹی رہاتھا۔ ب میرے گھر کے افراد میں صرف ایک مخص زندہ نج گیا تھا اور وہ تھا میر ابھتیجا جو دہشت گردوں کے گروہ میں شامل تفاء اور كمرتبيس آتا تفايه " لیکن انہیں تمہارے گھر کے اور لوگوں کوئیس مارنا جا ہے تھا۔ "میں نے ہمدردی کے لیجے میں کہا۔ "جي مال - ليكن من پوري بات بنا تا مول ـ اس نے بچید کی ہے بتانا شروع کیا۔ واقعہ پیتھا کہاس بار دہشت گردوں کے ایک گروہ نے پولیس کالونی میں کھس کر گولیاں چلائی تھیں۔ پولیس کالونی کی اس فائزنگ میں جولوگ مرے تھے ان کی تصویریں بہت دلدوز تھیں پر محکمہ یولیس میں کام کرنے والوں کے اہل کنبہ کواس طرح ہے گولیوں ہے بھون ڈ النا۔ انتہائی درندگی تھی نہیں۔ میں غلط کہہ کیا۔انتہائی انسانیت بھی نہیں میں غلط کہہ گیا۔معاف کرنا ڈاکٹر مجھےلفظ نہیں مل ہے لیکن میں لفظ کی تلاش میں ہوں اور میں ضرور دُھونڈلوں گا۔ میں تب آپ کو بتا دُل گا۔ جي بال \_ميرا بحتيجا بھي ان ميں شامل تھا۔ ہاں ڈاکٹر وہ لفظ مل گیا۔ انتہائی درجہ کی حب الوطنی تھی نہیں ، وہ جو پولیس والوں کے گھر کے افراد کو مارا تھا وہ حب الوطنی شیں تھی۔ وہ جومیرے گھر والوں کو مارا تھا وہ حب الوطنی تھی۔ دہشت گر دوں کے گر دہ میں شامل ہونے کے بعد -215-

بیرا بختیجا بھی گھرنہیں آیا۔ گھروالے اس کی وجہ ہے پہلے ہے ہی خوفز دہ تھے اور ہم بیب کو پہلے ہے ہی اس کا اندیشے تھا کیونکہ اب ہرطرف ایسا ہی سننےکول رہاتھا۔ پوکس کی بارہارے تھر پر چھاپہ مار چکی تھی۔ پوکس ایک بار مجھے بھی پے گئی تھی لیکن تب وہ دہشت گر دی کے شروع کے دن تھے اور لڑائی دہشت گر دوں اور پولیس وقوج کے درمیان ہوتی تھی۔ اس کے بعد پولیس کی گاڑیوں اور شھانوں پر حملے ہونے گئے تھے اور اس کے بعد پولس والوں کی سرکاری رہائش گاہوں پر حملے ہونے لگے۔ اوراس طرح ہوا کرم تر ہونے تکی۔ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ آئی چید ولڑائیوں کاحل کیا ہوسکتا تھا۔لوگ یبی سو چتے تھے کہ اگروہ خود پولیس یا وج میں ہوتے یا سرکار چلارے ہوتے تو کیا کرتے۔ یہ جنگ تنگلین اور پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ ہوا تیز ہوتے ہوتے بگولوں کی شکل لینے لگی۔ اور ان بگولوں کے قص میں ایک دن قانون کا دو پٹدایک جھو کے سے از کر گرد وغیار میں تہس نہس ہو گیا۔ ہوااتی تیز ہوئی کہ یہ بہچاننامشکل ہوگیا سڑک یا گلی میں چاتا ہوا کون سامخص دہشت گر د تظیموں ہے وابستہ ہے اور کون پولیس کا آ دی ہے۔ کہ جا بجاد ہشت گرد پولیس کے یو نیفارم میں اور پولس کے لوگ دہشت گردوں سے حلیوں میں میرے خاندان کے ساتھ ہوئے اس سانحہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پولیس کی انتقامی کارروائی تھی۔ کچھ دوسرے لوگوں کا خیال تھا کہ بیدوہشت گروہی تھے جنہوں نے پولیس کےخلاف عوام میں نفرت اور غصہ پیدا كرنے كے لئے روكت كى مى۔ مج يو تھے تو كافي ونوں تك يس مذبذب ميں تعا۔ میں اپنی اسی ذہنی حالت میں ایک دن بھٹکتا بھٹکتا اپنے اس کھر کود سکھنے چلا کیا تھا جواب کھٹڈر ساوریان ہو کیا تھا۔ میں وہاں دالان میں لکڑی کے بحث پراہیے محضوں پرسر شیکے اپنے بیاروں کو یاد کرر ہاتھا کہ میرے دو تین پڑدی آئے اور انہوں نے جمعے تعبید کی کہ میں فوراد ہاں سے عائب ہوجاؤں۔انہوں نے بہت اداس کیج میں مجھے بتایا کہ پولیس مجھے ڈ هونڈر ہی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ میرے اندرانقام کا زہر بھراہوا ہے اس لیے میں هینتا ایک خطرنا ک دہشت جب واقعة تاز وتعاتب مجمع اتني تكليف نبيل تحي جتني اب اس واقع كز بربن جانے كى وجه سے ب- وہال تو ب کچھ برابر ہو گیالیکن بہاں سب کچھ یاتی ہے۔وہ قبر کا دن میری زندگی کے کچوں میں تحلیل ہو گیا۔ ڈاکٹر، مجھے چلتے ، پھرتے ، میٹے ایسالگتا ہے کہ میرے یاؤں کے پنچ زمین میں ہے۔ يل دُرجا تا ہوں۔ مں نے تنی بارخواب میں دیکھا ہے کہ جیسے زمین اچا تک قبقہدلگا کر مجھے نگل جانا جا ہتی ہے۔لیکن میں ہوا میں پرواز کے نے جاتا ہوں۔ كى بارتوجب مي اڑتے اڑتے تھك كيا تو مجھے كى يرندے نے بحاليا۔ ایک باریس بادلوں پرجاجیھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مریض چربے قابوہور ہاتھا۔ و اکثر جھے بار بارلگنا ہے کہ میری زمین مجھے پکڑ کرنے مینے ربی ہاور مجھے جان سے مارد کی۔ مریض چرہوش میں آنے لگا تھا۔ اس پورے و صے میں میں تھیک ہے سوئیس پایا ہوں۔ میں سوؤں کہاں؟ زمین مجھے سوتے میں نگل لے گی۔ جسکے

ے۔اچا تک۔ میں جانتا ہوں کہوہ نگل لے گی۔وہ میری جان کی بھوگ ہے۔ ڈاکٹر بھم کو پید ہے۔ڈائٹیں سب سے مسلم اپنے بچوں کی جان لیتی ہیں۔

میں شاید پاگل نہیں ہوں بلکہ فیند نیآنے کی وجہ ہے میری بیرحالت ہوگئ ہے۔تم کیے میر اعلاج کر پاؤگے۔ اس نے مجھ ہے ایسے بات کی جیسے وہ پوری طرح ہوش میں ہولیکن پھرفورا ہی اس کے چبرے کے تاثرات بدلنے گے اوروہ اس طرح بات کرنے نگا جیسے وہ ہوش وحواس میں نہیں ہو۔وہ رک رک کروقفوں کے بعد مجھ ہے تخاطب کے انداز میں بی کہتار ہا۔

ایک دن میں نے اڑتے ہوئے اچا تک دیکھا کہ میری ماں کا مندکھلا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے میں ۔ میں نے ہمت کرکے سید ھے اس کے مند کے اندر پرواز کی اور اس کی زبان سے پچتا ہوا اس کے طلق کے راستے اس کے پہیٹ میں تھس گیا۔ وہاں دیکھامیر ہے گھر والوں کے علاو واور بھی ہزاروں نوجوانوں اور بچوں کی ہڈیاں مردر ہی تھیں۔ میں پھڑ پھڑ اکر ہاہراتنی سرعیت ہے نکلا کہ او پر یا دلوں پر جا جیٹھا۔

نے ہے میری ماں مجھے بلار ہی تھی لیکن میں نے میں از ارتب ہے بہیں بدخاہوں۔ مجرودا جا تک کا بینے لگا جسے موت کے قریب آنے پر پہنے سریضوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

اب وہ گھڑیال جیسا منے کھولے باولوں تک پہنچ رہی ہے۔

مجھے یہاں ہے بھی بھا گنا پڑے گا۔ ڈاکٹر۔اب میں اڑوں گا۔

اور یہ کہنے کے بعد بستر پر بیٹھے بیٹھے اس کے دونوں باز و بالکل پڑیا کے پروں کی طرح تیز تیز حرکت کرنے لگے جیےوہ پرواز کررہا ہو۔

يان عيرى خرى تفكوتى \_

······ \*\* \*\*·····

نا قابل فراموش محمد خالد جاوید

ستمبری ایک گھپ اندھیری رات میں جب کہ پاک بھارت جنگ پورے مروج پڑھی ایک اوھیڑ مرکورت اپنے ساتھ دومعصوم بچوں اور ایک بچی کے ساتھ۔ وزیرآ باد کے ریلوے اسٹیشن پر بہاو لپور جانے کے لئے ڈری اور سہمی ہوئی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی ۔ تامعلوم اس کوکس نے بتا دیا تھا کہ اس علاقے کی نسبت بہاو لپور میں جنگ کی شدت کم ہے اور یتلے ہونے کی وجہے کوئی بم کر کرنہیں پھٹرا ۔۔۔۔ ممتاکی ماری ماں اپنی آخری عمر میں ملنے والی اولاد کی زندگی بیانے کے لئے اپنی زندگی کو بھی داؤپر لگا بھی تھی

۔ شہر میں بلیک آ وٹ ہونے کی وجہ سے ریلوں اسٹیش بھی کھمل طور پر تار کی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا خاوندا پی ہیوی
اور بچوں کو انتہائی رفت آ میز حالت کے ساتھ اسٹیشن پر چھوڑ کرواپس اپنی ڈیوٹی پر جا چکا تھا۔ کیونکہ اس کے پاس ایک
اکسٹس یافتہ راکفل تھی۔ اس لئے گورنمنٹ نے ایسے تمام لوگوں کی ڈیوٹی رات کواہم پلوں کی حفاظت پر نگادی تھی
السٹس یافتہ راکفل تھی۔ اس لئے گورنمنٹ نے ایسے تمام لوگوں کی ڈیوٹی رات کواہم پلوں کی حفاظت پر نگادی تھی
اور بھی اور نمینکوں کے بھٹنے والے گولوں کی گھن گرج مسلسل فضا کو اور تمییر بنارہی تھی اچا تک چھوٹی پڑی نے او نچی
آ واز میں رونا شروع کر دیا ہاتھ لگایا تو وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی والدہ اور بیچے بہت پریشان ہو گئے کہ اس وقت کہاں
سے کوئی دوائی کی جانب اس انتا میں تیز سائران بہتے گی آ واز نے ہر طرف مزید خوف وہراس پھیلا دیا۔ کیونکہ سائران

۲۰۱۲ - 217

ندافو

کی آواز کا مطلب تھا کہ وہمن کے جہاز ہمارے علاقے میں گھس گئے ہیں اور آپ سب جیدی ہے بتا ہے گئے مور چول اس عورت نے جھیٹ کراپنے بچوں کوساتھ لگالیا اور لیے پلیٹ فارم کے آخر پر بناے گئے عارضی مورچوں کی طرف دوڑ لگادی نجائے کس چیز ہے تھوکر کھا کروہ منہ کے بل پلیٹ فارم پرگر گئی اور چھوٹی بچی بھی اس کی دسترس ہے نکل کردور جا گری ووٹوں بچوں نے فوراا بی مال کودوٹوں طرف ہے پکڑ کراٹھانے کی کوشش کی تو وہ شیرنی کی طرح انتحی اورایی بی کوجھیٹ کرا شایا اور بے تحاشا پیار کرنے لگی نجانے اس میں اتنی طاقت کہاں ہے آس کی تھی نثايدمتا كي طاقت مگر پچی کوا ٹھا کروہ زارو قطاررونے لگی ۔ تو حچھوٹے بچے نے اپنے دونوں معصوم ہاتھوں سے مال کے آنسو پو مجھنے شروع كرديئ اور بولا "ای جان آپ کیوں رولی ہیں؟ میں ہوں نا! مال نے مین کرایے بینے کوساتھ لگالیا". جگ جگ جیومیرے لال" اتی در میں دوبارہ سائرن کی آ وازآئی کہ خطرہ کل گیاہے وہ اینے بچوں کو لے کردوبارہ مسافر خانے میں آتھی خدا خدا کر کے گاڑی کے آنے کی آواز آئی تو سب مسافروں کی جان میں جان آئی ... وہ اپنے بچوں کو لے کم لمیٹ فارم پر کھڑی گاڑی میں کوئی خالی ڈبہ تلاش کرتے ہوئے بھی اوھر . مجھی اوھردوڑ ربی تھی . کہ گارڈ کے بتانے پر گاڑی کے آخر میں ایک ڈیے کی طرف بھا گئے تگی جو کہ سول لوگوں کے لئے مخصوص تھا باتی سارے ڈیوں میں فوجی ڈ بے میں زیادہ تعداد مردوں کی تھی اور پچھے عورتیں تھیں . خداجانے وہ سب بھی کن حالات میں سفر پر نکلے تھے آ ہے ہا ہے دولمبی لکڑی کی بھٹی نماسیٹوں میں ہے ایک پراس نے اپنی بچی کولٹادیا اور دونوں بچوں کواو پروالی برتھے پر بٹھادیا.. بچی تیز بخار میں پیاس کی وجہ ہے روئے لگی تو آ واز س کرساتھ والے ڈے ہے ایک فوجی جوان آیا اور پوچھا كه " يج كول رور باع؟ بتانے پرجلدی سے یائی کی ایک سفری بوتل اور ایک ٹیبلٹ لے کرتا یا اور نہایت شفقت سے بولا۔ "ال جي .. جم جي آپ كے منے بيل كوئى بھى مسئلہ بوتو جميس بتا يے گا" جیتے رہو بیٹا. . خدا آپ سب کوا پنے حفظ وامان میں رکھے" کھور بعدگاڑی نے رینگنا شروع کردیااور آہت آہتدر فار پکڑلی یا ہردیکھنے پرسواے گھیا ندهبرے کے پچھ و کھائی نے دیتا تھا ، محاذ جنگ پرتو پوں اور ٹینکوں کی گولہ ہاری شدت ہے جاری تھی جب بھی کوئی گولہ پھٹمآول دھک دھک نے لگنا اور وہ اپنے بچوں کواپنے ٹوپی برقعے میں یوں سیٹ لیتی جیسے مرفی خطرہ محسوں کر کے اپنے بچوں کو پروں بزارون عظمتیں ماں کی متابر قربان ہور ہی تھیں بزاروں فرشتے ایک مال کی عظمت کوسلام پیش کررے تھے ...... اچا تک گاڑی کی رفتار بہت کم ہوگئی.....اور ..... وہ ..... رک گئی ..... ادھرادھرد یکھا کہ شایدکوئی اشیشنآ گیا ہے، ، گراند چیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا ہے درواز ہ کھلا اورا کی مجذوب ٹائپ آ دمی ، لیے لیے بال ،کی گھنی داڑھی تہبیند باندھے ہوے جس کے او پرصرف ایک کمبل نما کیڑا دونوں شانوں پر لے رکھا تھا اندر داخل ہوا تو وہ اللھ اللھ کا ذكركرر باتفا کئی مردوں نے ازرہ عقیدت اس کواپٹی سیٹ پیش کی مگروہ دروازے کے قریب بی فرش پر بیٹھ کیا اوراللھ کاورد - Moly ننزافو

کرتا رہا. چندمنٹ بعد ہی گاڑی چل پڑی . . باہر دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نظر نیس آئی تھی . مکان ، ورخت وغیرہ ایک ہولے کی طرح گزرتے جارے تھے ۔ و بے میں جیٹھے تمام لوگ ایک دوسرے سے بہت بمدردی سے جیش آ رہے تھے . ایک دوسرے کو گھرے لائی ہوئی کیڑے میں بندھی روٹیاں اور اجار پیش کرتے اور ایک دوسرے کی ہمت بندھا وہ عورت کسی گہری سوچ میں ڈولی ہوئی تھی ،جب بھی گاڑی کسی بل پر ہے گزرتی تو وہ سوچتی شایدای بل بران بچوں کا باب اور میرا خاو تداہے وطن کی حفاظت کے لئے را تفل تھا مے بینا ہوگا شائداس ہے دوبارہ ملاقات ہویا ہے کی یانبیں؟ وہ گہرے تم واندوہ میں ڈوبی شدیدخدشات کی رومیں بہتی ہوئی اپنے بچوں کو بار بارسہلا رہی تھی اور آنسوآ تھوں ے بہہ بہ کرر نے مل جذب ہورے تھ گاڑی مختلف استیشنوں پررکتی ،چلتی مرید کے استیشن پررکی تو آنے والے مسافروں سے معلوم ہوا کہ آج و جمن کے جہاز وں نے وزیرآ باداور دھونکل کے ریلوے استیشنوں پر بھر پورحملہ کیا ہے اور ممارتوں کو نقصان کے علاوہ بمباری ہے كنى سول ملازم شهيد ہو گئے ہيں .. خوف كى فضا ميں مزيدا ضافہ ہو گيا رات كافى بيت چكى كى جب كارى لا مورك مضافات مين داخل موراى تحى كياجا تك كارى رك كنى دور كانى لوگول كے بھا محفے كى آوازى آرى كى جوكەلمحد بىلى خرى ۋىدىكى بىلى كىنى . يكدم درواز وكھلا . اور يكے بعد ويكرے كئى فوجى جوان ۋىے بيس داخل ہوكرسب لوكول كى تلاشى لينے لكے، دروازے كے قريب بينے ہوئے اس مجذوب نے گاڑی سے چھلا تک لگا دی اور اٹھ کر دوڑنے لگا تکر جوانوں نے اس کوریوج کیا اور ڈ بے میں سے بھی ایک مشکوک آ دمی کوز دوکوب کرتے ہوئے ساتھ لے گئے .. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دونوں دشمن ملک کے جاسوی تھے۔ ان ِ....خدایا . خوف بر حتابی جار ماتها مرکسی کومعلوم نہ تھا کہ انجی آ مے کیا ہونے والا ہے؟ كانى دىر بعد كارى آست ستى التي مونى لا مورك النيش ريكي كى ابھی گاڑی پوری طرح رکی ندھی کہ اجا تک فضامیں دعمن کے دوطیارے نمودار ہوے اورآتے ہی مشین گنوں ہے حملہ کر دیل ۔ سب نے چیخنا شروع کر دیا گاڑی کے ساتھ ساتھ جہاز اڑ کرحملہ کرر ہے تھے فضا میں آ گ کی ایک کمبی قطار نظرآ رہی تھی کہای اثنامیں ایک زور داردھا کا ہوااوراس کے دونوں بیجے اویروالی برتھ سے بیجے فرش برآ گرے ؤب میں سب لوگ او کی آواز میں کلم طیب کا ور د کرر ہے تھے زندگی اور موت کا تھیل جاری تھا عورت نے اپنے وونوں بچوں کوسیٹ کے نیچے الثالثاء یا چند بی کمحوں میں یاک فضایہ کے طیاروں نے آ کروحمن کے طیاروں کو کھیرلیا اور سامنے تھلے آ سان میں لڑائی شروع ہوگئی . ' گولوں کے ٹھٹنے سے گاڑی یوں ڈول ربی تھی جیسے کوئی جھولے میں بیٹھا کرز ورز ورے جھولا جھلا رہاہو. چھوٹے بیجے کے محضے فرش پرلگ لگ کرزشی ہو گئے تو وہ او کچی آواز میں روینے لگا کہ اجا تک دونوجی جوان ڈ بے میں داخل ہو ہے اور دونوں بچوں کو اٹھا کراینے گلے ہے یوں لگا لیا جیسے، ماں لگاتی ہے . . اور ماں سے اجازت لے کر ان کو اپنے ڈیے میں لے جا کر ایک موٹے کمبل کے اوپر ان کے کانوں میں روئی ٹھونس دی تا کہ شدید دھا کوں کی آواز ےان کے کا نول کے بردے نہ بیٹ جائیں اوراد پر بھی ایک ایک کمبل دے دیا کچھ بی دیر میں وہ تو ہے جس کو بعد میں راتی کا خطاب ملا اور اس کوسارے لا جور میں پھولوں کے ہار بہنا کرسلامی دی گئی .. وہ لائی گئی جس نے آتے ہی ایک ہی گولے ہے دھمن کے دونوں جہازوں کے پر نچے اڑا دیئے .. دونوں جہاز جلتے ہوے نیچےز مین برآ گرے اتنی تیزروشی ہوی کہ زمین برچکتی چیونی بھی نظرآ ربی تھی

لا ہور کی قضااللہ اکبر کے نعروں سے کونے انھی صبح نو یجے گاڑی دوبارہ اپنی منزل کوروانہ ہوئی اور شام کواپنی منزل پر پہنچ گئی .. فوجی جوانوں نے دونوں بچے مال ے حوالے کئے تو ڈیے میں لوگوں کی آ تھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو تھے جوابے دلیراورمبر بان فوجی بھائیوں کو عقیدے بھری سلامی پیش کررہے تھے ..... تاج بھی وہ قیامت کے منظراس کی نگاہوں میں کسی فلم کی طرح محفوظ ہیں . جن کووه بھی فراموش مبیں کرسکتا ياك فوج زنده باد .. يا كسّان يا ئنده باد یہ بتا نا ضروری میں .. کدوہ بچہ .... میں تھا اور میرے ساتھ میری محتر مدوالدہ صاحبہ بڑے بھائی اور چھوٹی ہمشیرہ \*\*\* انجام کی تلاش احمد نعيم اس دنت میری پینے یہ خوابوں بحرابستہ تھا۔اس اپنے میں ماں باپ کے خواب۔ ساج کے خواب اور بہت ساری آ رز دؤں کا بوجیدمیری پیٹے پہلیرا ہوا تھا ہیں نتھے نتھے قدم اٹھا تا ہوا اسکول جار ہاتھا کہ سے اچا تک .....ایکآ واز ... لگا تارمیری تاعت ہے مکرانے گی۔ " زُوگ .....زوگ ..... زوگ ..... زوگ ..... زوگ ..... زوگ یں نے برگد کی تھنی چھاؤں میں ایک بھیڑو یکھی ....میرے قدم بھی اس طرف چل پڑے .... میں نے ایک آ دمی کود یکھا۔ اُس کے ہاتھوں میں ایک ڈ گڈ گی تھی۔ وہ ڈگڈ گی کواینے تجربہ کار ہاتھوں سے تھما تا .....منکا ڈگڈگ کی کھال پر تیزی سے پڑتا۔ '' ڈوگ ..... ڈوگ ..... اس مداری کے منہ سے لفظ تیزی ہے باہر لگلتے جارے تھے۔ كرجائ .... مبر بوجائے گا جل جائے گا .... مبر ہوجائے گا رس كودے كا .... مبرتين ہوئے كا ى غريب كے لئے ..... أنه ..... دوآنه ..... رويد بين لكے كا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے کو لیکن قتم ہے ای شکر بھگوان کی ..... (اس نے پاس رکھی شکر بھگوان کی قتم کھائی ) جومیرے اس بٹارے میں بند ہے....اس کے لئے تم موٹا موٹا لوگاں کو بھی تماشہ بتائے گا' وهباربار يثار عكاحوالدويتا آ خراس نے اپنے بوسیدہ پٹارے کے ڈھکن کوجیے ہی ہٹایا ....ایک ناگ پھن پھیلائے کھڑ اہو گیا وه ناك غصر الى لال لال زبان بابرليليار باتفا ..... اے د کھ کرئی لوگ چھے ہٹ گئے .... تو کئی لوگوں نے ہاتھ جوڑ لئے میں نے پہلی مرتبہ کی تاگ کود یکھاتھا.....اور پہلی ہی مرتبہ ایک انجانی کی دہشت میرے دل میں بیٹھ گئے ..... میں

فیرت ہے اس تماشہ کود مکھر ہاتھا میری طرح اور بھی لوگ اس تماشہ کو تک رہے تھے ..... مداری بھی کالے ناگ کو پٹارے میں بند کر دیتا پھرا ہے بتجرك ميل بندنيو لے كو زاد كرويتا .... نوله جیسے بی آ زاد ہوتا .....وه مداری کے اردگر دیکر کا مے لگتا مداري كهدر ماتحا '' مائی باپ اجھی تک آپ لوگوں نے شانپ اور نیو لے کی لڑ ائی نہیں ویکھی ہوگی لیکن یہ یارخان تم کو بتائے گا كى قلم مين سيران .....!! اس برگد کی هنی حصاؤں میں چل جمورے نگادے ایک چکر .... ہے بولوشکر بھگوان کی' مداری کے بیٹے نے بٹارے کو کھول کرسانپ کواپنے ملکے میں مفلر کی طرح لیبیٹ کرتماشا ئیوں کے آ سے اپنی شیلی کو لوگوں نے آند سدووآند سیروپیدسداس کی تقیلی پر سندوسی نے زمین پر پھینگ دیا ڈ گڈگی کی آ واز اور تیز ہونے لی ۇوڭ ...... ۋوگ ...... ۋوگ ...... ۋوگ ...... ۋوگ ....... ۋ اس مداري نے ميرے تنف القول من جھے ہوئے آنے كو بھى لےليا .... ال وقت ميري كل كائنات صرف اسكولي بستة اورمني مين ديا مواايك آنه بي تعا " چل ..... بعائے ..... جود ہے ....اس کا بھی بھلا جونادے ....اس کا بھی بھلا" مداری نے سب کی جیبوں اور جھیلیوں سے پیسٹکال کر کھیل خم کردیا ..... سانب .....اور ..... نيوله كي لرائي هوئي بي نبيس .....!!! سانب پٹارے میں بندتھا ....اور نیولہ پنجرہ میں بنداد هرے ادھر ہور ہاتھا ملے مایوں ہوئے .....اور پھرائی اپنی زندگی کی فریم میں داخل ہو سمتے ميرى أ محول مين جرت ميسى پير پيزاري مي مين كحزار با.... سوچتار با .... ارے ..... بواد حورا .... کمیل ہے .... ؟؟؟؟ اس بل ميري سوچ وفكر كى كائنات نوٹ چھوٹ كررو گئي. من مملى مرتبدريس اسكول ببنيا .... جناب دینا ناتھ نے میرے ہاتھوں پر دو چھڑیاں ماریں..... میری تھیلی سرخ ہوئی..... دىمبرى مخترتى منح كى ماركا اثرا تنائبيل معلوم بور باتعا ..... لیکن صدمه....اس بات کا تھا کہ مداری نے سانپ اور نیولہ کی لڑائی نہیں بتائی بلکہ وہ میری بتھیلی میں جھیے ہوئے 221 POIT SOM

یک آنہ کو بھی لے کر چلا گیا ۔۔ ميري پينه پر اب بھی بستہ تھا ..... میں تیزی ہے اسکول جار ہاتھا میری نگاہیں دیواروں پرتح رہے کئے تعزوں .....اقوال .....اور بلیک بورڈ کوروانی ہے پڑھنے گی تھس ہونؤں پراسکول کے ترانے اورتظمیس ہیدر ہی تھیں پھرایک مرتبہ " زوگ فرگ فرگ فرگ فرگ فرگ ساز مسر می و ساگ " کی آوازیں ساعت سے عکرانے لکیس میں پھرائ واز کی طرف .... اس بھيٹر كى جانب جلا جار ہاتھا میں نے اپنی منھی خوب مضبوطی ہے بند کر لی .....اور دل ہی دل میں سوچا آج تو ضرور سائپ اور نیو لے کی لڑائی ليكن مداري بس وْ كَدْ كَى بِجارِ ما تَعَا اوردوس بحيل بتاكر بحيزت بلى مذاق كرنے لگا لوگ بھی ہلسی نداق کے ساتھ ایک اہم لڑ ائی کو بھول گئے ليكن مجھے تواس لڑائی كاا تظارتھا جوسانب اور نیو لے میں ہونے والی تھی میں پھر ٹھگ لیا گیا اوراتنی درے اسکول پہنچا کے میراہٹری کا پیریڈ چھوٹ گیا جناب دینا ناتھوا پی موٹی تی عینک ہے مجھے کھورتے ہوئے دوسری کلاس میں واضل ہو گئے میں کا بینے قدموں سے کلاس میں داخل ہوا .... تو نگاہ بلیک بورڈ میں دھنس کررہ گئ بلیک بورڈ برسفید جاک ہے محریر تھا .... 'جوقوم این تاریخ کوفراموش کردی سے ان کا جغرافیہ بھی انہیں فراموش کردیتا ہے' ون کیلنڈر کے خانوں سے پھڑ پھڑ اکرڈ سٹ بن میں گررے تھے بالوں میں جاندی کے تارجگمگارے ہیں بذيال كمزوريز كي بين ..... نظری دهندلای کی بین كابول كرف إلى من كذفه وف عكري ایک روز میں اپنے وجود ہے جنم لینے والی نسلوں کا ہاتھ پکڑے زیبرا کراسنگ یارکرریا تھا .... کہ پھر وہی آ واز '' ڈوگ .... ڈوگ .... ڈوگ .... ڈ سر .... و .... گ .... '' کی آ دازیں ساعت سے قرانے لکیس ۔ قدم باختيار پراس جانب المض لك تص

میں پھراس بھیڑ کا حصہ بن گیا آج بھی مداری ای طرح راستوں پہ بیٹھا .....رام .....رحیم ..... کی تشمیل کھار ہاتھا آج بھی ....اس کے حلق ہے وہی لفظ انجرر ہے تھے ''تومائی باپ .....مرکار ..... آپ نے دیکھی نہ ہوگی سانپ اور نیو لے کی لڑائی تو پھرد كھے ....كون بارتا ب ؟؟ كون جيتتا ہے.... س ميں ہے كتنادم .... ????" اس نے چھرڈ گڈ گی بجانا شروع کردیا۔ میں نے دھندلی آئھوں سے دیکھا ب يجه بدل كياتفا ..... مداری بھی تیدیل ہو چکے تھے تماشائی بھی بدل گئے تھے.... رائے جی تو سیدل کئے تھے کیکن نہ بدلاتو ..... مداری کے لبول سے پھوٹنے والامنتر نہ بدلاتھا اورنه بي ڈ گڏ گي کي آ واز تبديل ہوئي ..... ژوگ ...... وگ ...... ژوگ ...... ژوگ ...... كوئى بھى فرق تونہيں آيا تھا.....ان آ وازوں ميں 'اے بھائے ۔۔۔ گر ۔۔۔ جائے ۔۔۔ گا ۔۔ مبر ہوجائے گا جل جائے گا .... صبر ہوجائے گا ليكن كسى غريب كود يكاصر تبيس موكا ارے ....ارے ....اوسیٹھ جاتا کہاں ہے پیشہ کاس کر ....ارے بھی میرے سو تھے ہوئے کھیتوں کی بھی طرو برس جاتيراجا تاكياب اس نے اپنے خانی اندر دھنے ہیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ...... [ 100 بريلاكو .... چر .... نواز ..... مير عفريب نواز ..... مب كونواز ..... علی علی عباس میں مجمولا بھٹیکامداری کے پاس' اس نے کئی اور قسمیں کھا تیں ..... پھر سنہرے وعدوں .... قدموں کا جال بھیڑ کی جانب پھینکا لوگوں نے پھراس کی قسمیں ۔۔اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے دھرتی پر پیسہ پھینکنا شروع کردیا مداری نے پھرادھورا تھیل بنا کر پیسہ بورلیا ..... تھیل ختم ہو گیا..... '' چلوگھر فپلیں بایا....'' 223-

PAKSOCIETY1 f

V".....2??? میں جیسے ہوش میں آ گیا ..... '' چلوگھر چلیں بابا'' کیآ وازیں دل ود ماغ میں گروش کرنے لگیں . مجصے پھرائے لٹ جانے کاشدیداحیاس ہوا میں جو 67 برسوں سے اس ادھور سے تھیل کود کھے رہا ہوں ميرىنسلين بھي اي طرح مُحكَّى جائيں گي....؟؟؟ یک مرتبه پھرمیری ہتھیلیاں سرخ ہونے لگیں .....لیکن اس مرتبه میری مضیوں میں کئی اور بھی تھی تھی ہی انگلیاں ولی شعور..... بيل ..... لاشعور..... بيل .... ة وك ..... ذوك .... ذوك .... ف مفيداخيارات كالحالح وفوس يحى زوگ .....زوگ ...... زوگ ..... نى دى آن كرو ..... ۋوگ ..... ۋوگ ..... ۋوگ انٹرنیٹ .... ٹو ئیٹر .... فیس یک ..... ئوگ ...... ۋوگ ...... ۋوگ ....... ۋوگ ....... ارے ....ارے .... بيآ وازي تواپ معتزليوں ہے بھي پھو منے لگي ہيں ... ۋوك ...... ۋوگ ...... ۋوگ ..... ملاً كى دارهى .... ع يند ت كى ....جولى .... سے بھى ژوگ ...... ژوگ ...... ژوگ ...... کي وازي الجرري بي میں ای تھی ہوجمل آ تھوں سے دیکھر ہاہوں کھرول کے در .....ور بوار .... بچوں کے میکنے لیوں ہے بھی ڈوگ ..... ڈوگ ..... ڈوگ ..... کی آ وازی محسوں ہونے لگی ہیں مداریوں کی تخری سونے .... جاندی ... کے سکوں سے بعرتی جارہی ہیں وقت اورموسم كے ساتھ سانے اور نيو لے كى رنگت تبديل موتى جارى ب

بسی کھیری .... تو بھی کچھ....اور.... صديان.....گذرگني بس سِانب اور نيو لے کی لڑائی ادهوري .... أخر .... يكون ساكميل بي ....؟ ي كون تبين ہوتا..... ???? اس کھیل کا بھی خاتمہ نہیں ہوگا سوالدنشان میری تھوں میں اگ آیا ہے آوازاب بھی آربی ہے ڈوگ ...... ڈوگ ...... ڈوگ ماه جبین صدیقی مرے میں سہری مبک رچی تھی۔ پیلا ہث اتر نے کا آج آخری دین تعایاز ردی چڑھنے کا پہلا دن ہے کوئی ہاے آج ے مطے نہ ہو لی تھی تو یہ کیسے ہوجاتی۔وہ بیرسب سوچتی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کوئی لڑکی ریڈیو کھلا چھوڑ گئی تھی۔ گھٹیا ہے ہودہ جتم کے گانے سننے کالڑ کیوں کو کتنا شوق ہاس نے سوجا۔ ''اُک پکی جس کی عمر جارسال ہے لال رنگ کی فراک پہنے ہے۔صرف اپنا نام بنا عمق ہے۔ کم ہوگئی ہے جن آئے اور جانے کیا کیا تھا۔وہ کھے ندین کی۔ریڈ یوے گانے کے دوران اعلان ہوااوراے احساس ہوا کہ اس نے اس دوران گانا کوئی نہیں سنا تھا۔ گانے اس نے پچھلے چاررِوز ہے بھی نہیں سے ہتے جواس کے قریب ہی ڈھولک پر گائے جارے تھے اے یادآ یا کہ اُسے بچپن ہی ہے حادثات اور گشدگی کی خبروں ہے دلچپی رہی ہے۔ '' ناکلون کی ملوں میں آگ لگ جانے ہے بیشتر آ دمی جاں بحق ہوگئے۔ فائز ہریگیڈ کے عملے کی غیر ذمہ داری ہے ر رمیادلد کے اس نازک ویلے کے ضائع ہوجانے پرملی مفاوکودھیکا پہنچاہے '۔ کچھ دیر بعدار کیاں آئٹیں۔ ہنتی بولتی اور زیور کپڑے جیسے لواز مات کے بارے بیں سوچتی اور بآواز بلندائہیں امور بحث كرتي ONLINE LIBRARY

''ارےتم یہ کیانضول کی خبریں من رہی ہو۔'' حناتے ریڈ بو بند کرتے ہوئے کہا۔ '' بی بنو! تمہارے پینجریں ہننے کے دن مہیں۔''اور و ،صرف دیکھ کررہ گئی۔ ابٹن ،خوشبو، تیل اس کے جسم ہے اتارا گیا۔اے نئے کیڑے پہنائے گئے ، جیے زخموں کوصاف کر کے ان براو پر ہے بٹی با ندھ کرائبیں ٹھیک ہوئے چھوڑ دیا جائے اوروہ اندر بی اندریکتے جائیں۔ پھراک ردز ووزخم وہیں اگ جاتے ہیں اور جڑوں کی طرح کھو کھلا کرتے جاتے ہیں۔ آوازی ، شور ، بارات ، نکاح اور جانے کیا کیا۔۔؟؟ نائیلون کے ریشے جلس رہے تھے اور اِن کے اندرزندگی کراہیں لے رہی تھی لیکن جانے کن ہاتھوں کی غیر ذ مدداری ہاس نازک و سلے کے ضائع ہوجانے برسی مفاد برکوئی آ کی نہ آئی تھی اور پھراس کی رخصت کاشورا تھا۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھیں اس نے آنکھوں کی طرح کان بھی بندکر لئے۔ اک آنسواس کی بلکوں پراٹکا۔ آج ایک اورلز کی لال کپڑے پہنچ کم ہوگئی ہے اور وہ صرف ابنا نام بتا عمق ہے۔اس دن کے بعد ہے وہ لڑ کی کسی کو نه کی د و جیسے کم ہوگئ\_اس کی ساس بہت خوش ہوئی تھی۔ ارے لیسی گائے جسی بیولی ہے جھے 'وہ ہرآئے گئے ہے کبتی۔ " مجعیٰتم بردی اچھی بیوی ہو ہھی سنتی ہی کوئی فر مائش بھی نہیں کرتیں''۔ اس کا شو ہر کہتا۔ '' ماں ہمٰلژ کیاں ایسی نہ ہوں تو اتنی ارزاں کیوں بگیں تکھے تکھےاورارزاں چیزوں کی تو ویسے بھی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ وہ گھر میں تحض ضرور تاہوتی ہیں اور وہ پہضرورت مشینی انداز ہے جیتے اور نہماتے گز ارر بی ہے۔ اس کا اندر کہن ز دہ ہوتا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے نیتا تو مجھا ورخوبصورت ہوئی ہے۔ پہلے سے پچھاور تازک۔ وہ پہ جملے من کرایک کھے کوھم ی جالی۔ وه کیسا ہوگا۔۔؟ وہ پیسب سوچی۔ "ارے تو کیے۔" سامنے فرح نے اے آتے دیکھااور فرط خوشی ہے لیٹ منی اس کی آتھوں میں آنسوآتے 25,27 باردوست بھی تو پرانے زخموں کی طرح ہوتی ہیں اور زخم جیسے کھیل رہے تھے۔سارے ٹا کئے ادھز رہے تھے اس کا چرہ دیکھ کرنیا بھررویوی اے لگا جیسے وہ بہت دنوں سے کھوئی ہوئی تھی اور آج شناسا چرہ و کھے کررویزی۔ "وه- كيماع؟"اس نے بالى سے يو چھا-" چل تیری محبیة بھی مفلس کی کٹیا کی طرح ربی ۔ " وودونوں بیٹھ چکی تھیں۔ '' ہاں میرا پیار جھکی کا بی ہی براس میں صوفی کی موجود کی نے اے ایشور کا مندر بنادیا ہے' '' گفرمت بگو،خدااورایشورکوایک ساتھ لائی ہو، پچھخوف کرو' فرح ویسے بی کٹر خیالات کی تھی۔ '' ایشور کیا ہے؟ خدالفظوں کا محتاج تونہیں ۔لفظ ہند واورمسلمان بھی نہیں ہوتے ۔لفظ تو خدا کی طرح ہوتے ہیں۔ یاک، بےعیب، جنہیں دھرتی کی اورمٹی کی کو کھ پیدائہیں کرتی۔ وہ تو آفاقی ہوتے ہیں جیسے آسان کی نیلا ہٹ جیسے سورج کی چھتی دھوپ، وہ تو پوتر ہیں۔فاسدہم ہیں۔غیتا کے ذہن میں پھرایک خیال آیا اوراک اورموتی آنکھ ہے ٹوٹ كرزين يركريرا - جيسے محبت كاموتى ارادى ميں ہوتا۔ دل كے صفح يرخود بى چھلك جاتا ہے۔ "ارے تورور بی ہے 'فرح نے ہاتھ سے اس کے آنسویو تھے دئے۔ دل کے آنسوکون دیکھے؟ جو بلا ارادہ کرےاور دل کے صفحے پرنشان چھوڑ گئے رات اس نے اپنے دل کی جہیں ٹولیں

وہ موتی اب بھی یونمی جگمگار ہاتھا۔ تنہاری خوشیو، تنہاراعکس، غینا پھر بے چین ہونے لگی۔ اجا نک اس کے شو كروث بدلى اورخوشبوعكس ساياسب جيسے كيے ريشم كى طرح الجھتے تكئے۔ میں نے تو صرف اپنانام سیکھا تھا۔ میں تو سارے اسم کے درخود پر بند کرآئی تھی پر بیسب کیا جرم ہنمیر، پشیانی اس کی چیٹانی پرخ قطرے جیکئے لگے اوراند جیرے میں دل کے داغوں کی طرح لودے گئے۔ دور کہیں ہے اذیان کی آواز آتی ین کراس کا دھیان لوٹا کہ رات گذر چکی ہے۔ وضوکر کے اس نے جانماز بچھائی اور قر آن کے صفحے پرجھکتی گئی۔ ''اور ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے ہیں ،سوان کے سربل رہے ہیں''۔ اک لیکا ، اک کوندا پھر ذہن جلا گیا۔طوق پینیں جونظر آ رہا ہے طوق تو وہ ہے جو کسی کونظر نہیں آ سکتا۔ جو ساری عمر یڑے پڑے جم کا حصہ بن جا تا ہے۔ آ نسوؤں کے کئی قطرے صفحے پر پھیلتے گئے۔ نیتائے آ ہتھی ہے قر آن بند کردیا۔ میں یہاں بھی خیانت کرنے لگی۔ ا س نے خود کوملامت کی۔ پشیمانی کے ڈعیروں قطرے آنسوؤں کی صورت میں آہتہ آہتہ گرتے رہے اوروہ آنکھیں اس دن کے بعد سے اس نے جیسے بے نقط لفظ ہو گئے شروع کردیئے تھے کہ جن کی ادا کیگی ہے پہلے موز و نہیت دیکھنی تی ہے کہ میں کوئی لفظ منقوط ہو کر بھرم نیکھول دے۔ زندگی کووہ دواورد و چار بناتی جار بی تھی اور ای جارے حساب نے اُسے بخت بناویا تھا۔ جیسے ننچے پودے پہاڑی علاقوں میں آگ آئیں تو کئی پھڑ کے نیچے دب کرخود بھی سانس لینا بھول جاتے ہیں اور بہت برس بعدیہ پھڑ ہنانے پر اندرے ایک اور پودانما پھر تکاتیا ہے۔ وہ پھر یوں ہی پودے پر پڑار ہااور سال اے یو نہی پھراتے رہے۔ جیے ایک صوفی کنارے پر مینج پڑھ رہاتھا دو گھیار میں گھاس بچ کرشام کووہاں ہے گز ریں۔رایتے میں ایک نے ارى تونے آج كتنے كى كھاس يى بے '-ووسري يولي مارييكي ''احِماابِ تُوبَا كُرُونِ فِي أَمَّاسِ كُنْتُ كَي فروخت كى؟'' مہلی تھسیارن نے بتایا'' دو پہیے گ' دوسری نے کہا'' چل جھوٹی'' گھاس ٹو نے بھی جار بی پہیے گی بچی ہے لیکن دو ملی گھیارن النی اور کہنے گی '' نگلی محبوب کودینے کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے' یہ سنتے ہی سونی نے تبہیج ہاتھوں سے کنویں میں اچھال دی اور بے حساب ور دشروع کر دیا۔ 'آ آ آ ......آج جانے کتنے برس بعداے لگا کراس نے بھی عمر کی تنبیج ہاتھوں سے زندگی کی نہر میں ڈال دی تھی کہ شاریات کے ذکھ الگ ہوتے ہیں۔ وہ شاید سارے ڈکھوں سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں اسے یاد آتا ہے کہ ایک محفیل میں یا گئے منٹ کی یا نچویں ملاقات پراس نے نیتا ہے کہاتھا کہ'' سال کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں میرے وہ ساتھی جن كے ساتھ من بندرہ بري سے رور بابوں آپ سے آج من يانچويں مرتبدملا بول يا جے ٣ سے ضرب ہو گيا ہے۔ وہ کچھ بھی تو نہ کہہ تکی تھی۔ ان سالوں کی وہ کیے Numbering کر لے۔ وہ کیے حساب چکا دے۔ کیے سودا بے باق کردے سواس نے بے حسابی چن کی تھی۔ وہ اُسے کیے بتاتی کہ آج اتنے ڈجیروں سال اس سے ضرب بھی نہیں ہوتے کہ ضرب بھی تو اعداد ہے ہوتا ہے اور اعداد اس نے ہوا میں اچھال دیئے تھے۔ ا پناشہر چھوڑ ہے اس بستی میں گمنا کی کی زندگی گزار رہی تھی اپنے بھائی کی شدید بیاری کی خبر س کروہ بوکھلا کرروانہ ہوئی۔شادی کے بعد شاید وہ دوسری مرتبہ اپنے گھر جار ہی تھی۔ٹرین ملکورے لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند

کوسوں دورتھی۔ وہ گھر وہ شہر جہاں اس کی آٹھیوں نے خاموش دو پہریں تجائی تھیں جہاں خوایوں نے زند مجمى ليا تقا-كيف بحى يا يا تقاجها ل اس رس عدمنه مجمى بحرد يا تقا-اس نے کافی دیر بعد آئکھیں کھولیں ایک خوبصورت ی عورت اس کے سامنے والی سیٹ پر جائے کہ آ کر بینے دیکی تمتی اس کی آنکھیں اس کا چبرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ہونت دانتوں میں بختی ہے بھیجنے کے باوجود آ تکھوں ہے موتی وُ طلکے کیا ہوا ہے مہیں'' نتائے جیسے اس کے دل کے رفسار چھوئے۔ "ميراشو بر-" بيه كبدكروه پھر بےاختيار ہوگئ\_ "كيابواتبارے شوبركو"-''ان کا انقال ہو چکا ہے اور اب میں عدت گز ارنے میکے جارہی ہوں''۔ ''اوہ۔۔''عیتا کے ذہن میں اظہارافسوس کے طور پر کوئی جملہ نیآیا بس اتنا کہ یکی۔ پیمبرے شوہر کی تصویراس نے ایک چھوٹے سائز ٹی تصویر نکال کرسا ہنے آئی اور جیسے پھر دور ہوتی گئی وہ اس طرح ملے گا بسے نظر آئے گا نہیں .... نہیں .... نہیں اے کچھ بھی نظر آتا تھاوہ بھی نہیں جولیکن کیسی مجبوری ے وہ روبھی نہیں عتی تھی کہ رونے کا حق بھی تو قانونی اور شرق ہوتا ہے اور اسے پید دونوں حق حاصل نہ تھے آنسواس کی پیکوں کا دامن تھام رہے تھے جیسے بہت سارے لوگوں کے درمیان غیر شر ٹی بچہ بمک کر ماں کا دامن تھام لےاوراس نے منہ پھیر کرآ نسوؤں کے بڑھے ہاتھ جھٹک دیئے۔ ' كيا بوا ببن مهيل ''ال غورت نے اپناتم بحول كر يو چھا۔ " كيجي بهي آج تمبارے شو بركي موت ير يجھ ياوآ كيا۔" "ایخشو ہر کی موت ' كب انقال مواقعاان كا''اس عورت نے يو جھا 'میری شادی والے روز' نیتائے آ ہتہ ہے کہا، وہ عورت کچھنے والے اندازے اے دیکھتی رہی اور دوبارہ سيٺ پرجا بيھي۔ گاڑی آہتے ہور بی تھی اس کا ائٹیشن بھی قریب آر ہاتھا اس نے رسالہ کھول لیا۔ نمایاں حروف میں کوئی واقعہ لکھا تھا۔ ستر ہویں صدی کا ذکر ہے دکن میں زبر دست قبط پڑا۔ ہزاروں لوگ بھوک ہے مر گئے۔ گلی کو ہے بے گورو گفن لاشوں سے بٹ گئے بھو کے لوگ مج ہونے سے پہلے مرنے والوں کی لاشیں کھا جاتے تھے۔ اگر یہ لاشیں بھی نا کافی ہوتیں تو لوگ قبروں سے مرد سے نکال کر کھا جائے۔ انہی دنوں ایک عورت سڑکوں پر روتی پھرتی تھی۔ کسی نے اس سے رونے كاسب يو چھااس نے كہا۔" لوگو! ظالم ميرے بچوں كوكاٹ كركھا گئے مجھے ذرا تكر ابھى ندديا"۔ گاڑی آہتہ آہتہ اسٹیشن پر پہنچ رہی تھی اے بس آئی خبر ہوئی کہ اس کا ذہن بلکورے لے رہا تھا اور پھر گاڑی رکتے بی بیسویں صدی کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت ذہنی تو از ن گنوائے چینی جلاتی اثر رہی ہےاور ایک ایک کا راستہ ''لوگو! ظالم میری محبت نوچ کے کھا گئے مجھے ذرانکڑ ابھی نہ دیا''۔ - TT

ڈاکٹر بلند اقبال

کوئی کچے بھی کہے گریج تو بھی تھا کہاس میں علی بخش کا کچھ بھی قصور نہیں تھا وہ تو اور مردوں کی طرح اپنے باپ کے y کروموسوم اور مال کے x کروموسوم سے ل کر بی بنا تھا۔ خلیوں کی تقسیم بھی درست تھی اور نیونلیس کے ملاہ بھی۔ جینز Genes کی ترتیب بھی سبی تھی اورالیلز Alleles کی ساخت بھی۔ بس کوئی آ وار وکوانزا کیم Enzyme-Co تھا جومین وقت پر میٹا پولزم Metabolism میں حصہ نہ لے سکا اور بنا آواز کے اپنے ارتقاء ہے بی خار ج Delete ہو سیا اور علی بخش کے سیس بارمونز کے رسیر ز Receptors کی شکل بدل گیا۔ اس قیامت کا نہ تو علی بخش کو ہی پتہ چلا اورنہ بی اس کے باب مولوی کریم بخش کو۔

پھر محلے میں علی بخش کی پیدائش پرخوب ہی لڈو ہے ، کان میں اذ ان ہوئی اور پھررسم مسلمانی۔ مولوی کریم بخش نے دونوں ماتھ جوڑ کر خدا وند کریم ہے رخمتوں کی گڑ گڑ اگر بھیک مانگی اور پوری عاجزی ہے اپنے پیارے بیٹے کو دین کی مجملائی اور شکتی خدائی کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی ٹھائی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلے۔مولوی کریم فش نے بیٹے کی تربیت میں کوئی مجی سرنہ چیوڑی۔ یا کیزہ ندہبی ماحول اوراعلی مشرقی تربیت کے اثرات علی بخش کے جمله کردار میں جملکتے تھے۔کردار کے اثر ات چبرے مہرے پر بھی جیسے جا ندسوری بن کر جیکتے تھے۔ابھی وہ گیار وسال ہی کے تھے کہ قرآن یاک حفظ کرلیااور پھر تبلیغ البی کہ اسرار ورموز ہے واقفیت کی غرض ہے بھی باپ کے ساتھ اور بھی ان کے رفقا ، کار کے دائمن کو تھام کر دور دراز کے شہروں اور گاؤں کے چکر لگانے لگے۔ ویکھتے ہی ویکھتے ارد کرد کے ماحول اور تربیت نے کچھابیارنگ جمایا کتر مروتقر سرمیں بلاغت آتی چکی ٹی الفاظ بے تکان کبوں ہے نکلتے اور اٹر ات اس قدر جذباتی شدت اور فرہبی حدت ہے جرے ہوتے کہ سننے والول بررفت ی طاری ہوجاتی ، دیکھتے بی دیکھتے ان کے ول تضور وحدا نبیت ہے مغلوب ہوجاتے ،آتکھیں عشق رسول ہے نم ہوجا تمی اور سررکوع میں خم ہوجاتے ۔ جب جب رفقائے کرام نجی محفلوں میں کم عمر بیٹے کی امامت ویلاغت کا تذکر ومولوی کریم بخش کے کرتے تو ان کی پیشانی خداوند یاک کی بارگاہ میں شکرانے کے کیے تحدہ ریز ہو جاتی اور گز گڑا کراس کی رہنوں پرشکر گزار ہو جاتی۔ یوں و کیھتے ہی و کھتے علی بخش کا بحین جوانی کی وہلیز کو چھونے لگا اور پھر ایک رات ان کے قد و کا ٹھے نے جوانی کی جو بھر پورانگر ائی لی تو جیسے ادھ موئی کلیوں میں ٹوٹ کر بہارآ گئی۔ اگلی صبح علی بخش جیران نگاہوں ہے اپنے بدلتے بدن کے زاویوں کوخلوص ول ہے تک رہے تھے۔ فجر کی اذان میں ان کی آواز میں وہ کرب تھا کہ کچھنوں کے لیے تو نمازی خداوند کریم ہے خود ا بی آوازوں کے لیے بھی پھھا ہے بی لطف وکرم کی فریاد کرنے لگے

ظہر اورعصر کی نمازعلی بخش نے گھریر ہی اوا کی مولوی کریم بخش نے جیران نگاہوں سے میے کود یکھا تو باپ سے نظریں بچا کرا بی زندگی کا پہلاجھوٹ کہااورطبیعت کی ناسازی کا بہانہ کیا۔ آ ہستہ آ ہستہ محفلوں اور ندا کروں میں شرکت كم بونے لكى اگر مجبورا آنا بھى ير تاتو آخرى قطار ميں بين جاتے اور پھر جلد بى نظريں بي كرنكل جاتے ۔خود كوت اين لمرے تک محدود کرنے لگے اینازیادہ وفت قرآن شریف کی تلاوت میں گزارتے او تہیں تو ایک انجانے خوف میں

مبتلار سے اور چپ جاپ آسان کو تکتے رہے۔ پھر میجھ بی دنوں میں نہ جاہے ہوئے بھی علی بخش کی حال نسوانی ہوتی چلی ٹنی اور جسم ہےاد بی کی حد تک لباس سے نمیایاں ہونے لگا۔مولوی کریم بخش نے بینے کے جسم کے بدیلتے ہوئے تیورد کھےتو آئٹھیں چرانی ہے پھٹی کی پھٹی رہ عمي اورشرم ے زمين ميں گرتی چلي كئيں۔ بہت ونوں تك تفتكو ميں دوري برداشت نه بوئي اور بالآخرا يك روز جنے کے کمرے میں آئے اور پھوٹ بچوٹ کررونے لگے۔ آخر بہت صبر وکل کے بعدایک جملہادا کیا' وہ بڑارب الجلیل ہے اس کے برکام میں مصلحت چھپی ہوتی ہے ، مرکباتم نے حکیم وطبیب ہے بھی کچھدر یافت کیا؟ علی بخش باپ کے سوال پر

فسعبر ١٠١٧ء

شرم کے مارے زمین میں گڑ گئے اور پھران ہے نظریں ملائے بغیر بی زمین کو تکتے ہوئے آگئے گ '''بی ڈاکٹرز کہتے ہیں پیدائش سے قبل ہی خلیوں کی تقسیم میں پچھ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، کوئی چیز شاید میونیشن Mutation ہوئی ہے،ای کی وجہ ہے اوراب علاج ممکن نہیں'' یہ کہہ کر باپ کے پیروں سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور سیک سنگ کرکھنے لگے۔ "اباجی! آب میں کیا کروں؟ آب کیے لوگوں سے نظریں ملاؤں؟ کیے عبادت کے لیے گھرے نکلوں؟ مجھے سے سہا مہیں جاتا ،خود کشی حرام نہ ہوتی تو کب کا جان دے چکا ہوتا۔' باپ نے روتی سرخ خشمگیں نظروں ہے بیٹے کودیکھا اور ہنے اب شایدتمہارے لیے تبلیغ البی اورامامت مسلمہ کے تمام در بند ہو گئے ہیں ،عوام الناس تمہاری بلاغت کو بنجید گی ے بیل کیس کے مگر مال ،ایک درواز ہ شایدا بھی بھی کھلا ہوا ہے ،مراقبہ سے کہتے ہیں کہ بیسکون کا ذریعہ ہے کہ کرمولوی لریم بخش نے روتے ہوئے منے کے کمرے کا دروازہ بند کیااور آنسو یو چھتے ہوئے مجد چلے گئے۔ لفظ ''میونیش'' کسی چیگادڑ کی طرح علی بخش کے د ماغ سے چیک گیا تھا۔ وہ جب جب آنکھیں بند کرتے اور مراقبے میں جانے کی ٹھانے تو بہت می چیگادڑیں اِن کے خیالوں میں اتر آئیں اور پھر چاروں جانب سے انہیں گھیرلینیں۔ بھی مجمی تو یہ پلغاراس قدرشد پد ہوجاتی کہ وہ گھبرا کرآ تکھیں کھول دیتے اور پھر گبری گہری سائس لیتے۔ انہیں لگتا جیسے بچ ع کی حیگا دڑیں ان کے بدن پر چیک کئی ہیں اوران کی بوٹیاں تو چ رہی ہیں۔ بالأخرآ ہتیہ آ ہت مراقبے میں وقت پڑھنے لگا۔ جیگا دڑیں تو اب بھی نظر آتی تھیں تگر اب ان کی شکلیں بدلنے تکی میں۔اب بھی بھی وہ جومراتبے کی نیت ہے تکھیں بند کرتے تو کینسراور یولیو کے ادھ مرے مریض اور بجے نظر آنے لکتے جو کیٹر ہے مکوڑوں کی طرح زمین پررینگتے ہوتے اوران کے جسموں پر کہیں کہیں چیگاوڑیں چیٹی ہوئی انہیں جا ہے ر ہی ہوتیں۔ بھی بھار جوآ تکھیں بند ہوتیں تو انہیں سر ہز وشاوا ب میدانوں میں بجر زمینیں نظر آئے لکتیں جن سے کپٹی ہوئی جیگا دڑیں زمین کا رس چوس رہی ہوتیں اور بھی جو آٹکھیں بند کرتے تو خیالوں میں طوفا نوں کے جھکڑ اور زلزلوں ہے بلتی ہوئی زمین نظرا نے لگتی ، جیسے بہت می چیگا دڑیں زمین جس دانت گاڑ کراہے بلار ہی ہوتیں اور جب وہ بالکل ہی خالی الذہن ہوجاتے تو اچا تک بہت رسارے پیجو ے آہیں ایک ساتھ روتے اور بین کرتے وکھائی ویتے اورانہیں ایسا لگتا جیسے حیگادڑیں ان کے بدن پر چیلی ہوئی ان کا خون چوس رہی ہوں۔ شاید بی کوئی ایسا مراقبہ ہوتا جوان کوسکون بخشا۔ ہر بار بی ان کی روح زخمی ہوئی ، ہر بار بی انہیں دم گفتا ہوامحسوں ہوتا۔ آ خرکارایک رات تھک ہارکرمراتے کا خیال چھوڑنے کا ارادہ کرلیا اورایک آخری مراقبے کی نیت ہے جائے نمازیر بیٹھے۔ سلے قرآن شریف کی تلاوت کی اور پھرآ تکھیں بند کر کے پوری میسوئی ہے اپنے رب الجلیل کو یاد کرنے گئے۔ اجا تک اینچھوں ہے آنسوروال ہونے گے اور وہ روتے روتے سکیاں جرنے گے اور پھرخود کے جسمانی کرب کے بچائے ساری دنیا کے روحانی کرب کو یاد کرنے لگے۔ اجا تک انہیں لگا کہ جیسے ان کے جسم اور روح کارشتہ پیجھی کھوں کے کیے نوٹ سا گیا ہوا در پھران کی روح جیسے کا نئات کے جاروں اور تھیلے ہوئے آ -انی رنگوں میں تحلیل ہونے تگی \_ کچھہی دیر میں ان کی نظروں نے ایک عجیب ہی منظرو یکھا جسے بہت سارے ستارے اور سارے ان کے گرونا ہے رہے ہیں۔ ۔ دوسرے کے قریب آتے ،آپس میں ملتے اور دور ہوجاتے۔ نے ستاروں کی تقسیم ہوئی چلی جاتی اور کہکشاں نت یے خوشمارنگوں ہے بھی چلی جاتی ۔ پھرسیار نے تقسیم ہونے لگتے اوران کے نیوکلس آپس میں جڑتے چلے جاتے اور پھر نی تر تیب بنتی اور پھر روشن کے جھما کے ہوتے اور نئ نئ ساخت کے سیارے بنتے چلے جاتے۔ اچا تک علی بخش کو لگا جیسے کوئی آ دارہ عضر Element اپن تبدیلیوں میں حصہ نہ لے سکا اور بنا آ واز کے اسے ارتقائی ممل سے خارج Delete ہو گیا۔ علی بخش کو یوں لگا جیسے وہ سیارہ روش ہوتے ہوتے اچا تک تاریجی میں ڈوبٹا چلا گیا اور پھراس تاریک سیارے

ہے۔ بیا بی روٹن کرنوں کی طرح پھوٹنے لگی اور اس شدت ہے جا روں طرف پھیلی کہ سمجے جرکے لیے ملی بخش کوسوائے تار کی کے پچھے نہ نظر آیا اور پھر ۔۔۔۔۔ کچھ جمگا دڑوں کے پروں نے پھڑ پھڑانے کی آ دازیں کو بچنے گئی۔ پینے ہے شرابور علی بخش نے ڈویتے ہوئے دل کے ساتھے گھبرا کر آیکھیں کھول دیں۔ دور جیت کے اک کوٹ میں ایک جیگا ڈرالٹی لگی ہوئی اینے بروں کو پھڑ پھڑ اگر جیکنے کی کوشش کررہی تھی۔

علی بخش نے اپنی ہے چین دھڑ کنوں پر قابو پایا اور آ ہتیہ ہے اٹھنے کی کوشش کی مگرلژ کھڑ اکر دوبارہ جائے نماز پر بیٹھ گئے اور پھر تجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے بزیرانے لگے ..... تو کیا ...... تو کیارب الکریم پیز مین بھی؟ کا ننات

میں میونیشن کا نتیجہ ی ہے؟

درد کی پیمائش قمر سبزواري

آ صف نے اپنے دونوں قریبی دوستوں باہر اور عبدالصمد کو ہمراہ ابل وعیال اپنے گھر افطار کی دعوت دی ہوئی تھی مہمانوں اور بچوں کو ملا کرشبر کے مضافات میں ہے اس وو بیڈروم کے فلیٹ میں اس وقت آئھ افراد تھے۔ تینوں مرو تو آپس میں کافی عرصے سے دوست ہتھے لیکن ان کی بیو یول کی یہ تیسری یا شاید چوتھی ملا قات تھی ۔۔۔ نہ پہلی ملا قات وإلی اجنبیت اور نه بهت زیادہ بے تکلفی آصف کی بیوی پائمین) جس نے فیروز ک گو نے اور دھانی رنگ کے د کجے کے نفیس کام والاشفون کا سفید فراق پہنا ہوا تھا( اُن کی بڑی بٹی اور بابر کی بیوی کوٹر دسترخوان پر افطار کا سامان روں ری تھیں جبکہ عبدالصمد کی اہلیہ زیب النساء جو برقعہ اوڑ ھےتھی سامنے والے کمرے میں بیڈ کے کونے پر بیٹھی اپنے سنج کودود ہے یا رہی تھی۔روزہ تھلنے میں ابھی کچھ در یا تی تھی سوئی وی پروگرام دیکھنا اور اُس پررائے زنی کرنا وقت كز ارنے كا اچھانسخہ ثابت ہور ہاتھا۔ آصف تھننوں كے بل قالين پر بيئے كرتيبل پر گھانے كا سامان ترتيب دے رہاتھا بابر ریموٹ کو ہاتھ میں تھاہے ٹانگیں بیبار کراورایک باز وعبدالصمد کی تمریح پیچھے ہے صوفے پر پھیلائے بھی کھانے ک نيبل اوربھي جيرت ہے آصف کود کچھ رہا تھا۔عبدالصمد دونوں دوستوں کے درميان قالين پرآگتی يالتی مارے جيشا اپني داڑھی میں الکلیاں پھیرنے یاسر پررکھی سفیدٹو لی کو بے دھیانی میں دھیرے دھیرے تھمانے میں مضروف تھا۔ کی وی پر آج کے ٹاک شوکا موضوع تھا،۔۔۔۔"عورت کی سرزنش۔اسلامی تناظر"

آ صف نے بنتے ہوئے اپنی بات و ہرائی ،لیکن یار کرتا پڑ جاتا ہے،تھوڑی بہت ڈ انٹ ڈ پت اور مار پہین بھی زندگی كاحصه بده منافقت كيول كرے غصا تا بو باتھ اتھ جاتا ہے۔

نداس وفت شرافت یا در ہتی ہےنہ ند جب۔ بیسب ہوش وحواس کی باتیں ہیں اور غصے میں عقل کہاں۔ عبدالصمدنے تی وی اسکرین سے نظریں مثائے بغیرطنزیہ سے انداز میں مسکرا کر کہا، ایک حدے یاں محاتی ا جانوروں کی طرح کا سلوک تونہیں کرنا جاہیئے ناں ،اگرضرورت پڑے تو شریعت میں سرزنش اورا کی بھلکی عارکی اجازت ہے جس کی وجہ ہے بٹری ندٹو نے اور کوشت نہ پھٹے۔

ہڈی تو آگ لگا کر جلا دینے ہے بھی نہیں ٹوئتی صدیھائی اور نہ گوشت پھٹتا ہے۔ گوشت کا دَونگا تعبل پر جماتے ہوئے یاسمین کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔

عبدالصمدنے دوبارز ریاب استغفار دہرائی۔جبکیآ صف اور پابرہنس پڑے۔ باہر جوابھی تک دونوں کی بات اطمینان ہے من رہاتھا ہڑے گل سے پختہ کہجے میں بولا ،''میں اپنی تعریف خود کرنے والے پرلعنت بھیجنا ہوں کیکن بھائیو میں تو مار پیٹ پریفین نہیں رکھتا،اور نہ بھی بیوی کو ہاتھ لگایا ہے، یہ پاس ہے بلا کے یو چھلو، حرام ہے جوآج تک مارا ہو، عورت کوعزت دو، پیار دو، اس سے بات کروعورت پر ہاتھ اٹھا تا تو نامر داور جابل

لوگوں کا کام ہے۔'اس کی بیوی کور جو پکن میں پائی کا جلک لینے تی تھی پکن سے باہرآتے آتے جیسے کچھ اچا تک یاد آئے پروایس مزلق۔ آ صف بابر کی ہدیات سُن کرمسکرانے لگا جبکہ عبدالصمدنے ٹی وی کی سکرین پر سے نظریں ہٹائے بغیر غیرارادی طور پرعدم تائید میں سر بلانا شروع کردیا جیسے کہدر باہو بالکل نہ مارنا بھی غیراسلامی ہے۔ افطاری لگا کر یاسمین اور کوژ بھی بقیہ وس پندرہ منٹ گزارنے کے لئے زیب النساء کے یاس کمرے میں چلی آئیں۔ پاسمین ،زیب النساء کے چبرے کا اتر اہوارنگ دیکھ کرا ہے جیکارتے ہوئے بولی۔'' فیڈبھی کرتی ہو بچے کواور او پر سے روز ہ بھی رکھتی ہوتمہاری صحت پہلے ہی کچھٹراب ہے میں تو کہتی ہوں روز ہ ندر کھا کرو، جب صحت نے اجاز ت دى توركھ لينا۔ '' توبہتو بہ جمعارے بھائی صاحب جان نہ نکال دیں ،روز ہشریعت کا صریح تھم ہے،قرآن میں ہے کدروز ہ دین کا ستون ہے بھئی۔۔۔۔روزہ کیے چھوڑ سکتا ہے بندہ۔' زیب النساء نے ایسے دفاعی انداز میں جواب دیا جیسے یا سمین کے ساتھ خود کو بھی ڈرار ہی ہو۔ ارے کیا بہن، بیاری صیفی میں نہیں رکھ سکتا تال بندہ تو کیا کرے اور پھر خدا تو بڑاغفور الرحیم ہے،خود قرما تا ہے ک ی وجہ ہے روز ہبیں رکھ سکتے تو مسکین کو کھا نا کھلا دو،اگر ہم خدا ہے بھی آ گے۔ یہ ۔اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اے ہے بشریعت کےمعاملوں میں کیوں بولتی ہوتمھارے جھائی کہتے ہیں شریعت کےمعالمے میں عورت کوئیس بولنا زیب النساءأس کی بات کاٹ کر بولی۔ " كورى جى يالمين نے بے نيازى سے كند سے اچكائے۔ وہ اس لئے کہ تورت ناقص انعقل ہے اور شریعت کے احکام میں ایک رتی برابر بھی اگر بھولے ہے بھی غلطی ہوگئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہتم ملے گی۔' زیب النساء نے ایک عالمہ کی طرح جیسے شریعت کے ایک گہرے راز ہے پر دہ ہائے تو بہتو ہد۔اجھا چھوڑ در ہے دو ہتم جانو اورتمھاراروز ہ کیکن یہ جو بھائی کی پچائں انٹے کی تو ندہے بیشر بعت کی زو میں نہیں آئی کیا ،خودتو روز ہ کی حالت میں رہیمی کرتہ پہن کرنی وی کے رنگ برنگے اشتہار دیکھے رہے ہیں اور بچول کے لئے اور تمحارے لیے ٹی وی منع ہے۔۔۔ ٹہرو میں ابھی بھائی کی خبر لیتی ہوں یا سمین نے ہنتے ہوئے بیڈے اٹھنے کی ادا کاری کی۔'' کیکن زیب النساء کا چیرہ زرد پڑ گیا ،اس نے ہونٹوں پر انگی رکھ کر یاسمین کو چیپ رہنے کا اشارہ کیا اور سر کوشی میں بولی "محمر جاتے ہی تمیں منٹ ہاتھ او پراٹھا کر کھڑ اہونا پڑاناں مجھے تو میں دوبار پہیں آؤں گی یہاں۔" ارے کیوں ، یاسمین چرت ہے ہو لی۔ بابر کی بیوی کی بلسی نکل کئی کیایاریہ۔ کیاسزا ہوئی اسکول کے بچوں کی طرح۔'' زیب النساءنے جرت ہے اس کے چبرے کی طرف دیکھ کرکہا بیلواور سنو، ہاتھ او پر اٹھا کر کھڑا ہونایا کری کی طرح موامیں بیٹھنایادھوپ میں بیٹھ کر گھر کا کام کرنا یہی تو شرعی سزائیں ہیں یا پھر۔۔۔۔وو کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ یا سمین نے چنگی لے کراہے چھیزا۔۔۔۔لیکن زیب النساء نے اپنی پشت پرا تحقے ہوجانے والے اپنے بر قعے کے

دائن كودوباره درست كرتے ہوئے چرے برائدنے والے كرب اور خجالت كے ملے جلے آثار كوائتائي كاميابي سے چھیاتے ہوئے بات کودومرارخ دے دیا۔۔

'' مجھےخو د تو نہیں پینة برخمھارے بھائی بتاتے ہیں کہ دوسراطریقہ پھر پینے اور کولہوں برٹھینریا کوئی چینی شے جیسے جوتا وغیرہ کا مارتا ہے۔ اس طرح زخم نہیں آتا تا ناں خاص طور پر چیٹی شے سے اورجسم کے اس مقام کی بڈی بھی تو مضبوط ہوتی ہے و شنے کا ندیشہیں رہتا۔۔۔۔ورنہ و مارپیٹ سے زخم آسکتا ہے یا خدانخواستہ بڈی بھی ٹوٹ علی ہے جو کہ سراسر غیر کوڑنے اس معصوم بی شکل والی کی بات س کراس کے کولہوں کی طرف دیکھا۔ تصور میں زیب النساء کوالٹالیٹ کر مار كهاتيد وكيوكركوثركوب اختيار المى ألى جياس في برى مشكل عصبط كيا-' . خبیں یار ، میں ایک بات بتا وک شخصیں ، میہ ماروار بچینیں ہوتی ۔'' کوٹر آیک کمبی سانس تھینچ کر بولی۔ و كمامطلب " زيب النساء جيرت سے اس كامند و يجھے كى -ياسمين جھي متو جه ہو كي۔ ای کیچکوڑ کے سائلند موبائل پر نے میں کی روشی نمودار ہوئی اُس نے بات روک کرمیں پر نظریں دوڑا کیں " بیٹا کوئی بات ہیں اگر بابر بیٹا عید پر ہیسجنے کے لئے خوش ہیں ہے تو تم ضد نہ کرنا ورنہ پچھلے سال کی طرح ، پیتا ناں، بات بہت دورتک چلی جاتی ہے ا کوٹرنے ماں کا سی ج پڑھ کرڈ یلیٹ کیاا درموبائل برس میں بھینک دیا۔ تم کچھ کہدر ہی تھیں ، زیب النساء کی جرت بدستور قائم تھی۔ ا ں ں۔۔۔۔ مہیں کچھیں ،کوڑنے بیڈ کے کنارے پر تکے اپنے پاؤں کے انگوشھے کا ناخن ہاتھ ہے کرید تے اُس کے یا وُں کا ناخن برسوں ہے د کار ہاتھا پیونہیں کیوں ناخن کی بڑی پہلے سیدھی برعتی اور پھر گوشت میں دھننے لکتی نیز ھے ناخن کے نیچے گوشت اکتھا ہونے لگتا اور پھر کھے ہی دنوں میں انگوٹھا ایک دیکھے پھوڑے کی طرح ہوجا تا باہر یہ بالکل ٹھیک تھالیکن جیسے بی یا وال کسی شے ہے من ہوتا درد کی نیس پورے جسم کوئز یادیتی۔ زیب النساء کوثر ہے توجہ بٹا کریاسمین ہے باتوں ٹی مصروف ہوئتی کوژ ایناانگوٹھا چھوڑ کرزیب النساء کے بیجے سے کھیلنے لگی۔ وہ کوشش کے باوجود گزشتہ چند دنوں میں پیش آنے والے واقعات کے مناظر اور آ وازوں سے پیجیانہ چیٹرا پار ہی " تیرے جیسی عورت کو ناں شادی ہے پہلے کچھ عرصہ کسی کو تھے پر بیٹھنا جا ہیئے کچھ نقصان بھی ہوگا ظاہر ہے لیکن کم از لم سلقہ تو آئے گاناں ، کھانا یکانا تو آئی جائے گا۔۔۔ کچھ دن پہلے کھانے میں پچھ دریموجانے کی وجہ سے باہر سے تی لئی یا تنیں اس کے تصور میں کو نجنے لگیں ، و پسے مائنڈ نہ کرنالیکن اس کی ضرورت تو تمھا رے گھر کی سب خوا تین کو ہ ب بی بس سحان الله ہیں۔ وه کیا کہتے ہیں" چھولی کی تو چھولی کی بڑی کی سجان اللہ"۔ خیالوں میں کو نجنے والی بابر کی آ واز باہرتی وی لاؤ نج ہے اللہ نے والے اس کے قبیقیے میں کم ہوگئی۔ یا سمین کو نگا جیسے کوٹر بیڈ کے کنارے ہے بیٹھے بیٹھے نیچے کر جائے گی اُس نے بے دھیائی میں کوٹر کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لینا جا بالیکن ای محے کوٹر نے غیرارادی طور براینا باتھ چھے کھے کالیا۔ کوٹر کی نظر زیب النساء کی گود میں پڑے بیجے کی شرے پر بنے دایرُوں میں الجھ کی آئی کی نظروں کے سامنے ایک بار پھر چنددن پہلے کا منظر کھو منے لگاجب وہ بابر کی شرث استری کرر بی تھی۔ شرے کا کا آرمجی کم بخت عیدے کچھ دن پہلے ہی جلنا تھا جب وہ ہرممکن کوشش کرر ہی ہوتی ہے کہ کچھا بیا نہ ہو کہ بابر کو 233-ننزافو FOIT June

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



موقع مطے کیکن مواقع تو جیسے آسان ہے گرتے ہیں جیسے اللہ میاں باہر کا ساتھے دینے کے انتظار میں ہوتے ہیں ۔۔ باہر نے شرے کا کالرد کیسے ہی کہاتھا۔

سنگس رنڈی کی بیٹی یہ کیا کیا تو نے ،میری فیورٹ شرے جلادی ، جا جا کرکسی کو تھے پر بیٹھ جا بلکہ دور کیا جا نا مال کے گھر جلی جایات تو ایک بی ہے تال ۔'

أس نے اس گالی پڑتا نسو بہانے کی بجائے ،خود کومضبوط بنا کر بھر پوراحتجاج کا فیصلہ کیا تھا اور کھانا پینا چھوڑ دیا

۔۔۔۔ انگین جب بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوکر تیسری شب وہ بیڈے آٹھی اور جیپ کر پکن میں جا کرائی نے روٹی کا پہلا نوالہ تو ڑا تھا تو اس کی آ تکھوں سے خود بخو وآ نسوگر نے لگے تھے۔اُسے باہر کی دی ہوئی گالی تجی لگنے گی تھی وہ ک مجبورتھی جس محض سے وہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی وہ اُس کی عزت کرنے اُسی کی تعریف کرنے اورائی گاویالقمہ کھانے پرمجبور بھی۔''

" كياموا " ياسمين في اس ك شافي رباته ركه كراً عنيالون كى دنيا عبابرنكالا كبال كلوكسي

"" نبيل کھے بھی تونبيں۔

الله اكبر\_\_\_الله اكبر

فضاء میں آ وان کی آ واز کو نجنے لگی اوروہ تینوں کمرے سے باہرآ سمیں۔

تماشانے ابسل کرم سارا ادرییں

صابر نے نقابت زوہ ہاتھ ہے انبیسویں ہار چرتے یہ بھنجھنائی تھیاں اڑانے کی کوشش کی اور بیسیویں ہار کروٹ بدل کر پھر ہے آنکھیں موندلیں ۔ چھوٹپڑی کے ساتھ والے میدان ہے کرکٹ کھیلنے والوں کی آ وازیں آ ٹاشروع نہیں ہوئی تھیں۔ شام ڈھلنے میں ابھی وقت تھا۔ اس نے انداز ہ لگایا۔ امال جانے کب آئے گی؟ اس نے ذراحی آنکھیں کھول کر جھونپڑی میں آنے والی دھوپ ہے وقت کا انداز ہ لگائے کی کوشش کی۔ وہ بجھنیں پایا۔ آنکھیں پھر ہے بند ہونے لگیں۔

پچھلے دوہفتوں ہے اسے بخارآ رہا تھا اور وہ کئی دن ہے ای طرح ٹوٹے بان کی چار پائی پہلیٹا تھا۔امال شام سے پہلےآ جایا کرتی تھی۔آج نہ امال کا کوئی نشان تھا نہ شام کا۔ بھوک ہے اٹھنے والے مروڑ سارے بدن کی تکلیف پہ غالب آنے گئے تھے۔امال جانے کہاں رہ گئی؟ اس نے پھر سوچا۔غنودگی حاوی ہونے گئی۔ پچھ ہی دریم میں وہ ایک بار پھر ہوش

وحواس سے برگانہ ہو چکا تھا۔

گہیں دورے آومیوں کی بلند آواز میں ہاتیں کرنے کی آواز سائی دے ربی تھی۔ صابر نے آتکھیں کھولیں۔ حجو نیزئ کے ایک کونے میں ٹی کے چو لیے کی طرف رخ کیے اے امال کی پشت نظر آئی۔ وہ اے متوجہ کرنے کے لئے بلند آواز میں کھانسا۔ امال نے بلٹ کراہے دیکھا اور ایک رکا بی میں سالن ڈالنے گئی۔ ساتھ پڑے نفافے ہے ایک روئی نکال کروہ اس کی طرف آگئی۔

" چل اٹھ! بدرونی کھالے۔"اس نے قریب آ کر کہا۔

"امال چاول مجیس لائی؟" امال کے ہاتھ میں وہی آکڑی ہوئی روقی دیکھ کراس کے گلے میں پھرے ٹیسیں اٹھنے "

ننے افوال - - - - 234 - - - دسبود ۲۰۱۷ء

" بیکم صاب کہدری تھی جب پلیں مے دیے وے گی۔ اب کیا تیرے داسطے وہ جاول یکائے گی؟" امال نے اے وہی جواب دیا جو پچھلے یا مجے دن ہے دے رہی تھی۔اہے بازوے پکڑ کر جاریائی یہ بٹھانے کے بعد سالن والی رکانی اس کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بوجھ سے ڈھیلی جاریائی کے پیچوں چھ ایک گہراکڑ ھابن گیا۔ اگرصابر کا باپ اے ایک بار مزید کنے کی کوشش کرتا تو وہ ضرور ٹوٹ جاتی اسلئے اے اس حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ رکا بی میں پڑا شور بداوراس میں تیرتے آلواس ڈھلوان میں بڑی مشکل سےخود کورکانی کے کنارے تک سنجا لے ہوئے تھے۔ اِس نے امال کے ہاتھ ہے رونی لے لی۔ رونی م گلے میں چینستی محسوس ہور ہی تھی مگر خالی پیٹ کی پکاراس درد سے زیادہ تھی۔ تیسر نے نوالے پ اس نے آلوکومسل کرروئی میں لیٹننے کی کوشش کی۔ ہاتھ کے دباؤ ہے رکائی ایک طرف مزید جھکی اور سالن حیاریائی ہے ہوتا ہوا کچی زمین پیچیل گیا۔اس نے سراٹھا کراماں کی جانب دیکھا۔ وہ ملامت بھری نظروں ہے اسے بی دیکھیر بی تھی۔اس نے پھرے سر جھکالیا۔سامنے جاریائی یہ آلوؤں کے دوٹکڑے پڑے تھے۔اس نے انہیں ہاتھ میں اٹھا کرمنہ میں ڈال لیا۔ رکا بی اور روٹی ایک طرف رکھی اور پھرے لیٹ گیا۔ یتانبیں آج کر کٹ کھیلنے والے لڑکوں کی آوازیں کیوں نہیں آر ہی تھیں۔اس کا ذہن پھرے یا ہر کی طرف بھٹکا۔ محما تراس نے دروازے کی جگہ لفکے ہوئے میلے گیڑے کی اوٹھ ہے باہرد مکھنے کی کوشش کی ۔ سامنے سے ای کا ہم عمر

فرید چلا آ رہا تھا۔ اس نے وہی ساہ ویسکو ٹ پہن رکھی تھی جو د ہ بڑے خاص موقعوں یہ پہنا کرتا تھا۔ وہ بردہ بٹا کر جھونیروی کے اندرآ گیا۔اس کا چبرہ صاف تھرا تھا۔کہیں بھی گردوغبار کا نشان نہیں تھا جو بفتوں منہ نہ دھونے یہاس کہ

چرے یہ جی رہتی تھی۔

"اوفریدے! آج کدھرکی تیاری ہے؟"امال نے ہاتھ نیجا کراس کے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔

"ادهرکی بی!"وه آنگه مشکا کرمسکرایا۔

" كروند مي كي بهور باع ؟"امال نے يو چھا اور فريد پيٹ بيدونوں ہاتھ ركھ كربلى سے لوٹ يوٹ ہونے لگا۔امال نامجی کے عالم میں اس کی صورت میں رہی۔

"اباياكياكيدويايس في جويول بنس بنس ياكل مور باع؟"امان في تنوري جر حاتى ـ

" تو مجنی گرونڈ ہی کہتی مرجائے گی تائی! ہزار بار بتایا ہے گرونڈ نبیس گراؤنڈ!انگریزی کالفظ ہے انگریزی کا۔ سیکھ

لے کچھتو بھی۔ تیرابی بھلا ہے۔"اس نے اپنی علیت جھاڑی۔

"او جا کام کر! آیا برد انگریزی سکھانے ۔ اس موئی انگریزی میں نہ تیرا بھلا ہے نہ میرا۔ ہم جیسوں کے بھلے نہیں ہوا كرتے اس سے مسارا بھلا بس ان كونھيوں والوں كا ہوتا ہے جن سے تو سيھ سيكھ آتا ہے۔ چل بن! كام كرنے و ہے۔"اماں نے ول کی مجٹر اس تکالی۔

"مہیں تو نہ سہی۔ جارہا ہوں میں۔صابرتو چلے گا؟ خداقتم! ایسے ایسے کھانے ہوتے ہیں تونے بھی دیکھیے بھی نہیں ہو تکے۔"اس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی صابر کواطلاع دینا ضروری سمجھا۔ اس کی طرف ہے کوئی جواب نہ یا کر باہر نکل کیا۔ ساتھ والے میدان ہے آج کرکٹ کھیلنے کی آوازیں کیوں نہیں آر بی تھیں صابر مجھ گیا تھا۔ اس تھی کوسکھا لینے یہ وہ دل ہی دل میں خوش ہوا۔ آج وہاں کوئی تقریب ہونے والی تھی۔اس خالی میدان میں اکثر ہی الیجی تقریبات ہوا گرتی تھیں ۔ فریدان تقریبات کا لازمی مہمان تھا۔ اپنی واحد ویسکوٹ کو دہ سنڈے بیبٹ کی طرح پہنتا اور کسی نہ کسی طرح عین کھانے کے وقت تقریب میں کھس جا تا۔ وہ اس کن میں طاق تھااورا یک دوبار کے ملاوہ بھی نہیں پکڑا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ صابر کو بھی ساتھ چلنے کو کہتا تھا مکر صابر ڈریوک تھا ، دہ بھی بھی اس کے ساتھ نہیں گیا تھا۔

رات چھاکئ تھی۔ صابر کے پیٹ میں پھر ہے جو ہے ناچنے لگے۔ اس نے کروٹ لے کر جاریائی کا وہ کونہ دیکھا

جہاں اس نے روٹی رکھی تھی۔روٹی اب وہاں نہیں تھی۔امان نے اٹھالی ہوگی۔اس نے سوجا۔ اگر وہ ذرااحتیاط سے کام

لیتا تو یوں سالن نہ گرتا۔ پچھتاوا انجرا۔ پھراس کی آنھیوں کے سامنے وہ ان دیکھے کھانے نا چنے گئے جن کا ذکر فرید کرر ہا تھا۔ بھوک نا قابل برداشت ہور ہی تھی۔ آخر وہ ساری ہمت جمع کرکے چار پائی ہے اٹھ کھڑ ابوا۔ ایک کونے جس پڑے جستی ٹرنگ کا ڈھکن کھول کراس میں ہے اپنا سفید کرتا ڈھونڈ نے لگا جو دو سال پہلے امال کہیں ہے لے کرآئی تھی۔ وہ صرف جیب کے قریب تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا اور سامنے دامن بید دوجگہ دھے گئے تھے باتی وہ ہر لحاظ ہے ٹھیک تھا اور اس کے پاس موجود تمام کپڑوں میں بہترین تھا۔ اس نے کرتا نکال کر بہن لیا۔

"وے! کیا کرر ہائے تو؟ کرتا کیوں پہنا؟ تو بھی جار ہائے اس موئے فرید کے ساتھ؟" چھیے ہے آتی امال کی آواز

شانی دی۔

" کون ہوتم ؟" وہ ہاتھ نے پہلانو الدمنہ تک لے جارہا تھا جب ایک بھاری ہاتھ نے اسے گندھے سے پکڑ گرا پی طرف تھمایا۔ اس نے خوف سے ہمرا تھا کر اوپر دیکھا۔ سیاہ سوٹ میں سریہ اکا دکا بالوں والا ایک آ دمی اے شرر بار نگاہوں سے دیکھ رہاتھا۔ خوف سے اس کی تعلقی بندھ گئی۔ پلیٹ میزیہ واپس رکھنے کے لئے اس نے ہاتھ بڑھایا بی تھا کہ ایک زور دارطمانچ تڑا نے ہے اس کے منہ پہ پڑا۔ وہ لڑکھڑ اکرگرااور سارے چاول اس کے چبرے سے ہیروں تگ ہرطرف بکھر گئے۔ دوز مین پہراتھایا شایدیا تال میں۔ سارے چبرے بلندہو گئے تھے اور وہ مزید نیچے بی نیچ گرتا چلا جارہا تھا۔ بکدم ہرشے گھومنے گئی۔ وہ محورتھا ، ہرشے محیط!

''حرام خورا کتے! کہاں ہے آیا مراہے؟ سارے شہر کو باپ کی جا گیر سمجھا ہے؟ جہاں شامیا نہ نظر آیا پہنچ گئے! نکالو اے باہر احمہیں کس لئے بٹھایا ہے دروازے پر؟ کمینے!لا کچی! بھوک ہے گئتم ہونے کوئیس آئی۔سب کی جان کا و بال من جمٹھ جو رہا سے مدد!"

کوئی اس کا باز دیگڑ کرا تھانے لگا۔اس کے قدم اپنا ہو جھ برداشت نہیں کر پائے۔حسرت ٹپکاتی آتکھیں پھر سے زمین پہ بھرے چاولوں پہ جاتکی تھیں۔اےای طرح تھینتا ہوا کوئی شامیائے سے باہر لےآیا تھااورا یک طرف ڈال کر واپس مڑکیا تھا۔

" تا لَّى! صَابر كِهال ہے؟" فريد نے تا لَى كوجھونپروى كے سامنے ہے گزرتے و كھے كرآ واز دى۔ " جہاں بھى ہے تو اس كے پاس بھى پچنگ كر دكھا! تيرا گلانہ دبايا تو بولنا!" تا كَى نے آئھيس نكاليس اورآ گے بڑھ گئ۔

وہ بھا گنا ہوااس کے چھے گیا۔

" كے تائى اب كيا كيا ميں ئے ؟"اس نے يو چھا۔

"وہ تو میں تخصیس تیرےائے کو بتاؤں گی۔" تائی نے کہااور یونہی چکتی رہی

" لے! نہ کوئی بات نہ کچھنے ہی صبح ابے کو بتائے گی۔اب اس طرف کہاں جار ہی ہے؟ گرونڈ کہ گراؤنڈ؟"اس نے

بجردانت نكو سے اوراى طرح بيجھے چلتار ہا۔

تائی دیدر بی میدان میں پہنچ کے اس نے متلاثی نظریں یہاں سے وہاں دوڑ ائیں۔ پھرمطلوبہ شے کو یا کرایک طرف بڑھ گئی۔ وہاں دوآ وارہ کتے کھڑے زمین ہے پچھ کھار ہے تتھے۔اس نے ایک پھراٹھا کران کی طرف پھینکا۔ کتے ایک چنج بلند کرنے کے بعدادهرادهر بھاگ گئے۔سامنے سالن سے تھڑے جا دلوں کی وہ ڈھیری نمودار ہوگئی جو یجے ہوئے گھانے کی پلیٹیں صاف کر کے لگائی گئی تھی۔ ہرتقریب کے بعدیدڈ جیری بھی اس میدان کا عام نظارہ تھی۔ وہ آ تھے بڑھ کر بیروں کے بل زمین یہ بیٹھ گئی۔ اپنی اوڑھنی کا پلوسا منے پھیلا یا اور زمین ہے چاولوں کی مٹھیاں جر جر کر ائے بلویہ ڈالنے تکی۔

اس کوصابر کے مصے کے حیاول ال مجھ تھے

...... A A .....

#### بلوچي كهاني یخ میں تپ منير احمد باديني

ترجمه: کے ہی فراق

عزیز بالکل تیارتھا۔ ساڑھے گیارہ بجے ان کوبینٹ جوزف گرلز اسکول ہے اپنی صدف کو لینا تھا۔ آج صدف کی آ تھویں جماعت کا متیجے لکلنا تھا۔ عزیز نے سوچا صدف یاس جوگی۔اس نے اپنے جوتے کے تھے بھی باندرہ ویئے۔ درواز ہ مقفل رکھا اور نوکر کے لیئے صرف باور خی خانہ کھلا رکھا کہ صدف کواسکول کے گیٹ ہے لینے کے بعد ڈیڑھ سو میل کےسفر پرروانہ ہونا تھا۔گاڑی اپنی ذاتی تھی ای لیئے شام تک چینچنے کی امیدتھی تا کہ نتیجہ کے دوسرے دن کے لئے اہیے علاقہ کو جانا ہو۔لیکن عزیز کو پتا تھا کہ صدف اپنے یاس ہونے کی خوشی میں کہاں صبر کرتی کہ ماں اور دادی ہے قریب ہونا اس کے لئے ناگز پرتھا ای لیئے وہ آج کل جانے کا پروگرام بناتی جبکہ کل ویسے بھی جعد کی چھٹی تھی لیکن

عزیز کوڈیڑ ھے سومیل کے سفر کے خیال نے تھوڑ اساخوش رکھا جس طرح گز رے ہوئے دنوں کی پڑمردگی اس کے دل و دماغ ہے گھٹ رہی ہے اور زندگی کا ایک نیا حوصلہ اس کے دل میں وجیرے دجیرے بڑی خاموثی ہے ایسے پیدا ہور ہاہے جیسے ساتھ دھند ہی باوصر صراحا تک چلنے لگے،اس نے اپنی گھزی دیکھی کہ ابھی تک ساڑھے نو بجے تھے۔ گھڑی کی سوئی دھیرے دھیرے بل ربی تھی۔ جبکہ اس نے جاما کہ یہ تیزی ہے ترکت کرے تا کہ وہ اس تھٹن ہے دورنکل چائے۔ بیدوہی دن تھے کہ عزیز کوخود بتانہیں تھا کہاہے کون ی بیاری لگ کن ہے۔ اس کا معدہ بالکل تھیک تھا۔ رات نیند مل ہوگئی تھی ، دل اچھی طرح وھڑک رہا تھا ،و ماغ بھی اچھی ظرح کام کررہا تھا ،فکری پریشانیاں بھی اتنی زیادہ نہتھیں لیکن اے اپنی ان بہت ی خوبوں کے باوجود خیال آر ہاتھا کہ ذیا کے مظاہر نے لئے کسی بھی طرح کی بندش تو تہیں۔ ہرشنے بالکل آزاد ہے، ہرشنے ازخود بے ترتیب ہے جس طرح کیمرہ کی ریل کے پردے پرلوگوں کی تصویریں یملے ہے الٹی جنتیں تا کہ واش نہ کرنا پڑے یا جیسے بڑی شخت سردی میں گاڑی کے شیشوں کے چیجیے ، باہر کی ہر چیز تاریک

وکھائی ویتی ہے۔ای طرح ابعزیز کوخیال آر ما تھا کہاس کے اروگر دہر شئے تاریک تر ،گروبھری اور بے معنی ہوئی جاتی ے۔ای وجہ سے اس کومحسوں ہور ہاتھا کہ اسکے تندرست بدن پر ہزاروں من بار پڑا ہے۔ وہ ای بار کی وجہ ہے بمار ہے اوراس کا ظاہر میں تندرست دکھائی دینے والاجسم اصل میں بالکل بیار ہے۔ بھی بھی عزیز سوچنا کہ ایسے ہی جینے جینے اس کا دم نہ نکل جائے اور یہی سب تھا کہ وہ کسی بھی جگہ جانائبیں جا بتا تھا۔ اور کسی ہے بات کرنائبیں جا بتا تھا۔ بس ای حالت میں خوش تھا۔ پچھون پہلے ڈاکٹر کے یہاں گیا، ڈاکٹر اس کا دوست تھا،اس کوسلی دی کہ یہ پچھ بھی نہیں صرف وہم ہے۔ بیابیخ آ پ بی ٹھیک ہوگا۔ ڈاکٹر نے اس کی سلی کے لیے اے کچھ خواب آ ور دوائیاں کھانے کو کہالیکن عزیز کو ا پسے معلوم ہوا کہ اس کی بیاری ڈاکٹر کی دوائیوں ہے بڑی بیاری ہے۔ وہ سوچتاتھا کہ بیدد نیا کے تمام ڈاکٹر اور حکیم نہیں جانتے کہ اس کی بیاری کیا ہے؟ اور وہ جانتے بھی کیے؟ کیونکہ اس کی علامتیں جسمانی نہیں بلکہ اس کا تعلق اس کی روح ے تھا۔ اور ڈ اکٹر آتما کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں؟ وہ جسم ، بدن اور ہڈیوں ، رہے ہوئے زخموں کے مواد کو جان مجتے ہیں۔ان کوروح۔ کے رموں کا کیا بتا؟ مجروہ یہ بھی سوچتا کہ کیاا بیانہیں ہے کہ کسی نے گہرازخم نگادیا ہو؟ وہ سوچتا کہ مَیں شاعروں کی طرح اپنی چیوٹی ٹا کامیوں کو بڑا زخم ظاہر کرنے کومیالغہ بچھتا ہوں ،ای لیمیں نہیں بات کہ مجھے بھی یے زخم لگے ہوں۔میری زندگی ایک عام می زندگی ہے۔ بالکل عام نی۔اس میں محبت کی نا کا می نہیں ،زلفوں کی اسپری کا د کھنیں ۔مئیں نے زندگی گزارتے ہوئے شادی کر لی میرے بیجے ہیں، مجھے قوم میں اپنی حیثیت کے مطابق مقام حاصل ہے۔ مثیں نے بھی انقلاب کا سینانہیں دیکھا۔ بھی خودکوسیاسی جیرونہ بنایااور نہ ہی ان کا بحدہ کیا۔ مثیں بھی تنگ وست مبیں رہاہوں جو کچھ ملتا ہے کھا گرسوجا تا ہوں۔ مبیں نے اپنے تعمیر کے مطابق کام کیا۔ ہروفت کوشش رہتی کہ کوئی میری وجہ ہے رکج ندأ فعائے اور کوئی مجھ سے ناراض نہ ہواور نہ بی تمیں نے کسی کورنجیدہ کیا۔ مجھے کسی ہے دشنی نہ ہوئی اور نہ بی کسی کی دشنی کا شکار ہوا ہوں۔ مئیں نے زندگی کوای طرح بسر کیا ادر میری کوشش رہی کہ زندگی کی نعتوں ہے زیادہ تو تع نہ رکھوں۔ای لیئے میں اپنے خدا ،اپنے ارد گردِ کے لوگوں ،اپنے والدین ،اپنے بیوی بچوں ،اپنے ہم جلیس اورر شتے داروں ،سب کاشکرگز ار ہول کہ انہوں نے مجھے بھی ناامیرنہیں کیااورمیں نے جو چیز بھی ماتھی مجھے ل کئی اور ای لیے میری زندگی ایک کامیاب زندگی رہی معمولی گناہ ، برائی ، لا کچ ، حرص دہوں کے سواز ندگی میں کوئی پڑی ملطی نہ کی۔جس پر پشیمان ہوں اورمنیں نے زندگی کی ہر پسندیدہ چیز کا جارقدم آھے بڑھ کرسوا کت کرنا مناسب مجھا پھراپ اس باری کا سب کیا ہوسکتا ہے؟

' یہ بجیب طرح کی بیاری اور پریشانی ہے۔ اب میں کس طرح واضح کروں ، کیے دکھاؤں ، کیے کہوں؟ بات یہیں ہے کہ میں کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتالیکن میں اگر کہنا جا ہتا ہوں تو لفظ میر اساتھ نہیں دیتے اور میرے لیے دل میں اپنی بیاری کے بارے میں بتانے کی حسرت دہی مگر شہدوں کے تو ثے ہوئے تاروں پرمیرے احساسات اسمحام ہوکرآ پ تک

ننے افور \_\_\_\_\_\_ 238\_\_\_\_\_ ننے افور \_\_\_\_\_

پہنچ نہ سکے بلکن نہیں۔مئیں اپنی بیاری کوازخود جاننا جا ہتا ہوں۔ کیا دوسروں کو بتائے ہے میرا دردختم ہوسکتا ہے؟ یا پیہ یاری حتم ہوسکتی ہے؟ بھی تہیں۔ جب میں پیدا ہوا تو ای ون سے یہ بیاری مجھے لگ گئی اور اب یہ بیاری میری موت کے دن تک رہے گی لیکن کوئی اس بیاری کونبیس مانتا یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ بھی پریشان بھی ہوئے تھے۔کوئی اگرا تنابھی نہ مانے بھروہ اتنی بڑی بیاری کو کیسے مان لے کیہ بیدان کی زندگی کے ساتھ اس کے وجودی رہتے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ خودکو بے تعلق سمجھیں تو واقعی پریشانی ہوگی؟ کیکین اگرآ پ اپنے رشتوں کی بنیادیں تلاش کرنے لکیس تو بھی ضرور پریشان ہوں گے کیونکہ پیہ آپ کی بنیادیں فراہم کرتی ہیں اور ان پرآپ فخر کرتے ہیں۔ پیه بنیادیں کبال واقع ہیں۔؟ پیتو کسی بھی جگہ پر استوار میں ہیں۔ باہر کی طرف ایک باہم بہتی ہوئی تار کی ہےاور تار کی کے چھے کیا ہے؟ پھر تار کی ؟ کون جا نتا ہے۔ رہے د یجئے ان باتوں کو۔ جڑوں کو تلاش کرنا ، ان کو نام دینا اورخوش ہونا کہ بیمیرا بھائی ہے، وہ میرا باپ ہے، بیمیرا قبیلہ ہے۔ وہ میری قوم ہے۔ بیمیرا ملک ہے۔ بیسب میری تنبذیب اور رسم ورواج کے سر چنٹے ہیں۔ بیمیری قوم ہے۔ میں دلیراور نڈر قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ باقی سب بز دل اور ڈر پوک ہیں۔ مجھے دن کے اُجالے سے کام ہے تو آپ رات کے مروردہ میں۔ کیا بیرسب کچھاس رشتے کے سامنے بھی تو تھیں؟ وہی رشتہ، جس کا نہ سجھنا میری بیاری کا ایک عب ہے۔اس کے سوا مجھے اور کیا بیاری ہے اس کا علاج کون گرسکتا ہے۔ جب منیں مرکبا تو کہاں گئے میرے رہتے جن پر منیں نے اکثر فخر کیا تھا؟ کیا بیمیرے من کی شاخی کے لیئے نہ تھے؟ مجھے تو پہلے ہی ہے ہر چیز کیمرہ کی ریل پر الٹی وکھا نی دے دہی تھی۔ اس کومیرے لیے کون سیرِها کرے گا؟ کیامیں جالیس کے پینے ہے کزرگیا ہوں کہ اب یہ چیزیں میرے د ماغ میں آرہی ہیں۔ پہلے میں اتن تھٹن ز دہ بیاری کیوں نہ دیکھ سکا۔ جواب دیکھ رہاموں ۔ لیکن اے خدابہ لتنی مولنا ک ہے، کرب انگیز ہے کمیں اس کے گمان سے کروتا ہوں اور لوگوں کود بھتا ہوں کہ و دیریشانی کو اپنے لیے بری علامت مجھتے ہیں اور دوسروں کو بچوں کی طرح کسلی دیتے ہیں کہ دیلھو مٹے مت روؤ ، پیچیبیں ہوگا یم صحت مندآ دمی ہو، تم نو جوان ہو، مہیں زندگی میں بہت کھ کرنا ہے، چرتم اتی ی چیزے پریشان ہوتے ہو۔ ای لیے میں ایسے اوگوں کو کیسے کہدووں کہ میری بیاری کیا ہے۔ میرے لیے بہتر یبی ہے کہ میں خاموثی ہے اپنی

بیاری کوسہدلوں ۔ کیکن مجھ سے سہانہیں جاتا اور اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ جب منیں لوگوں کواپیے بڑوں پر فخر لرتا ہوا و بکھتا ہوں ک*یڈمیں بہ*ا در اور مثر رقوم سے تعلق رکھتا ہوں اور باقی سب ؤریوک ہیں۔ میری بیاری شدہ اختیار كرجاتى إورميرادم كمن لكتاب جيكى كبرى كھائى ميں جار بابول ـ

عزیز ، دعمبر کی سردیوں میں اپنے کمرے کی کھڑ کی کے پاس باہر دیکھ رہاتھا کہ چمنی ہے دھویں میں تمبا کو کا گمان ہوا اوراوس کی جا درتن گئی ،جس طرح اس کے فکروخیال بھی زک جا کیں۔

دوسرے بی لمحیاس نے اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور اسکول کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی بندرہ سالہ بیٹی صدف گیٹ پر اس کے کیے کھڑی تھی۔اس سے معلوم ہوا کہ نتیجہ جلدی نکل عمیا۔ادھر کچھ گاڑیاں ادر پچھ بیچے دکھائی دیئے لیکن صدف کے چبرے سے ظاہر بور ہاتھا کہ قبل ہوگئ۔عزیز نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ صدف کے لیے دروازہ کو باہر کی طرف دھکادیے ہوئے کہنے لگا۔

صدف کا چیرہ اُتر اہوا تھاوہ کچھ نہ کہہ کی اوراس کی آٹکھوں ہے آنسوؤں کے قطرے کرتے رہے۔اس کا چیرہ انار كى طرح نسرخ ہوگيا جيسے اسے بخت بغار ہوگيا ہو۔عزيز نے گاڑى كازخ مورديا۔ " فكرنه كرد، دوس ب سال پركوشش كرنا ـ "اس في صدف ب كها ـ

صدف اس طرح رور ہی تھی کہ اس کے جسم کی ساری تو انائی ختم ہور ہی تھی۔ اس طرح جیسے گرم دن ہوا درجسم کا پسید تیزی سے نگل رہا ہویا جیسے زمستان کے شفاف دن میں چلتن کی برف بہہ جائے۔ عزیز نے اس کوزیادہ آسلی نہیں دی لیکن

" كون مصمون مين روكتين؟" "ميته ميلكس"

" کتے نمبروں ہے؟"

"حیف ہے مسول پر کہ دس نمبر ہے تہمیں فیل کردیا الیکن ایبا ہوتا ہے بٹی افکر مت کرو، رومت" عزیزلٹن روڈ پر جار ہاتھا۔صدف رور ہی تھی نیکن اس طرح جیسے آنسو خاموش بارش کی طرح بہدرے تھے، نہ گرج

گاڑی کے شیشے بند تھے اور ہیٹر چل رہاتھا۔ صدف بیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ بہھی بھار عزیز اس کوشیشوں میں ہے دیکھتا کیل عزیز زیادہ تر اس کے چبرے کونیدد مکتبا کیونکہ بیمعصوم چبرہ آج واقعی ہمدردی کے لائق تھا اور باپ کے لیے اولا د کا اداس چرہ دیکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ای لیے دہ صرف اپنی سل کی خاطر اس پراس طرح نکاہ ڈالٹا کہ وہ وہاں آ رام ہے بیٹی ہے حالا نکہ وہ رور ہی تھی لیکن اس کوسوچتار ہے دو، وہ رور ہی ہے تو بہتر ہے تا کہ من بلکار ہے۔ ویسے بھی یہ ایک

گاڑی چلتن کے بل پر سے گزرتی ہوئی پہاڑی علاقے میں اوپر نیچے ہور بی تھی۔ ایک دوموڑ کے بعد ہارٹی ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر شخشے میں صدف کود یکھا، ادھر بھی آنسو بہدرے ہیں۔ تیز بارش اور بردی نے سامنے کے شکیتے کو دھندلا کردیا کہ آگے بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ وائیرشیشوں کو جیسے آیک دیو کے ہاتھ کی طرح بختی ہے تھس رہا تھا۔ بھی بھی شخضے ورر برے کھنے سے رکڑ کی می آواز پیدا ہوتی تھی صرف یہی آواز عزیز ،صدف اور بارش کے درمیان ایک رشتے کا نشان تقى \_ اگر يه نه جوتى تو هرايك ايني جكه پراكيلا اور تنها تعا\_

عزيزاي سيدير معدف إلى جكه يراور باجريرى بارش الى جكه يرعزيز بحرسو يخاركا

" بیاری کولوگ علامتوں اور نشانیوں سے بہجان لیتے ہیں ، پر میری بیاری کی علامت کیا اور نشانی کیا ہے؟ سوااس کے کہ بدمیرے بورے وجود کوانی منحی میں اس طرح جکڑے ہوئے ہے جیسے کتااہے شکار کو جھیٹ لے میں اس سے خودکوا لگ توئمیں کرسکتا۔ میر گرفت اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ اس کی ایک ایک ٹھوکر بڈیوں کواندرے پیس ڈالتی ہے۔ آ دمی ادھڑتا جاتا ہے۔ پھرڈ ھلکتا جاتا ہے۔ کندے کبڑے ہوجاتے ہیں۔ بال جاندی ہوجاتے ہیں اور وہی گردن جو بھی اکڑایا کرتا تھا اب پرانی بندوق کی ما نندادھڑ جاتی ہے۔ یہاں تک کہاس کو مالیخو لیا ، بنہ یان اور شیز وفرینیا یا کوئی اور د ماغی عارضہ کہدویں۔ کیکن اس طِرح بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل الگ چیز ہے شاید یہ صدف کے آئسوؤں کی طرح ہے۔ بے رنگ وگرم اورتھوڑ ا سائمکین کیکن کون جانے ۔ مَیں نے اس کاؤ کر بھی کسی ہے نہیں کیا،کیکن ا بِمَیں ڈرر ہا ہوں کہ یہ مجھے ہمیشہ کے لیے فتم نہ کردے ،نگل نہ جائے اور یہ مجھے نگل جائے تومیں کیا ہوجاؤں گا؟ پہجے نہیں ہوں گا؟ کیا ہوگا اگرمنیں نہ رہوں! میرانام ،میریءزت،میراعلم ،میری قوم ،میراقبیلہ،میری ماں ،میراباپ ،میرے بیج ، میرے دوست اور میرا خاندان اور میرا آپ کے بارے میں اپنا خیال! پیسب تو ہیں؟ پھر کیا ہوسکتا ہے؟ مجھے یادے کہ میری یہ بیاری مجھے اس دن ہے ہے جب میں نے اس و نیا میں اپنی آ تکھیں کھولیں لیکن پہلے پہل میں نے اسے كمزور سمجها،خود كو بح قهم شهرايا كه مُين اور إيها ياكل بن النيكن مَين برا هوتا كيا اور اس كي شدت بجني برهتي كني اور كالج، یو نیورٹی کے زمانے میں ممیں اتنا ڈرگیا کہ بیں یا گل نہ ہوجاؤں۔ الیکن میں نے خود کوسنجالا۔ اس طرح جیسے سلاب

میں ؤو بتاہوا آ دمی اپنا چبرہ اچا تک تنباد یکھتا ہے۔ایسے میں خود کورو کتا ہے۔ اب منیں کہ نہیں سکتا کینے؟ لیکن منیں نے خود کوسنجالا منیں ادھڑ کرنے گرتار ہا۔ مجھنے کہ میرانیجے گرناای دن ہے شروع ہواتھا جب مئیں پیدا ہوا اور یہ بیاری بھی جیسے ازل ہے میرے ساتھ ہے لیکن میں اس کو مانتانہیں تھا کیونکہ میرے معاشرے میں ایسی بیار یوں کو یاگل بین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ای لیے کسی ہے اس کا تذکرہ نہ کرتا کہ میرے لیے اچھانہیں ہے۔ پھر بہتر یہی تھا کہ میں اے دل ہے نکال دوں ۔ای لیے میں نے کوشش کی کہاہے لیئے نام پیدا کروں ۔ قوم میں اپنامقام بناؤں اورخوشحال ہوجاؤں لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان سب چیزوں کے باوجود نمیں خوش نہیں تھا مجھے کیمرہ کی ریل میں ہے ہر شئے اُلٹی دکھائی دیتی تھی اوران دنوں سے لے کرآج تک مجھے یہی دکھ تھا کیکوئی میری بیاری کوئیس مجھ سکا۔ پھر کیا صدف کے بےریگ اور ملین آنسوؤں کی شدت کوئیس جان سکتا ہوں؟ عزیزئے ایک دوبارصدف کی جانب دیکھا، وہ سوری تھی۔ جب اس کا سراور گردن سیٹ پر تھے۔اس کے گالوں کی نمر خی دیسی بی بھی۔عزیز پھرخیالوں میں کم ہو گیا۔ " خدا کرے دوایئے قبل ہونے کو دل ہے نکال دے لیکن اتنار نجیدہ ہونا اس بچی کے لیے قبیک نہیں ہے۔ پر کیا ہوسکتا ہے۔اے تو قبل مونامبیں تھا۔ مجھے تو قع تھی کہوہ یاس ہو کی کیکن حساب ایک بلا ہی تو ہے۔ میں خود حساب میں کمزور تفاکیکن یاس ہو گیا کل صدف بھی یاس ہو گی۔وفت گزرتا ہے، پرانے زخم بھرتے ہیں نے کھاؤ کتتے ہیں۔ مایوی آنی اور چلی جاتی ہے۔ سیکن اس سے کیا؟ "زندگی اتنی وسیع اور بھاری پھر کی طرح ہے کہ اس کو نہ میری تڑپ ہے اور نہ بی صدف کے آنسوؤں ہے کوئی غرض ہے۔ اس کے باوجودا ہے اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کررہا ہوں۔ اگر محسوس نہ کروں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں۔وقت گزرجائے گا۔زیادہ سے زیادہ یبی ہوگا کہ ہم آ زادی کی اس نعمت ہے محروم ہوں گے۔ جواس ہولتا ک بیاری کے بعد پیداہوگی لیکن جمیں و یکھنا ہے کہ ہم کواس ہے شرم آتی ہےاور ہم اس ہے خودکواس طرح الگ رکھتے ہیں کہ جس طرح طاعون ہو، کرم بخار ہولیکن یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہتم اس بیار فی ہے منکر ہوجاؤاور آزادی کے تصور میں خودکو خوش رکھو۔ پیرسب اُلٹی تصویروں کا سلسلہ تونہیں ۔؟" عزیزنے اپنی تظریں وائیروں پر جمادیں۔ بارش سزک پرآ کے پیچھے دائیں بائیں ہرطرف برس ربی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آج یادلوں نے ابد تک ٹوٹ کر برہے کی تھائی ہے۔اس نے سوچا صدف کو کیسے تمجھاؤں کے فکرمت کرو۔ اس کا نتھا ساول توٹ میااوراس کےول کا ٹو ٹنااچھی بات نہیں ہے لیکن کیا ہوسکتا ہے۔؟" عزیز جا ہتا تھا کہ وہ گاڑی کوروک کراس کی نبض دمجھ لے کہ اس کو بخار تو نہیں ہے لیکن آ گے تقریبا ایک کلومیٹر پر کا تک کا ہوٹل دکھائی دیا۔ کا تک کے ہوٹل کے قریب ہی جب گاڑی زک گئی تو صدف نے اپنی آ تکھیں کھول دیں لیکن رنجیدہ کئے ہوئے تھا۔ وہاں ڈاکٹر بھی نہیں تھا جو پکھے بتا تا۔

پھر بند کرلیں۔عزیز نے اس کے گلاب رخساروں پر ہاتھ رکھا تو واقعی اے بخارتھا اور بخت بخارتھا۔عزیز نے درواز ہبند کیا تا کہ سر دہوانہ لگےوہ میریشان ہوا آخر کرے کیا؟ ہوئل میں اوگ کرسیوں اور میزوں پر ہیٹھے ہوئے تھے۔ بہت رش تھا کیونکہ کچھ بسیں ابھی چند کہتے پہلے آئی تھیں ۔مسافروں کا بجوم ہمردی اور بارش کی تھکان اورصدف کا بخارعزیز کوزیادہ

اس نے دکان سے بسکٹ کا پیکٹ اور پھھٹافیاں خرپیدلیں۔ جونہی گاڑی میں آیا۔صدف بھی آنکھیں کھولتی اور بند کرتی۔اس کا بخارجیے خاموش ہارش کی طرح حاروں طرف پھیل گیا۔ بہتریبی ہے کہ ساٹھ میل کا سفرجلداز جلد طے کیا

اس نے صدف کے ہاتھوں کوتھا منے کے بعد سو حیا اور شکریٹ جلا کر پھرروانہ ہوا۔ ٹافی صدف کے ہاتھوں ہیں ایسے بی بڑی ہوئی تھی۔بسکٹ پیکٹ کھلنے کی وجہ ہے ایک ایک کرے گاڑی کی جیپ کے ساتھ بی سیٹ کے نیچ گر رہے

> -241-ننزافو

تھے۔ کہ ان شن ایک دانہ بھی نگی نہ کھا تکی ہے واصل کی پہاڑی پر برف گرنا شروع ہوئی۔ دھندگی طرح برف گررہی تھی اور وائپر خراب ہوگیا۔ " بنچ پائی" کا میدانی علاقہ برفانی طوفان میں تھا۔ جب گاڑی انگریزوں کے زمانے کی لانڈھی کے قریب زکی۔ ریلوے کراسٹک سے گزرگی تو گھو گھوکرتی ہوئی بند ہوئی۔ عزیز انزاگاڑی کو دیکھا۔ ظاہر میں پجھالی خرابی نہ تھی۔ شایداو ورفلو ہو گیا ہو۔ اس نے ایکسیلیٹر کے بغیر سوپ لگایا لیکن گاڑی اپنی جگہ پر سے کو گھو کے بیل کی طرح اللہ نہ تھی۔ وہ باہر نگل گیا اور ایک بار پھر بونٹ کھولا اور پھر اس نے کھڑکی کی برف کو اپنے باتھوں سے صاف کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کی آئی میں بند تھیں۔ بخارے عالم میں اب وہ سرکو بے ہوئی سے بلار بی تھی۔ عزیز نے دوڑ کرورواز ہی کھولا اور اس کے باس جا کر بیٹھ گیا اور پھرآ واز دی۔

صدف کچھنیں بولی۔اس کے ہونٹ سر مائی قبر بھری اور برف آلودون کی سردی میں تضخر گئے تھے۔ " یانی ، یانی اماں ، یانی"

عرقین نے درواز ہ کھولا اور برف میں خود کوانجن پر جھکا یالیکن ندا ہے انجن کی خرابی کا پیتا تھا اور ندی و ہاں انجن ا ہے دکھائی دے پر ہاتھا۔اس کے ہاوجود صدف پخار کی گرمی میں جل رہی تھی۔اور گاری استارٹ نہیں ہو پار بی تھی۔اس نے

بھرخودکلای کی۔

یہ بیجھے گیا تجربہ ہورہا ہے۔ کیا میری ہولناک بیماری کے آھے یہ بخار پچے بھی نہیں۔ الیکن یہ کیوں امیراول کیوں فروب رہا ہے؟ صدف نے اپنے قبل ہونے کوا تنا کیوں محسوس کیا؟ اور میں زندگی کوا تنا کیوں محسوس کررہا ہوں ویسے بھی آئے وہ اپنے قبل ہونے کو دل ہے نکال دے اور مجھے زندگی کی اقعاد میں ہے نکال دے۔ زندگی کا تمام تر عمل ایک سیاٹ مل ہے۔ لیکن چالیس سمال کی عمر میں میری فکر مجھے اب اس شخر راہتے پر لے جارہی ہے۔ اس میں مجھے تمام تر اشیاء النی و کھردہی ہیں۔ کیکن ہیں ،صدف مر اشیاء النی و کھردہی ہیں۔ کیکن ہیں ،صدف کا بخاد حقیقت ہی تو ہے ، وہ جل رہی ہے ، بخار میں جل رہی ہے ،صدف مر رہی ہے ، میں مردی ہے ۔ ہر چیز مردی ہے ، اس کے وجود کے تجرباد ہوں کی سعنویت کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟۔ پریشانی کیا ہے؟ میں مکنا؟ یہاں تک کہ مجھے اپنا آپ بھی بیگانہ و کھتا ہے؟۔ کیا میری ہی ہونے پر ،صدف کو بیاں کیا ، مجھے ذیا میں کی نے بھیجا، میری منشاء کے بغیر ، خدا۔۔۔ اس میں سے بھیجا ،میری منشاء کے بغیر ، خدا۔۔۔ اس جھا۔ کیکن رسم حاننا جا ہتا ہوں۔

الچھا۔۔لیکن بیسب جاننا چاہتا ہوں۔ فکری رویے اور نظریے اس راز کو اتی سادگی ہے بیان نہیں کر کتے۔ جس طرح ہم خیال کرتے ہیں۔ حالا نکہ یہ ہمیں ایک حد تک لے جاتی ہیں لیکن تقیقت ہے کہاں؟ کون جانتا ہے۔ یہ کیاراز ہے۔لیکن میں کیوں فکر کروں۔؟" اس نے گاڑی کو پھرسلیف لگایا اور گاڑی اپنے آپ ہی اشارٹ ہوگئی جیسے ایک پُر اسرار توت نے اسے دھکا دیا ہو۔ حالا نکہ اس کی اُمید نہ تھی لیکن ہوگئی عزیز نے سوچا ،سورج ڈو ہے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جا کیں گے۔ٹافیاں ایک ہاتھ میں رہی تھیں کہ ایک دوسری طرف کر گئیں۔عزیز نے اپ آنسو یو نچھے لیئے ۔صدف۔ بھارتا ہوا۔ وہ ایسے بھی نہ رویا تھا جیسے آج روز ہاتھا، لیکن شاید صدف کے بخار کے لئے ہی نہیں روز ہاتھا بلک کی اور چیز نے اسے زلایا تھا، اور یہ

رونااس کواتنی دور لے گیا کہوہ سب بندھنوں ہے آ زاد ہو گیا۔

وہ سوچنے لگا" کیا ہماری آزادی کی نہیں ہے۔ کہ ہم ہمیشہ کے لیے ان بندھنوں سے خود کو دور لے جائیں ،اس طرح کے رونے میں ،ای طرح ایک بخار میں ،ای طرح کی بیاری میں ۔ کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو ہم ہمیشہ دوسروں کی پریشانیوں پرخوشی کا اظہار کریں اور اپنی پریشانیوں کو چھا میں اور ہم بھی آزردہ نہ ہوں بلکہ دوسرے کے بتانے ہی پرخود کو جانیس کہ ضہاری پریشانیاں ،ہماری اپنی پریشانیاں ہیں نہ بخارا پنا بخار ہے۔ نہ ہماری خوشی ہماری ہے۔ بلکہ بیسب

نخ افت \_\_\_\_\_ 242\_\_\_\_ الا عبو ٢٠١٧م

کچھ دوسروں کے دیئے ہوئے قرض ہیں کہان کوہم اپنی ملکیت نہیں کہدیکتے جب ہم اپنے عموں سے ڈرتے ہیں ،تو ایسا ہی ہوگا

کیامیری میہ بیاری بیگا تھی ہے یا دوسروں کے کہنے پر زندگی گزار نا بیگا تھی ہے۔ پاگل نہ ہونا اور ہونے کا فرق شاید بی ہے۔ جس طرح میری اورصدف کی بیاری میں ہے یا کوئی اور چیز ہے۔کون جا نتا ہے؟

تھوڑا آگے چلنے کے بعد برف برسناتھم گی اور بارٹن تبھی زک گئی۔ دور پہاڑوں کے درے بادلوں کی دھند میں ہے نمودار ہوئے۔ بادل ازخود بلندی کی اُور پھیل رہے تھے۔ پہاڑ بھیگتے ہوئے سرسبز اور بہت بی شفاف دکھائی دے رہے تھ

مرٹ کے آس پاس بساوگ ہارش تھنے کے ساتھ ہی ہا ہرنگل آئے۔ سورج ہادلوں میں تحلیل ہوتا ہوا اب ؤوب رہا ا تھا۔ اس لیئے تاریکی آ ہستہ آ ہستہ مودار ہوری تھی اس نے گاڑی کی چھوٹی بتیاں جلا لیس شہر ہونینچ پرشا پوسدف کا بخار اُٹر جائے۔ اس نے سوچا اور صدف کو دیکھا۔ اس نے ہیروں پر اپنا کوٹ ؤال رکھا تھا۔ لیکن آ تھی ساہمی تک تھلی نے جس یا ضدا! گلائی ندگی کے پہاڑوں پر ہالکل رات پڑتی اور اس نے بروہ ہرساعت بخارو کھنے ہیں خودگو پر بیٹان نہیں کرتا چاہتا تھا، اس لیئے گاڑی کو بھگا تارہ ہا تا کہ جیز رفتار پکڑنے نے منزل کے قریب ہوئے کا احساس شدت اضار کرجائے اور ویسے بھی راستہ کم رہ گیا تھا لیکن ایک دو ہارا سے خیال آیا کہ گاڑی کوروک لے اور دیکھے کے صدف کیسی ہے؟ خدانہ کرے کہ اس کا بخار؟ کیا وہ زندہ ہے؟ یا خدا! واقعی میری بیاری صدف کا بخار دیکھا۔ اس کا جسم برف کی طرح نہ روتا ۔ کہاں گیا کیا جاس کی موت کی شفتاڑ تو نہیں ہے۔ بیسب خیالات اس کے دہائ ہیں بھی تھی تہیں۔ پراس کا جسم کیوں سرد ہے۔
کیا جاس کی موت کی شفتاڑ تو نہیں ہے۔ بیسب خیالات اس کے دہائ ہیں بھی گیا تھی گیا جسکی گاطرح نمایاں ہوئے اور اس

"صدف" اس نے پکارا،صدف نے بچھے نہ کہالیکن وہ خوش ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے پوچھا" کیا جا ہتی ہو؟" حالا نکہ وہ وہاں اسے پچھ بھی نہ وے سکتا تھالیکن باپ کی محبت کے جزیبے سے سرشاراس نے پوچھا۔ کیونکہ دہ خوش ہور ہا بیٹری مصرف محمد میں سے میں تاہیں۔

تحاكدوه زنده تحى اوراس كابخاراتر كياتها\_

"اب پینچتے ہیں اظمینان رکھو، تمام مسئلول کو بھلا دو۔ ماں اور دادی اب قریب ہی ہیں۔ تم نے مجھے مُفت میں پریٹان رکھا" یہ کہتا ہواعزیز اے اب بھی ڈافٹا چاہتا تھالیکن پھراس نے خودکوروکا اور گاڑی اسٹارٹ کرلی۔ بارش پھر شروع ہوگئی۔اوراس نے سوچنا شروع کیا۔ کیامیری بیماری بھی اس طرح ختم ہوگی۔ یہ ایک مجزہ ہوگالیکن اگرفتم ہوگئی تو کیے ہوئی؟ ہرچیز غیراہم ہوگئی، خدا کرے ایسے ہی قائم رہے پرمیں یہ بات جانتا چاہتا ہوں کہ آخرش صدف کا بخار دوائی کے بغیر ختم ہواتو کیسے اورا کرمیری بیاری ختم ہوگی تو کیسے ختم ہوگی۔؟

\*\*\*

WWW.PANSOTTETY.COM

\_\_\_\_\_243

POIY

#### سیاس کل

چيونٹي کا توکل

حضرت سليمان عليه الصلوة والسلام في ايك چيونى ے یو چھا کہ سال مجرمیں تیری لتنی روزی ہوتی ہے،اس نے کہا" ایک داند

انہوں نے اس کوایک جیشی میں بند کردیا اور ایک دانہ ڈال دیا جب سال فتم ہوا تو اسے دیکھا کہ اس نے آ دھا واند کھایا تھااس سے اس کا سب یو چھاتو اس نے بیان کیا۔ " يَهِلِي مِيرِ االلَّهُ بِرَجِم وسه تِقااوراب مِجْصِحْوف اس بات كا مواكر أيس آب بحول ندجا مي راس لي مي في وحا وانا کھایا اور آ دھا آئندہ سال کے لیے رہے ویا۔

ا يك چيوني كا الله يرا تنايفتين تو پھرانسان كا كيون تبيس؟ فلك شير ملك .....رحيم يارخان

اچھی ماتیں ندگی میں کچھ کھونا پڑے تو بیدو لائنیں بمیشہ یادِر کھنا جو کھویا ہے ای کام میں جو بایا ہے وہ کسی سے مجیس جو ہیں ے دوایک خواب ہے جو ہو والا جواب ہے۔

ن خدا ہے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جواس کی عظمت كاعلم ركهتے ہيں۔

🔾 رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف کا باعث نہیں بنمآ جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مرجانا تکلیف کا

0 لا کی ختم کردو دنیا کا کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہیں

 آپ والد صاحب کو تیل کا کنوال اور دوستوں کو لاٹری کی مکت کی حیثیت دے دیتے ہیں تو ہماری تو تعات کے جسم برکا نے نکل آتے ہیں اور سیکا نے ہمارے تن من کو

O قبرستان ميس كتن لوگ دفن بين ليكن ان كوكوئي و كه نہیں کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل نہیں مسائل رکاوٹیں اور يريشانيان توصرف اورصرف زنده لوگون كودر پيش موتى بين

مادر كھنے كى ياتيں ا الرحمي انسان كي جان ليراقل كبلاتا يا ورسوسائي كا قانون ال كے ليے سزائے موت تجويز كرة بي ق لا کھوں انسانوں کا بے در یع خون بہانے اور کشتوں کے يشت لكانے والا در ندو خصلت وحثى آ دى فائح اور جرنيل كيے كبلامكتا ب\_(يال رجرة)

🗫 جوکا نیگا مزدور جب علم اور جبر کے خلاف اتحد کھڑا ہوتا ہے تو برے برے نے کلا ہوں کے تاج اس کی تھو کروں كى زويس بوئے بين (ريل)

حدے زیادہ مخلص نہ بنو دراصل خلوص دو دھاری تلوار ہےخلوص کی تلوار رکھنے والا اکثر خود ہی زقمی ہوجا تا ع-(آغدے مورس)

💠 وہ دل جس میں خلوص کا مقدیں جذبہ نہ ہوای صدف کی مانند ہے جس میں موتی نہ ہو( ہائرن ) 🚓 اگرتو کسی ایک محض کی بھی تکلیف دورکرے تو پیکام زیادہ بہتر ہے۔اگر تو کسی ایک مخص کی بھی تکلیف دور كرے تو يدكام زيادہ ببتر بينب اس كرتو عج كو جائے اور رائے کے ہر بڑاؤ پر ایک ایک بڑار رکعت نماز

ير حتاجائ ( في معدى)

رياض بث منتسخسن ابدال

بدوقت بھی نہ بوی برحم چیز ہاس کے بدلنے سے ہواؤں کا رخ بی بدل جاتا ہے۔منظر بدل جاتے ہیں نظارہ بدل جاتا ہے یہ کمال وقت کوتو حاصل ہے جس زخم ے تکلیف ملتی ہواس ہے بی سلیس مل ربی ہولی ہوت كى جال كوجو مجھ سكے ابھى تك اليكى كوئى عقل كليق بى نبيس موئی مجھی بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت بھی وقت پر مہیں آتا وقت کی حال وقت کے ساتھ بھی جھٹہیں آتی ہر حال میں ستاتا ہے چیکے سے گزرجاتا ہے بیدونت ہی تو ہے جوونت کے بادشاہوں کو بازاروں میں لیے آتا ہے گدا گروں ہے نظام شای چلوا تا ہے جب بیخود کود ہراتا ہے چڑیوں سے

باز مرواتا ہے وقت کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے نوک نشتر

باعث سكين بن جاتا بيبي تو بجوانسان كوببت رااتا

WWW. TELL HODE GUVECOTT

ارشادہوا،''تیری مال۔''اس نے پھرعرض کی۔ ''اس کے بعد کون ہے۔''آ پیاف نے نے رمایا۔ ''تیری مال۔''اس محص نے پھر پوچھا''یارسول اللہ علیہ اس کے بعد کون ہے''ارشادہوا۔ ''تیری مال۔''اس محص نے تیسری مرتبہ ایک بی جواب مننے کے بعد پھرکہا''یارسول اللہ کا لیے جواب منا کے بعد پھرکہا''یارسول اللہ کیا ہے ''آ پیاف نے نے فر مایا۔'' تیراہاپ۔'' مطلب تین جصے مال کے لیے اور ایک حصہ باپ کے لیے ہے بے شک مال کے قدموں تلے جنت ہے اور مال دنیا کی عظیم جستی ہے اس کی جم جستی بھی خدمت کرلیں گم

ہے۔ عبدالجباررومی افساری ۔۔ لاہور ایک خاص دعا سے سال کی آمد پر نیاسال مبارک ہو میری دعاہے کہ آپ سال کے ہارہ مہینے خوش رہیں ہاون ہفتے مسکراتے رہیں

تمن سوپنیشدون اللہ تعالیٰ آپ برمبریان رہے۔ آٹھ ہزار سات سوچورای کھنے قسمت آپ کا ساتھ ع یا نج لا کھ ستائیس ہزار جالیس منٹ کا میانی آپ کے

پاچ لا کھ ستا ہیں ہزار جا میس منٹ کا میائی آپ کے لدم چو ہے اور

تین کروڑ سولہ لا کھ بائیس ہزار چار سوسکنڈ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔

جاويداحرصد لقى .....راولپنڈى

برائی اچهائی

برائی کی مثال الی ہے جینے پہاڑے نیچ اتر نا ایک قدم انھاؤ تو ہاتی قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں اور اچھائی کی مثال الی ہے جینے پہاڑ پر چڑھنا ہر قدم پچھلے قدم سے زیاد ومشکل ،گر ہرقدم پر بلندی ملتی ہے۔ نورین اطیف سے ٹویہ ٹیک سکھ

. ----

دوست

دوست ایک ایبا درخت ہے جومرف دل کی زمین پر اگنا ہے۔اس کا یائی "محائی" ہے ادراس کا بہترین ساتھی ہے اور پھرخود ہی مریم بن جاتا ہے ہمیشہ سے ہی انسان وقت کا مختاج رہا ہے ہمی ہمی ہمیں ہمی وقت کسی کا مختاج نہ بن سکا ہاں اگر کسی نے اس کی قدر کو پہچان لیا تو وقت نے ہمی اس کی قدر کو پہچان لیا تو وقت نے ہمی اس کی قدر کو پہچانا ایسے کہ اس کا ساتھ دیا اور جس نے وقت کو اہمیت نہ دی وقت نے ہمی اس کی قدر و منزلت اند چروں میں غرق کردی گویا وقت انسان اور انسان وقت ہر حال میں ہمراہی ہوتے ہیں اگر ان دونوں میں اختلاف بڑھ جائے تو نقصان صرف انسان کا ہی ہوتا

حسين خواجه .....مخين آباد

وہ عشق جوہم ہے۔
وہ عشق جوہم ہے روٹھ گیا اب اس کا حال بنائیں گیا
کوئی مبرنہیں کوئی قبرنہیں چرسچا شعر سنائیں کیا اک ہجر جو
ہم کولاحق ہے تا دیرا ہے وہرا نیں کیاوہ زہر جودل میں اتار
گیا اب اس کے نازاٹھا نیس کیا پھرآ تکھیں ابوے خالی ہیں
گیٹھیں بچھنے والی ہیں ہم خور بھی کی کے سوالی ہیں اس بات
ہم شرما نیس کیا اک آگے تنہائی کی جوسارے بدن میں
پیم شرما نیس کیا اک آگے تنہائی کی جوسارے بدن میں
گیا ہم نفر سرا کچی غرالوں کے ہم صورت کر پیج خوابوں کے
گیا ہم نفر سرا کچی غرالوں کے ہم صورت کر پیج خوابوں کے
کیا ہم نفر سرا کچی غرالوں کے ہم صورت کر پیج خوابوں کے
کیا ہم نفر سرا کی غرالوں کے ہم صورت کر پیج خوابوں کے
کیا ہم نفر سرا کی خواب نے ہم صورت کر پیج خوابوں کے
کیا ہم نفر سرا کی خواب نے ہم صورت کر پیج خوابوں کے
کیا ہم نفر سرا کی خواب نے ہم صورت کر پیج خوابوں کے
کیا ہم نفر سرا کی خواب نے ہم نور بنا تیس کیا۔
مجمد احمد رضا انصاری ۔۔۔۔۔کوٹ اوو

چاہت جب کی کے لیے بے ضرر دل میں پیار پیدا ہوتو اس کو چاہت کہتے ہیں میں جو ہمیشہ تمہارے ساتھ محکو گفتگو ہوجاتا ہو بیسب میری چاہت کے بی سبب ہوتا ہے تم جھے چاہت کی ہر حد تک د کھے لونہ میں غلط تھا اور نہ بی آج ہویہ چاہت انسان کے دل میں خود بخو دپیدا ہوئی ہے انسان کا اس پر کوئی زور نہیں جذبہ جب تک خود عزیمت سے پاک رہتا ہے تب تک دل صاف رہتا ہے۔

اوثیں او کی .....رجیم یارخان مال کامقام

> والدین میں ہے ماں کا مقام بہت بلند ہے ایک صحائیؓ نے رسول اللمتعلق ہے یو چھا۔ ''یا رسول اللہ علیہ میرے حسن سلوک کا س زیادہ مستحق کون ہے؟''

> > نخافق

器 ائمان اس كانام بے كه خدائے واحد كوول بے پیچائے اور زبان ہے اس کا اقرار کرے اور تھم شرع پر عمل

الم المح خشوع وخضوع كاتعلق ول سے بنا كه ظاہرى

🏶 بدخو کی دوی ہے احتراز لازم ہے کیونکہ وہ اگر بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرز وہوجاتی

🤀 خدا تعالی ای مخض پررحم فرمائے جومیرے بیوب يرجحه مطلع فرماتا ہے۔

🤲 جب ایک عالم سے لغزش ہوجاتی ہے تو اس سے ایک عالم لغزش میں پڑجا تا ہے۔

🥰 طالب دنیا کوملم پرخهانا ،ان کے باتھ میں تلوار

فروخت کرنا ہے۔ گاہ سمی کے خلق پراس وقت تک انتہار نہ کر تا جب تك ال كوفسه من ناد كيولو\_

🔀 جومیول ےآ گاہ کرے وہ دوست ہے مند پر تعریف کرنا گویاذ نے کرنا ہے۔

🗱 ظالموں کومعاف کرنامظلوموں برظلم کرتا ہے۔ 🛞 جب طلال وحرام جمع بوجائے تو حرام غالب ہوجا تا ہے جاہے وہ تھوڑا سابی ہو۔

🛞 اگریس ایس حالت میں مرجاؤں کہانی محنت اور سعی ہے روزی کی حلاش کرتا ہوں تو مجھے اس ہے زیادہ پند ہے کہ خدا کی راہ میں غازی ہو کرمروں۔

🕸 دوز خ سے بچو اگر چہ کے آ دھے چھوارے کی بدولت مواكرية بھي ناموتومينسي بات بي سهي۔

تميرانعير سركودها

میری زندگی کاسچ زندگ کے برموڑ پرہم سے وہی اوگ چھڑ جاتے ہیں جنہیں ہم اپنی جان ہے زیادہ جائے ہیں۔ یہ جان ہے زیادہ بیارے لوگوں کے بچھڑ جائے ہے زندگی رک نہیں جاتی اور نہ ہی سائسیں تھمتی ہیں بلکہ انسان کاول اوراس کی روح مرجانی ہے۔

زنده ہوتے ہوئے بھی وہ زندہ ہیں ہوتے۔

وہ جاری طرح روز مردے کام کائ کرتے ہیں مکران

صبرے۔اس کا سابیہ''اعتاد'' ہے۔اس کے پیچے'''اسید ے۔اس کی مبنی اطامت اے۔اس کا تا "الفاق" ہے اوراس کا کھل' وفا''ے۔

وزل عبدالخالق فيصل آباد

الله كانام اعلى طريقه برلياجائ ياادني طور برلياجائ ا بناا ترضر ورر کھتا ہے دنیا میں بعض اشیاا کی ہوتی ہیں کہان كانام لينے سے بى منديس يانى بحرآ تا بي بريد كيے بوسكنا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اور اس سے اثر نہ ہو خالی نام میں بھی برکت ہے خواہ یوری توجہ ہے لیاجائے یا کم توجہ ہے۔ اقراليافت معافظاً باد

قيمتي موتي

انسان بھی کتنا نادان ہے زیرہ رہنے کے لیے کتنے جتن كرتا بي كتول كوفريب ديتا بيكن ال حقيقت كوفراموش كرديتا ب كدايك بى لحديث اللي يبشق مكراتي اور جُمُكُاني دنيا كوچهوڙ دينا ہے۔صرف ايك بي سالس كا فاصله اس دنیا ہے اس دنیا میں ، انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی مرتا ہے تو پھرزندگی اورموت کے درمیانی عرصہ کے لیے اس سبارے کا فریب کس لیے دیا جاتا ہےوہ اکیلا بی کیوں جیس جی لیتا۔

عابدمحمود ..... ملك مانس

اقوال زريس

🏠 ہرلفظ میں مطلب ہوتا ہے اور ہرمطلب میں فرق

🖈 زندگی میں دو چزیں ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں سانس اورساتھ۔سانس ٹوشنے ہے انسان ایک بارمرتا ہے اورساتھ تو نے سے بار بارمرتا ہے۔

المح وقت اور پیار دونوں زندگی میں اہم ہوتے ہیں وقت ہر کسی کے لیے مبیں ہوتا اور بیار بر کسی ہے مبیں ہوتا۔ المنز اورموت نيندآ دهي موت باورموت ممل

🌣 وفت اور مجھ ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ملتے یں۔وقت بر مجھ بیں آئی اور مجھ آنے پروقت مبیں رہتا۔ شاءرياض ....منذ بهاؤالدين

اتوں سر خوشبو آئے

FOIT -

ے انسان کوا پھی سوچ پروہ انعام ملتاہے جواے اچھے کی آ محصیں وریان ہوئی ہیں۔ ان کےلب مسکرانا تک بھول جاتے ہیں محفلوں ہے اعمال پرجھی سیس ملتا۔ 🕻 خوب سورتی کی کی اخلاق پورا کرسکتا ہے مگر وه دور بھائے ہیں۔ اخلاق کی کمی کوخوب صورتی پورائیس کرسکتی۔ تنہائیوں کووہ اپنی بانہوں میں لیے پھرتے ہیں۔ 🕻 زبان کاوزن بہت بی ملکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ اب كوئى بھى رشتەدل كو بھا تانبيس ايمان اے سنجال پاتے ہیں۔ عروسہ شہوارر فیع ۔۔۔۔ کالا گوجرال جہلم میکھاس طرح او تاہول اپنوں کی بےرخی ہے ایے لوگ بنیادی طور پر بہت حساس ہوتے ہیں جو **جواہرات سے قیمتی** کاونیا کی محکن اتارنے کا سب سے بہترین ذریعہ دوسروں کی ذرای چوٹ لکنے پر بی تڑپ جاتے ہیں۔ ٹونے ہوئے لوگ بی دوسروں کا د کھ درد مجھ سکتے ہیں' خوشحال لوگوں كاان ہےكوئى واسطىتيں ہوتا۔ ع سكون سے رہنا جا ہے ہوتو لوكوں سے وعدے كم يا كيزه ايمان .... كيروزيكا مختصر مختصر کا خود پیندی سب ہے بڑی تنہائی ہے۔ کا اپنے آپ پراعتادر کھنے دالے بی سنح حاصل کرتے جواحیما لگتا ہے اےغورے مت دیکھوکہیں ایبانہ ہو کوئی برائی نکل آئے۔ جو بُر الگتا ہے اے غور سے دیکھوممکن ہے کوئی اچھائی **86 وقت پرایک کوآ واژدیتا ہے جو مخص بیآ وازنبیں سنتا** اميندون..... وہ پیچھےرہ جا تا ہے۔ 96 زبان کوشکوے ہے روکوخوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ اسلام میں سیکیورٹی کا تصور بتول كائنات ، گاؤں عالى ایک دفعہ امیر الموشین حضرت عمر فاروق کسی کام ہے جارہے تھے ایک سیاح کو پتا چلا کہ وہ مسلمانوں کے امیر اس کروش دوران میں میں تو وہ و کھے کر بہت جیران ہوا' بھا گا بھا گا آ پ کے یاس وقت کے تھال میں عمر کے نجانے کتنے بی سکے گراتے پہنجااور یو حیما۔ "آپ سلمانوں کے امیر ہیں؟" میں اک تیر سے اوشنے کی آس لیے بیٹی ربی ''آپؓ نے جواب دیا۔'' میں ان کا امیر نہیں بلکہ ان کا '' کتنے بی جاندی کے تارمیرے بالوں میں چیکنے لگے ساح نے پوچھا۔''آپاپئے ساتھ حفاظتی دستہ کیوں محمد و'' حالات نے کتنے بی نقش میری پیشانی برشبت کیے مجھے زندہ رکھا تواک تیری آس نے آپ نے جواب دیا۔''عوام کا بیکام نبیں کہ وہ میری حفاظت کریں بی تو میرا کام ہے کہ میں ان کی حفاظت سیان آج تولوناتوبس يه كينه كوكه مير بياس عقيله رضى ....فصل آباد بخد بحابی مبین بھے کورے کے لیے اقوال زریں اجھے کے ساتھ اچھے رہو گر کرے کے ساتھ کرا روني على مسيدوالا

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIET

تسهير ۲۰۱۲ء

247-

مت بنو كيونكه تم يائى سےخون دھو سكتے ہو مكرخون سےخون

كافظ مول

انتخاب: اليهاسيال آني مساسلام آباد میں کس طرح بتاؤں

ے وطن میں اب جو حالات ہورہے ہیں میں کی طرح بناؤں کیا عذاب ہو رے میں تہیں تھا ایبا میرا وطن اے لوکو ظلم بی ہر نو بے حباب ہورہے ہیں رو رای بیں نے بلک رے بیں سایہ نہیں ہے سر پر نیلام ہو رہے ہیں اُن بہنوں پہ کیا ہے گزری کوئی تو اُن سے پو پیھے جن کے بھائیوں کے مل سر عام ہورہے ہیں جن نوجوانوں کو بنیا تھا اس قوم کا مقدر اب اُن کی لاشوں ہے قبرستان آ باد ہورہے ہیں جن کے سہاک اجڑے ان کا نہ حال پوچھو اُن كى ويران آ تھول ميں جوسوال ہو رہے ہيں كوئى تو آ كركبه وي نيه خواب تفا أي لوكو اس خواب کو بھلا دو کہ کل شاداب ہو رہے ہیں شاعره آبرؤ نبيلها قبال.....راوليندى

مورج کے اگلتے میں بری در کی ہے اس رات کو ڈھلنے میں بڑی در گئی ہے۔ یہ عشق مری جال کوئی آسان نہیں تھا زہر نگلنے میں بڑی دیر گئی ہے اپنے قبیلے کا وہ سردار ہوں جس کو حالات بدلتے میں بوکی دیر گی ہے - أس كومرك بيار كا احماس مواب برفول کو چھلنے میں بردی در کلی ں کو پھلنے میں بردی در کلی ہے ان کے بھی گراہ کیا ہے گھے فاخر



ویی مٹا ویق وین يرها وي ļĻ کیا دیتی 595 597 595 و ي 70 بابا لوكا 雪草 و یی تجعى 5 مٹی UI to 4 بجى کا کھونا tor 4 5. متی بی وکھری 4 اتخرى اور آ جائے ج لوکا ر یی ļļ ٤ کب یار کا 32 دمجھے x = in E

جس قدرتار یک پہلو تھے گزشتہ سال کے وہ امیدول کے دلول سے جگمگا کے رہ گئے تيرابريل بومسرت كيانويدا بسال نو تيرابردن روز روتن كي طرح براق مو تیری برشب چود ہویں کی رات کا مصداق ہو برکس وناکس کے لب یرے دعا تیرے لیے تو بهارول كالين جو، ياسبان امن جو تومحبت كاليمبر بوربياي علم مو مدتوں سےزید کی کی سائس ہے ترسی ہوئی ہم سے ل جائیں ہمیں بھی جان سے بیارے ہیں جو راه جن كود للحقة آ تکھیں ہیں پھرائی ہوئی بال ..... ملاوے ہمیں اینے پیاروں سے اے سال نو تمام يا كتانيون كوسال 2017 مبارك مو

شاع : آصف شنراد

پیند ملک جوادنواز ﴿ وْ يَ أَنَّى خَانَ

رات بجر جاکئے کو بی جابتا ہے یاد ماضی میں کھو جانے کو تی جابتا ہے ال کے برجائی بن سے اکتا کر اب اُو اے بقول جانے کو جی جابتا ہے وہ پہلے سے مراسم تو تبیں رہے اب پھر بھی اس سے ملنے کو جی جاہتا ہے شہروں کے بنگاموں سے تنگ آ کر ور انول میں بس جانے کو جی حابتا ہے پھولوں نے اسے دکھ دیے مجھے کہ اب کانوں سے الجھے کو بی جابتا ہے جام زندگی مخیول سے جر چکا ہے اگر چہ پھر بھی اے میے جانے کو جی حابتا ہے نسرين اخترنينا

فق من كونى ستاره نه ملا

کے بیرے سنجلنے میں بری ور کی ۔ سيدفاخرر ضوى مسجر منى

ساٹھان لاشوں کی روحیں ہم ہے کرتی ہیں سوال كون ساوه جرم تفاجس جرم كى ياواش ميس ہم کوائے خون کے دریامی تبلایا گیا اورتز ماما كيا

ہم جو تھے تھلتے ہوئے تازہ گلایوں کی طرح اب منول منی کے نیچے ہے دیا اپناوجود

بحر بھی ہم من علتے ہیں ا بني يوزهي ماؤل كي آه و يكااورسسكيال

بوڑھے بالوں کےول وجال کو بلاتے ہیں بھی و كله علت إلى وه يح بو كن بن بويتم

جن کے سریر ہاتھ رکھنے والا اب کوئی نہیں

وہ دوشیزاؤں کے جن کے آج اجڑے ہیں سہاگ

الی مائیں جن کے اکلوتے سیارے چھن گئے وهجويزول تصكيف اورنا نبحارته

وہ ہمارے ساتھ ہو تی برسر برکارتے

وه ملح لوگ تھے اور ہم نہتے سر بسر

وہ در ندہ لوگ تھے اور ہم تھے ان سے بے خبر

س نے بھیج کی نے چھوڑ ہے گرگ مائے خونخو ار

ہو گئے رسوا بمیشے کے وہ سارے لوگ

اور ہیں ہم سرخرواہے خداکے سامنے

موت کوں کی مرے وہ ہم شہادت یا گئے

ہم کو ہے معلوم ابتم سوگ کی حالت میں ہو

آ تکھ میں آنسو بھی ہوں کے لب پر ہماراذ کر بھی

سرزمین یاک کا پر چم رے گا سرتکوں

اور پھراک روز سب کچے بھول جائے گاتمہیں

بيه بهار بےخون كى سرخى ،شہادت كامقام

ايك دن جوگا بيرب كچيجى سياست كي نظر

اور پھرائی پہتر ہائی بھی ہوگی رائیگاں

رياض حسين قمر....منگلاؤيم

اليرسال

جشن برياب تيرى آمديه يون الصال نو

عل المى بى دل كى كليان كل شكفت وي

بے بسی کا عالم ساتھ اپنے ہے تنہائی جاوید زیت کے سر میں خیالات بھٹلتے رہیں مے محمد اسلم جاويد مستيصل آباد

موسم بدل کے وہ زمانے بدل کے محوں میں دوست، برسوں یرانے بدل مھنے دن چرر ہے تھے جومیری محبت کی چھاؤل میں وہ لوگ دھوپ ڈھلتے ہی ٹھکانے بدل کئے کل جن کے لفظ لفظ میں محبت تھی پیار تھا لوآج ان کے لیوں کے ترانے بدل مکے اک مخص کیا گیا میرا شہر چھوڑ کر جینے کے سارے و حنگ بہانے بدل محنے اب وہ وہ نہ رہا میں میں نہ رہا سارے بی زندگی کے قسانے بدل کھے محراحدرضاانصاري .... كوژادو

عزل کہ افعا دل یہ گھبرا کے یہ تھیل ہیں سارے مایا کے لگنا ہے زمانہ سمجھا ہے ور بند نہ ہوں کے توب کے نرمت جو ليے بوتے آجر مردور کرا کیوں عش کھا کے كيا رنگ بتاؤل بل تم كو اس رنگ بدلتی ونیا کے افسوں نہ سمجھے بات ہے دل تھک بار کیا میں سمجا کے یہ چھوڑ کے اپی دنیا کو کوں یار جلا ہے دریا کے رتے میں ٹھانہ کرایھے اب کیا تھیے گا گھر جا کے ریکھو کہ مخالف کتنے ہیں نیر مجھ تنبا تنبا کے نير رضوى الياقت آباد، كراجي 

شب تنہائی میں جینے کا اشارہ نہ ملا وہ جو اک ہتی جاہت میں تھی آگے بری آرزو تھی مگر وہ دوبارہ نہ ملا اس کے سپنوں میں گرخواب میرا مل جائے عمر بجر ایا پھر نظارہ نہ ملا اس نے جمائے تھے وعدے اس قدر شب فراق میں ایبا کنارہ نہ ملا مخروں کے شہر میں رہنا ہے مشکل بہت حن چھوڑ گیا پھر ایبا سارا نہ ملا

ایم حسن نظامی .... قبوله شریف

اتر جاتی ہے دل میں محبت تیر ہوتی ہے محبت کرنے والوں کی عجب تقدیر ہوتی ہے جبال کوئی تبیں ہوتا وہاں میں مفوکر کھاتا ہوں گررجاتا ہوں آسانی سے جہال پر بھیر ہوئی ہے یں دل کی بات کرتا ہول وہ دل پر لے لیتے ہیں كول آخر مير فظول كى الث تاثير مولى ب وہ جلا کر راکھ بھی کردیں تو شکوہ کیونکر ہو یہ دل جے تمر کہتے ہو ان کی جا گیر ہوتی ہے ول ناوال كہتا ہے اب ان كو جا كے كہد والول محبت کیوں قید کرنے ہو یہ عالمگیر ہوتی ہے وفا تیری بجا لیکن زمانے نے دکھایا ہے مبت کرنے والی ہر عورت شمشیر ہوتی سے فاروق تم یا کل یوں اپنی شاعری یہ فخر کرتے ہو جیے یہ غالب ہولی ہے یا پھر میر ہولی ہے عمر فاروق ارشد ..... فورث عباس

زخم کھائے ہیں زندگی کی راہوں میں زیر سالہ پر سے ول وعرکے ریں کے کھا کے قتم لوگ بدل جاتے ہیں یہاں کیا کریں کسی کا اعتبار ہم دیپ بجھاتے رہیں کے ور تھا جس کا وہ بات ہو کے رہ کی بدنامیوں کے خوف سے ول جلاتے رہیں گے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں وفا کوئی بھی نہیں ہم یوں عی ورق زعری کے ملتے رہی کے

Linda

FOR PAKISTAN

جان اپی اُفا رہا ہوں میں ایج وسیم علی ....معودی عرب

موہم کل کا سفر آپ کی سندر آلکھیں بس میری گداگر آ تکھیں کے سفینے کو ڈبویا تھا بھی بھول یائمیں گی بھلا کیے سندر آ تھیں خون کی ہولی کہیں بم کے معلے یارو صي رہتي ہيں چپ ڇاپ يه منظر ۽ جمعير رفض کرنی ہے میرے کھر میں وی تاریکی یاد آنی ہے مجھے تیری منور آگ وال و بن میری جمولی میں اشکوں کے گااب سكندر آ تكييل ہر بار یے تیری یجی مجھ میں بوی خای نظر آتی ہے فیله کرتی نبین سوچ سمجھ کر آنگھیں پیاری کی دے گیا ہوغات مجھے وہ رانا و معوند تی مجرتی میں جس محض کو در در آ تکھیں شاع:قديرانا

انتخاب: رئس افضل شاهین میسی بهاوتنگر غورل

سر کی رحوپ سے آبلہ بناتے علیے
رہ وفا میں نقش یا بناتے علیے
تہارے ججر نے شوق کو جلا بختی
سواد عشق میں قافلہ بناتے علیے
انہیں ہے پہلا سرا یہ تو دوسری جانب
خیال یار کا ہر زاویہ بناتے علیے
طوالت آئے گی رہتے میں یہ کے معلوم
یہت سا شور سب کو کہاں خائی دے
بہت سا شور سب کو کہاں خائی دے
اسلوب سے اپنی سدا بناتے علیے
این سدا بناتے علیے
الین اسلوب سے اپنی سدا بناتے علیے

\*

ہاتھ اے سندیہ جیجا ہے

ہانے آنے کا سندیہ!

ہرورو کے حال دل

ہمی لکھا ہے

تہمارا ہجر بھی کوئی قیامت ہے

تہمری ہوا میں بھی

مراسندیں لے جائی بھی ہوں گ

مراسندیں لے جائی بھی ہوں گ

مری کیفیتوں سے حالتوں سے

باخبر ہوکر

مری کا ہوا ہی بناز ہاہوگا

باخبر ہوکر

تبھی وہ انجان ہی بنتاز ہاہوگا

باخبر ہوکر

تبھی وہ انجان ہی بنتاز ہاہوگا

تبھی تو لوٹ کرتا تانیں ہے

شاعره: نوشين ا قبال نوشي ..... گاؤن بدر مرجان

ان کی یادوں یہ اے دیکا جزیر نخ افو



حمیراحمہ فاروقی کوئی عام نوجوان نہیں تھاوہ ماں کے پیٹ سے ذہین پڑھنے کی خداداد صلاحیت لے کر بیدا ہوا تھا۔ خطرے کا احساس اے وقت سے پہلے ہوجاتا تھالیکن اس کی سترہویں سالگرہ پراہے احساس ہوا کہ وہ کتنا مختلف ہے پھر ایک حادثے نے اے احساس ولایا کہ اے اپی خداواو صلاحیت کو بردهانے کی ضرورت ہے ورنداس کا جینا ناممکن ہوگا۔ چنانچہاس نے اپنی صلاحیتوں کو بردھانا شردع کردیا اور سپر ہیروبن گیالیکن کوئی ناویدہ قوت تھی جوا سے مارنا جا ہتی تھی۔ اس کہانی کے نام کردار جگہیں اور واقعات رائٹر کے ذہن کا مخیل ہیں اور کسی سے ان کی مما ثلت صرف انفافیہ ہوگی۔

# Downloaded From Paksodiety.



### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

' کیاتم نے اے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں کچھ '' "ای طرح تم جا گتے ہوئے بھی خواب دیکھ عکتے ہو۔" "كياية تمباري صلاحيتوں ميں ہےايك ہے؟" بنبیں بیمیرے بارے میں پہلے بی بہت کھے جانتا " بان! دراصل ميه كيحه مشكل بيكن من اس يرقادر ہے۔" تمیرنے کہا تو ناصرز پراب مسکرایا۔ ای وقت ایک ملازمہ کمرے میں واحل ہوئی جس کے باتھوں میں اس کا مطلب میہ ہوا کہ اگرتم چا ہوتو لوگوں کے ذہن کو مشروبات کی ٹر سے تھی۔ فریز کر سکتے ہو یاان کے دیاغ میں جھا تک سکتے ہو یا نہیں "أ ومنز جانس-"ميك في كبااور پرناصر كي طرف اليي چيزين دڪھا سکتے ہوجو بظاہرموجود نه ہوں؟'' ''بان!تم يه بھی کر عکتے ہو؟'' " ناصر پیمیری بہت الحجی ملازمہ ہے ۔۔۔ پیچھنیوں پر " فَم كُنَّى كَم سَاتِه بِهِي إيبا كريكة بو؟" تھی 🚽 بھی آئی ہے۔۔۔ میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اور '' ہاں! بس اس کے ساتھ تمہاری آئٹھوں کا رابطہ ہونا ينے كام كو بھى خوب جھتى ہے۔ آپ كے بغير كيے حاہے۔ چنانچہ میں جتنی دیر انہیں دیکھنا ہوں گاتو میں انہیں روبات لے كرآنى ہے۔ "ناصر نے كہا۔ اہے بحر میں گرفتار رکھ سکتا ہوں۔ اس کمرے کے باہر " ہال! اے معلوم ہے کہ کپ کیا کرنا ہے۔" میک "حرت انكيز-" ميك في ابي كرى بر يجي فيك نے جواب دیا۔ ملازمہ نے سب کو الگ الگ مشروبات پیش کئے تھے۔ ای وقت بال کا درواز ہ کھلا اور پرانے فیشن لكات بوئ كها-کے لباس میں ملبوس ایک مخص بال میں داخل ہوا اس کے "اگر تمہاری صلاحیتیوں کو عقل مندی ہے استعال باتھ میں یرانے طرز کا سازتھا اور وہ اے بجانے لگا میک کریں تو ہمارے اور MIS بلیک آپریشن کے درمیان کھیل كاميدان بالكل تهديل بوجائ كاليبس بميس ان ساكى حمرت ہے اسے ویکھ رہا تھا۔ چند محول بعد وہ محص غائب ہو گیا تھا۔میک نے سوالیہ نظروں ہے میسر کی طرف دیکھا۔ حدتک قریب رہنا ہوگا۔ "میک نے کہا۔ مير! پيرب كيا تفا؟ ميرے ياس كوئي ايساتحص تبين "اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میں ایک بامقصد کام کرر با ہے؟"میک نے کہا۔ ہوں ۔' ممیر نے کہااورای کیج منز جانس دوبارہ کمرے "بيالك خواب تعا ....اياخواب جوبم جا كت بوئ میں داخل ہوتی۔ د مکورے تھے۔" میرینے کہا۔ "کھانا تیار ہے جناب۔"اس نے کہاتو میک نے سز " یہ تباری حرکت تھی ....؟" میک نے جرت ہے جانس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پوچھا۔ '' دراصل بیہ میری اور تمہاری ملی جلی کوشش تھی۔'' سمیر " كياتم حقيقت بو؟" ال في كبا-"معافی حابتی مول جناب ؟" منز جانس نے بیجیے نے جواب دیا۔ منتے ہوئے کہااور کمرے میں موجود سب لوگ منے لگے۔ " میں نے یا بر مین کا تصور کیا اور بدتصوراتی تصور "كونى بات نبيل سز جالس بيس مذاق كرر با تفايه" تمہارے دماغ كو بھيج دى اورتم اے تصوراتي خواب كى میک نے ہنتے ہوئے کہا۔منز جانس اثبات میں سر ہلا کی طرح جا گئی ہوئی آ تھوں ہے دیکھنے لگے۔" وبال سے رخصت موکئ میں۔ 'کیکن و وحقیقت میں یبال تھا ..... میں اے دیکھ سکتا " کھانے کے بعد تمیر میں تمہیں ان لوگوں کو دکھانا تعا...ين سكنا تفا؟"ميك نے كہايہ حابتا ہوں جن کے ساتھ ہماراواسط ہان میں سے ایک " بھی تم نے سے خواب دیکھے ہیں؟" میک نے اعلی شخصیت جس کا تعلق MIS بلیک آپریشن سے ہےوہ كريندن ويست ہے اور وہ كورنمنت كا آ دى ہے جس كا "بان! ..... بركونى خواب ديما ب

رابط الرد ميلزان ي عاور جور يوائم مستراور لارد

میلڈن کے درمیان رابطہ کا واحد ؤربعہ۔

" كيا آپ مجھان كى پيچان كروا كيتے ہو؟" "میندلس تو نیوز کے شعبے سے متعلق ہے اس کے متعلق معلومات ملنا بهت آسان ہے سیکن و بیٹ جمیشہ

یردے کے پیچھےرہ کرکام کرتا ہے اور شہرت سے محبرا تا ہے لین میرے پاس ایک DVD ہے MIS کی ایک كانفرنس كى ويربو ہے جوميں نے اپنى ريٹائرمنٹ ہے پچھ

سے جی انفیذ کی تھی اس کی ایک کا پی میرے پاس ہے۔ " کیاتم مجھے ایک بات بتاؤ گے؟" میک نے تمیرے

ا رتم ایک بارسی کے دماغ ہے رابط کرلواور پھروہ رابط کیے تو ڑتے ہو کیاتم چوہیں تھنے اس کے و ماغ میں

"مرے کیے یہ کھ مشکل نہیں ہے جب جا بورابطہ تَوْرُسَكُمَا ہوں جب جاہوں جوڑ سکتا ہوں کیکن تم یہ کیوں

"اس كامطلب بي كداكرتم مير س و بمن سے رابط رکھو کے تو مجھے شاور کیتے ہوئے اور میرے بیذیر جمی دیمی كتے ہو؟"مك نے كہا۔

''ابيانبيں ہے ....ميري اپني بھی حدود جيں جن و ديار نہیں کرتا۔'' حمیر نے کہا۔ کمرے میں موجود کیرین اور ناصر بھی اس کی بات پر ہنے بغیر میں رہے تھے۔ پھر کیرین اور ناصرائیے کمرے میں چلے گئے اور تمیر میک کے ساتھ اس کے اعدی روم میں آ تھیا تھا تا کہ مطلوبہ DVD

میک نے DVD پلیئر میں ایک کیسٹ لگائی تھی اور سمیر کو میضنے کا اشارہ کیا تھا پھر DVD ہے کرے خود بھی سمیر کے برابرآ کر بیٹے گیا تھا۔اسکرین پر جواہیج انجرا تھا ایک کا نفرنس روم کا تھا جس میں لوگ کرسیوں کی قطاروں میں بینچے ہوئے تھے اور ایک مخص کمرے میں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے دیوار پرایک حارث لگا ہوا تھا وہ مخص لوگوں

ے یا عمل کرر ہاتھا۔ '' پیہ جو تحص سامنے کھڑ انظر آ رہا ہے ہیے کر بنڈ ن ویسٹ ے بیاب MIS بلیک آپریشن کا ڈائر بکٹر ہے جب بیہ

ریکارڈ مک کی اس وقت یہ MIS کے ایک ملحق کا

انجارے تھاجس کاتعلق دہشت کردی فتم کرنے ہے تھا۔ میک نے کہااورنی وی کاوالیوم بڑھادیاانہوں نے وہ ویڈیو يدره منك تك دينحي ص-

" تمهارا كياخيال بيمير؟" ميك في يوجها-'' کیونکہ میڈیکسن زیادہ فعال ہے میرا خیالِ ہے کہ میں اس کے ذریعے ویسٹ تک رسائی حاصل کرسکتا ہوں

' میں بھی یہی سوچ ریا تھا میرا خیال ہے کہ بیدوونوں '' ل كرسي ف يروجيك بركام كررب بي يميس ان يرنظر رکھنا ہوگی اور پیند کرنا ہوگا کہ کیا کرنے والے ہیں۔ 'میک

ہے کہا۔ معیں اپنی بوری کوشش کروں گا۔ "سمیرنے کہا۔ "ا محلے بقتے اندن میں BBC برمیڈیکسن کا انٹرویو آئے والا ہے میرے پاس اس پروگرام کے پاس میں میرا

خیال ہے اس پروگرام میں شرکت کی جائے۔ میں حمہیں پروگرام میں ایسی جگہ پر سیٹ دلوادوں گا جہال تمہارا میڈیکسن کے ساتھ eye contact ممکن ہو۔ یہ اجھا موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانا علیہے۔ "میک نے

، میں اس خیال سے منفق ہوں۔"

''لندن' میں میرااپنا فلیٹ موجود ہے ہم وہیں قیام کریں مے۔ ناصر اور کیرین جارے ساتھ بی جا میں ہے۔'' سیک نے سمیر کو بتایا۔اس پراس نے کوئی اعتراض

كلے بفتے پروگرام سے پہلے پہلے وہ لندن میں واقع سک کے فلیٹ میں پہنچ چکے تھے اور پروگرام کے ون ممبر میک کے ساتھ کی تی اسٹیشن پہنچ کیا تھا جہاں میک نے پروکرام کے دوران اے ایس بہترین جگددلوانی تھی کدوہ میزیلسن کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ میک بھی چھپلی سیٹ

احياتك استوذيو كاوروازه كحلا اورايك فخض اندر داخل ہوااس نے ایک ہیڑسیٹ پہنا ہوا تھا جس میں مائیکروفون بھی لگاہواتھااس نے اس کا کتاشن کمرے میں موجودالیم پلی

مبر ۱۱۰۱۹ء

آب دوا ہمیت کلوتے جارہ ہیں۔ 'میڈیلسن نے کہا۔ '' پہلے نیو بارک میں خملے ہوئے اور اب یہاں لندن میں ہوئے اس کی وجہ ہے لوگوں میں جاری مقبولیت کم جوئی جاری ہے۔' پرائم منشر نے کہا۔

''یوں لگتا ہے جیسے ہم جننا دہشت گردوں ہے آڑتے میں لوگوں میں اپنی مقبولیت کھوتے جارہے میں لوگ ہم سے پوچھتے میں کہ مشرق وسطی میں ہمارے فوجی کیوں مر رہے میں یوں لگتا ہے لوگ جھول گئے میں کہ ہم نے اس جنگ میں حصہ کیوں لیا تھا۔''

'' جارئ میں جا ہتا ہوں کہتم یہاں وہشت گردی ہے۔ خلاف پالیسیوں پرنظر ٹانی کرواوراً کرکہیں کوئی گی ہے تو اے درست کروکیاتم ایبا کر سکتے ہو؟' پرائم مسٹرنے کہا۔ '' جی باں! جناب مجھے یقین ہے کہ میں یہ معاملہ انچی طرع مینڈل کرسکتا ہوں۔''

'' فیک ہے بمیشہ کی طرح میں چیک نبیں کروں گا کہ کس طرح کام کررہے ہو جھے بس ان معاملات کو درست موتے ہوئے دیکھناہے۔''

'' ٹھیک ہے پراٹم منٹر آپ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔''میڈیلسن نے کہا۔

ور میں اور میں ہے۔ الیسی کے لیے مڑگیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں دوسرامنظرا بھرا تھا اس نے اپنے آفس پینچ کر کر لینڈ ویسٹ سے دابط کیا تھا اور اس کے ساتھ اس سلسلے میں ایک میٹنگ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور ویسٹ نے اسے دوون بعد کا وقت دیا تھا۔

اس کے ساتھ ہی میرمیڈیلسن کے ذہن سے نکل گیا تھااورمیڈیلسن نے ایک جھر جھری کی گئی۔ کمرے میں موجود دوسرا محص اس سے اگلاسوال کررہاتھا۔ کچھ ہی در بعد پروگرام ختم ہوگیا تھا اور میرکوا ہے کام کی معلومات حاصل ہوگئی تھیں واپسی پرمیک اور ناصر کے یو چھنے پراس نے انہیں محتصری معلومات دی تھیں کہ اس نے میڈیلسن کے ذہن میں کیاد یکھا۔

"میڈیلسن کو بائی افغارٹی کی طرف سے احکامات دیئے گئے ہیں کدوہ ملک میں لوگوں کی رائے کو حکم رانوں کے حق میں استوار کرے اور ایسے حالات بیدا کیے جا کیں ''خواتین وحضرات مہر پانی کرکے میری طرف متوجہ ہوں۔'' اس نے کہا کھر چند کھوں کے بعد اس نے دو ہارہ گفتگو کا آغاز کیا۔

''میرانام جارج اون ہے میں اسٹوڈ یومیٹر ہوں چند بی لیموں میں ہمارا پروگرام'' کوئی ٹائم'' کی ریکارڈ نگ شروع ہونے والی ہے ۔۔۔۔۔اس سے پہلے ہم تھوڑی می ریبرسل کررہے ہیں تا کہ ہم اپنے آلات چیک کرلیں اس کے بعد ریکارڈ نگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔۔۔۔۔ ریکارڈ نگ کے دوران کوئی وقضییں ہوگا چنا نچے نہ کوئی باہر سے اندرا کے گاور نہ اندرا سے گا۔''

پروگرام کا آغاز ہوتے ہی کمرے میں خاموثی چھا گئی ۔ پروگرام کا آغاز ہوتے ہی کمرے میں خاموثی چھا گئی ۔ مرد کرام میڈیلسن کے جواب دیئے کہ میڈیلسن کے جواب دیئے کے ابتدا گلاسوال ہونے تک کے وقفے میں میمرمیڈیلسن کے دماغ میں ہی چکا تھا اور میڈیلسن کوٹرائس میں لے کر کے دماغ میں کا لفظ دہرایا تھا اور اس کے ساتھ ہی میڈیلسن کے دماغ نے کام شروع کردیا تھا اس کے ساتھ ہی میڈیلسن کے دماغ نے کام شروع کردیا تھا اس کے دائے ہی کے یردے پرایک منظر کی خواب کی طرح چلنے لگا تھا۔

''وہ ایک کار میں بمیٹیا پرائم منسٹر ہاؤی کی طرف جار با تھااسے پرائم منسٹر نے ہی بلایا تھالیکن وہ پیریں جانتا تھا کہ وہ اس سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ کار رکتے ہی اسے ایک ملاز مدایک بڑے ہال میں لے کئی تھی جہاں پرائم منسٹراس کے منتظر تھے۔

" المرائل جارج " پرائم منسر نے کہا...." بیٹھو۔ "وہ ان کے سامنے کری پر بیٹھ گیا ملازمہ واپس چلی گئی۔

"جارج ایک بوصے ہوئے مسئلے نے ہمیں پریشان کردیاہے۔" پرائم منشرنے کہا۔

''ہم وہشت گردی کے خلاف جو اقد امات کر رہے بیں اس میں ہمیں مشکلات پیش آربی ہیں ملکی سطح پر بھی اور پارلیمنٹ میں بھی اور ملک میں جگہ جگہ احتجاج کیا جارہاہے اس کے علاوہ مذل ایسٹ میں بھی ہمیں اپنے ملٹری آپریشن میں جوجمایت حاصل تھی اے ہم کھوتے جارہے ہیں۔''

'' میں آپ کی بات ہے متناق ہوں جناب پرائم منسر۔ ہم جواپنے لوگوں کے د ماغوں اور دلوں پرراج کرتے تھے

ننے افت

POTY STATES

ہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے تھیر نے کیرین کومیڈیلسن جن ہے لوگ ہے مجھ علیں کہ مذل ایسٹ میں حارے فوجی کے بارے میں بتایا تھا تواس نے سی جیرے کا اظہار کیں کیا آ پریشن عوام کے حق میں میں کیونکہ عوام یہاں وہشت " إن من بركوني جانتا ب كرميد يلسن كور منت ك کردی کانشانہ بن رہے ہیں۔''تمیرنے کہا۔ " حویاب محر MIS پیشن کامیڈریس اس کے ليمعاملات طي كرة جدوسري باريول كساته ساتھ کام کر چکا ہوں لیکن میں نے بھی اس کو پیندنہیں کویاوہ کورنمنٹ فلسر ہے۔'' ناسر نے کہا۔ "بال!اوراس كام ك ليمضبور ب-"كيرين في کیا۔"میک نے بتایا۔ "اب میزیکسن اس سے ملنے والا ہے دو دن نا مجتے ہے فار نح ہو کروہ تینوں بلڈنگ سے نکل کئے لیکن کہاں؟ میس معلوم -"میرنے کہا-"اس کا مطلب ہے کہ مہیں ایک بار اور میڈیلسن تھے اور لندن کے ناور بل نیوب اشیشن پہنچ کھتے تھے جہاں ے دماغ کو پر حنا ہوگا تا کہ ویسٹ کے ساتھ ہونے والی ہے انہیں ویٹ مسئر تک چنجنے کے لیے ٹرین لیٹا می وہ میننگ کے بارے میں پت کیاجا تھے۔"میک نے کہا۔ جلتے ہوئے ایونکنڈ ن اس<sub>ٹری</sub>ت ہے ہوتے ہوئے یارلیمنٹ " بال بيضروري ب-"مير في جواب ديا-ماؤس کو چھیے چھوڑآ ئے تھے اور بارس فلری روؤ کی طرف قلیت بر چینے کے بعد میک نے ناصر اور تمير كوانے م کے تھے۔ جب کیرین نے اشارہ کرے آئیں MIS ایک اور دوست اور شریک کار کے بارے بل بتایا تھا۔ آ پریشن کا پیڈ کوارٹر دکھایا تھا۔ وہ ہوئب کے ایک جانب ہی ''میراخیال ہے اگرتم راجرے ال لوتو تمہیں کافی مدد بری می مارت تھی اور راجر گیرین کا آ مس بلدنگ کے ایک ھے میں تھا جس کی وجہ پیٹی کہ ماؤرن ٹیکینالوجی ہے ل عنى بي الميك في كها-"راجر کو بھی میں MIS کے زمانے سے جانتا ہوں۔ لوگوں کومنتلے شہروں میں ملازمت اور رہائش دیناممکن تہیں آج کل وہ لندن میں گنٹرول روم چلا رہا تھا اور جارے تعااورراجر كيرن كويهال وكهاجية فس بل محت تعيينهين مشن کا حصبہ ہے اور پیرکام کیرین کرے کی وہ بھی کل ان کی کمپنیوں نے کسی وج سے استقبال نہیں کیا تھا اور وہ يبال آئے كى اور حمهيں اپنے ساتھ لے جا كر راجر سے راجر کوستے میں ال گئے تھے اور وہ گورنمنٹ کے لیے عام لوگوں تک کی معلومات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ "ناصر میرے ساتھ ہوگا؟" سمیرنے پوچھا۔ وہ تینوں بلدتک میں داخل ہونے کے بعد لفت کے " بان! تم اے اپنے ساتھ لے جا مکتے ہو۔ راجر مہیں ذریعے تیسری منزل پر پہنچے تھے جہاں راجر کآ مس آ رگینا تزیشن کا کارڈ بھی بنا کردے گا اور اس کے بارے تھے۔ کیرین نے راجر کے سوئیٹ کا وروازہ کھولنے کے میں تہبیں بنادے گا۔'' میک نے کہا پھروہ رخصت ہوگیا لیے اپنا کی کارڈ استعمال کیا تھا اور آفس کے بیرونی حصے میں وافل ہونے کے ساتھ بی ایک استقبالیکلرک نے کیرین دوسرے روزصبح ہی صبح کیرین فلیٹ پر پہنچے گئی تھی اس كوخوش مديدكها تفا-ئے آتے ہی ناصر اور میر کے لیے ناشتہ بنایا تھا جس کا '' ہیلومیری کیسی ہو؟ آج ہمارے ساتھ دومہمان ہیں سامان وہ ساتھ ہی لائی تھی۔ سمیر نے اندازہ لگایا کہ سیک

نے اب تک ان کی ہرضرورت کا خیال رکھا تھا ناشتہ کے دوران کیرین نے تمیر کو بتایا کہ آج وہ اے لندن کے پچھ مقامات کی سیر بھی کرائے کی اور راجر کا آفس بھی دکھائے

تھیک ہے میں ماری بھی پلانگ تھی۔" سمیر نے کہا۔ ناشتہ ہے فارغ ہوکروہ دونوں کیرین کے ساتھ شہر کی نخ افق المحمد ١٠١٧م

سمير احمد فاروقی اور بياناصر محمود - ان كاتعلق بإ كستان سے ے۔'' کیرین نے کہا۔ ''میں میری روہن ہوں۔'' میری نے اب سے اپنا

تعارف كروايا-" آپ دونوں سے ل كرخوشى ہوكى -"ميرى نے کہااس وقت راجر کے کمرے کا درواز ہ کھلا اور وہ باہ

کا پورڈ نظر آ رہا تھا۔ جس کے درمیان میں شطرنج کا ایک پیادہ کھڑ اتفانا صرفے دھیان ہے دیکھا توا ہے احساس ہوا کہ یہی لوگواس نیج پر بھی بنا ہوا ہے جومیری نے آئیس دیا ہےاس کا مطلب ہے کہ پیدا جرگی آئی ڈی ہے۔ ''کیا سوچ رہے ہو؟''راجرنے ناصرے پوچھا۔ ''زبردست!'' ناصر نے کہا تب ہی راجرنے آئیس مضفے کے لیے دوکر سیاں پیش کیں۔

یھے کے بیے دو سیال ہیں گیاں۔ ''آ وَ ہِمْصُوا ہِمِ مُنہہیں ایک معلوماتی سفر کروا تا ہوں۔'' راجر نے کہا اور خود ایک بڑے کمپیوٹر اسکرین کے سامنے ہیڑھ گیا۔ ناصراور تمیر بھی ہیڑھ گئے تھے۔

" يہاں پر لندن میں چلنے والا سارا ٹریفک دیکھا جاسکتا ہے۔" راجر نے کمپیوٹر اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوئے اسکرین کی طرف اشارہ موسول کرتے ہوئے ہیں جو مختلف بلڈ تکوں پراور دوسری جگہوں پر گئے ہوئے ہیں اوران کمپیوٹرز کی مدد سے کیمروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔" راجر نے کہا اورا بی شرث سے اپنان آتا دیسے کراس پر تکھا ہوا ہارکوڈ ایک ویب کیم کے لینس کے سامنے کراس پر تکھا ہوا ہارکوڈ ایک ویب کیم کے لینس کے سامنے سامنے دائیں کہا اورائی ویب کیم کے لینس کے سامنے ایک اورڈ یوانس پر دکھ دیا۔

سی الدونگر پرنٹ شافت کے لیے ہے۔" کامرنے روجھا۔

"بال-"راجرنے كبار

اس کے ساتھ بی UK کا ایک نقشہ راجر کے سامنے موجود مونیٹر پرنظر آنے لگا اس نے نقشے کے ایک جھے پر کلک کیا اور پر بیٹھم کا علاقہ نظر آنے لگا جس میں جگہ جگہ انگوشھے کے نشانات مختلف جگہوں کوظا ہر کررہے تھے پھر راجرنے ایک اور انگوشھے کے نشان پرکلک کیا تو فل اس اسکرین پرنمودار ہوگیا۔ اسکرین پرنمودار ہوگیا۔

''یہاں بمیشہ بہت رش ہوتا ہے۔راجرنے کہا۔ ''یو بہت اچھانظام ہے۔'' سمیرنے کہا۔ ''ہاں ای طرح ہم ٹرینوں کو اور دوسری جگہوں کو بھی مانیٹر کر کتے ہیں دراصل ہم ویب سے مدد کیتے ہیں جہاں سے تمام معلومات اور تصویریں ہمیں ملتی ہیں۔'' راجر نے

"بس ہمیں کچھ سوفٹ ویئر استعال کرنے پڑتے

'' بیلوگ ہمارے ساتھ اہم کام میں حصہ لیس سے میرا یمی خیال ہے تم اِن کے نیج اور کی کارڈ بنادو۔''

"اچھا مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے میں ان دونوں کوتہاری حفاظت میں چھوڑ کرجار ہی ہوں۔" کیرین نے ہنتے ہوئے کہااور آفس سے باہر چلی گئی اس کے ساتھ ہی میری کھڑی ہوگئی تھی اور اس نے ان دونوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کرکے باری باری ایک ایک تصویر بنالی تھی۔

'' یہ لیں یہ vistors bages ہیں۔'' اس نے دو ج ناصراور میر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"آپ یہ استعال کر کتے ہیں جب نک کرآپ کے بیجر ان بیجر استعال کر کتے ہیں جب نک کرآپ کے بیجر ان بیجر ان دونوں کی شرث پر لگادئے تھے۔ دونوں کی شرث پر لگادئے تھے۔

''آپ کُارڈ اور بیجز تقریباً آ دھے گھنٹے میں بن جا کیں گے۔''میری نے کہااور پھرراجران دونوں کواپنے ساتھوانے آفس میں لے گیا۔

''یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت کچھ ہوتا ہے ۔۔۔۔ بہت کچے۔۔۔۔۔ یہ ہمارا کنٹرول سینٹر ہے۔'' راجرنے کہا اور دیوار پرنگا ایک سرخ بٹن دیادیا اور سامنے لگے سارے اسکرین آن ہو گئے۔ان پرمختلف سڑکوں کے مناظرنظر آرہے ہتے اور کمپیوٹر اسکرین پرایک لوگو بنا ہوا تھا جس میں ایک شطرخ

نخافق \_\_\_\_\_\_ 258\_\_\_\_ نخافق

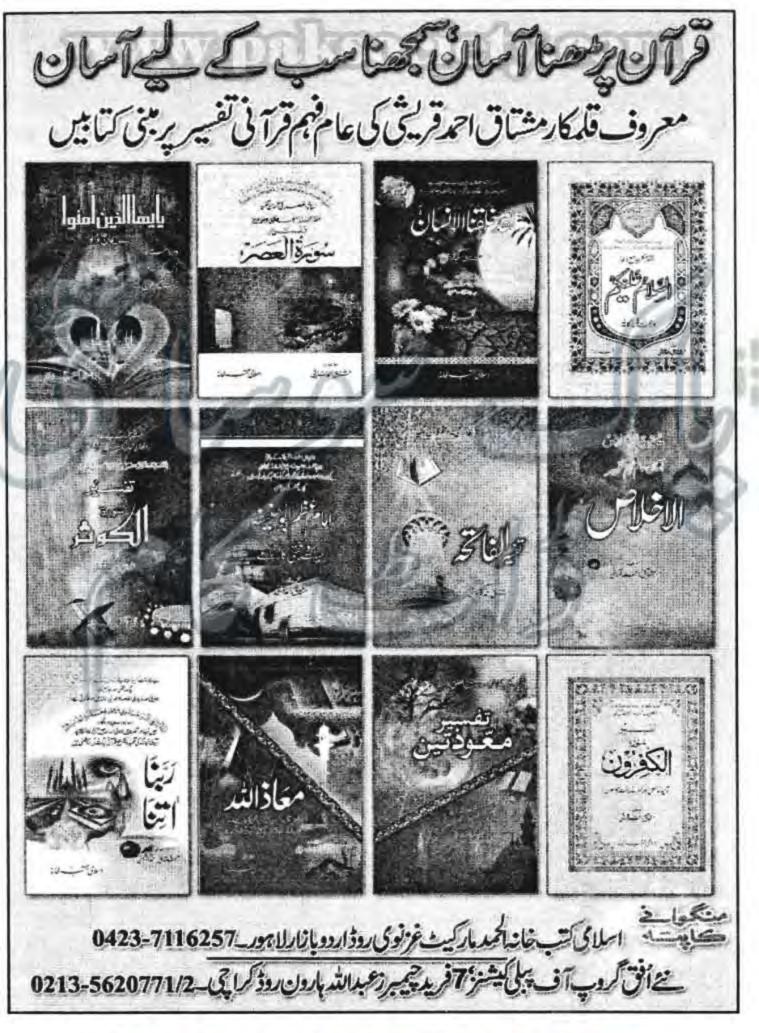

# WWW.PAKSOCIETY.COM

بلذيك ميں صفائي كا كام كرتے ہيں ميں ان ميں حميس شام کرواسکتا ہوں اورتم ان کے ساتھ اندر جا عظمے ہوآ مے تباراكام ب-"راجرنيكا-"اورا گر بچھے اپنے کام کاموقع نیل سکاتو؟" بمیرنے

"تو تم اس كة فس كى صفائى كركة جانا\_"راجر نے بنتے ہوئے مذاق کیا چروہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔

"آؤ اب باتی مفتلو میرے دوسرے آفس میں ہوگی۔'اس نے کہااور بٹن دیا کر پھر یک طیلنس کوا بی جگہ ير كرديا تمام اسكرين تى وى اور سارا سامان دوباره اس فیلف کے چھے مائب ہو گئے تھاور داجردوس کرے میں آ گیا تھا ناصراور تمیر بھی اس کے ساتھ تھے ای وقت راجر کی سیروی میری نے آ کراطلاع دی تھی کہ میک آیا ہےاہے بھی راجرنے وہیں بلوالیا تھاادراہے بھی میڈیلین كے بارے ميں مخصوب سے آگاہ كيا تھا۔

''تم مجھتے ہو کہ منگل کی شام کومیڈیلین اینے آ فس مِن ہوگا؟ "میک نے یو جھا۔

"وہ ہمیشہ رات در تک کام کرتا ہے چنانچہ وہ یقیناً

"اورصفائي عملے كا يو فيفارم كبال عق ع كا ؟ " ميك

نے یو چھا۔

وه سب سفیداوورکوٹ سنتے ہیں جس پر کمپنی کالو کو بنا ہوتا ہے ماریا بیمعاملہ سنجال کے تی میں سمیر کومنگل کی شام میڈیلین کے قس لےجاؤں گا۔''راجرنے کہا۔ "مارياكون ب؟"ميك في حيار

''وہ و بال کام کرنے والوں کی سیر وائزرہے میں اے بہت امیمی طرح جانتا ہوں وہ ہماری مدوکروے کی۔'

'' ٹھیک ہے پھرتم منگل کی شام یعنی کل شام ساڑھے چار بج مميركوال كفليث سالو كيد ميك نے كها۔

'' ٹھیک ہے تمیر کل شام ساڑھے چار بجے تم تیار

رہنا۔' راجرنے تمیرے کہاتواس نے اثبات میں سر بلایا پھروہ لوگ اس کے آفس سے نکل مجئے تھے۔

''سمیر میں خمہیں فلیٹ پر چھوڑ دوں گا اور ناصر کوا پئے ساتھ لے جاؤں گا وہ شاید تمہارے پاس دریہ ہے واپس

آئے میں نے کیرین سے کہددیا ہے وہ تبہارے لیے رات

اکیک اور خصوصیت ہے اس مسٹم کی۔ "راجرنے کہا "ووكيا؟" ناصرنے يو جھااور راجر پر كمپيوٹر كى طرف

'میکس لینڈروڈ۔'اس نے کہااور دوسرے بی مح كميور اسكرين برميك كى كازى كى تصوير سائة يحنى جو فورث وليم ريلو ے انتيشن پر كاريار كنگ ميس كھڑى كى -"آ او ملك نمبر يليك بيجان كاستم-" ناصر في زير

"بال ای طرح به چیزول کو بھی پیجان سکتاہے۔" راجر نے کہااور پھراس نے کئی کیز ایک ساتھ دبائی تھیں اور دس يكند بعدمونير يركيرين ناصراورميركي تصويرا بحرآ في تحي جو يارليمن باؤس كسامن حركزررب تق

''آ ٹو بینک چیرہ پیچانے کاسٹم؟''نمیرنے کہا ''کسی کے لیے چینے کی کوئی جگہ ہیں۔'' ناصرنے ہنتے

"اس مع كتحت بم تخ يب كارول كو بعى وْهوندْ كت

اليس تمبارا مطلب مجهد سكتا بول " مير ن كها تفااور وبال بوكا-"راجر ن كبا مترانے لگاتھا۔

"چلواب اس پروجیک پربات کرتے ہیں جوال وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔" راج نے کہا۔

" كل رات كے تى وى يروكرام ميں ميڈيلين كے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میک نے مجھے بتا دیا ہے اور اب تمیر تہیں ضرورت ہے دوبارہ میڈیلن ہے دیاغی رابطہ کرنے کی اوراس کے لیے مہیں آئی کنٹیک کرنا ضروری سے اور وہ تب بی ہوسکتا ہے جب تم اس کے سامنے موجود ہوجیے

کل کی لی ی کے تی دی پروگرام میں تھے۔

"اس کے لیے میں تمہیں موقع فراہم کرسکتا ہوں ہمارے اہم گورنمنٹ دفاتر میں صفائی کے لیے جوعملہ رکھا جاتا ہے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ انگریزی بو لنے والا نہ ہو اییا سیکورٹی کیے خیال ہے کیا جاتا ہے میرے کائنش میں ایک ایس کلنگ لمپنی ہے جومینڈیلسر بلڈنگ میں صفائی کا کام کرواتی ہیں تمام صفائی کرنے والے انکیشل ہیں جو بالكل انكلش سے واقف نہيں جو برمنگل كى شام كواس

لیکن تم " کیرین بات کرتے کرتے رک سی اور میری طرف دیکھنے گئی۔ "تم میری بات سمجے نہیں رہے ہو یا سمجھنا نہیں

چاہتے؟''اس نے کریدتی ہوئی نظروں ہے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

ا است ج بہت بہلی بہلی یا تیں کردہی ہو' سمیر نے کری پر ہنھتے ہوئے کہا۔

' ہم دونوں ایک بروگرام کے تحت ملے ہیں اور کام كررے بين اس كے علاوہ و كرميس

" بیتم کہ مکتے ہو ۔۔۔ کیونکہ تم بے حس ہو جہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ میں تھہیں پیند کرتی "

''میرے لیے پینجر عجیب ہے۔'' ''کیوں ایک لڑکی کا ایک لڑکے کو پہند کرنا عجیب کیے

ہوگیا بداتو تانون فطرت ہے انسانوں کو محبت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور مرداور غورت کا ایک دوسرے سے متاثر ہونا یا محبت کرنا ایک فطری ممل ہے۔ " کیرین نے

فلسفہ پیش کیا۔ '' بیتم کہ عتی ہو ۔۔۔لیکن ہمارے بیہاں ایسانہیں سمجھا جاتا البتم جانتی ہو میرانعلق یا کستان سے ہے اور میں سلمان ہول جارے ملک اور مذہب میں غیر غورت کے ساتھ نے تکلفی پندلبیں کی جاتی میں یہاں جس کام سے آیا موں اے مل کرے واپس چلا جاؤں گا۔

" بيه بتاؤ كياحمهيل بالكل مجى احساس تبيل ہوا كه ميں تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہوں؟"

'' میں اتنا انجان بھی نہیں ہوں میں سب سمجھتا ہول کیکن میری چھےصدود میں جنہیں میں یارٹییں کرسکتا۔''

" تمباری منطق میری سمجھ میں قبیں آئی ..... چلوآ وُ پُن میں میری مدد کرو۔ " کیرین نے موضوع بدل دیا اور شارز می سے چزیں نکا لنے تی۔

'' تمہارے والدین میرا مطلب ہے وہ پاکستان میں کہاں رہے ہیں؟" کیرین نے یو چھا۔

''ان کا انتقال ہو چکا ہے۔''منیٹر نے ادای سے کہا۔ ''کوئی اور بہن بھائی ؟''

'' منہیں میرے والدین نے بہت محبت سے پرورش کیا

کے کھانے کا بندویت کروے گی۔ ''میک نے کہا پھراس نے تمیر کوفلیٹ پر چھوڑ دیا تھا اور ناصر کواینے ساتھ لے گیا تھائمیرسارے دن کی محلن دورکرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ

کھے در بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی اور تمیرنے اٹھ کر دیرواز ہ کھولا تھا کیرین ہاتھ میں دوشا پرزیلے سامنے کھڑی تھی اس کے چبرے پر مسکراہٹ تھی اورآ تھوں میں جے جانوچک رے تھے۔

" كيابات في بهت خوش نظرة ربى مو؟" ميرن یو چھا اور اے اندرآ نے کا راستہ دیا گیرین اس کی طرف پیار پھری نظروں سے دیعتی سیدھی پئن میں چلی کئی تھی اور تمير جي اس کے پیچھے تھا۔

"میں نے یو چھا کس بات پر اتی خوش نظر آربی ہو؟ "ميرنے ايك سوال د برايا تو كرين نے شايرز چن میں رکھی کھانے کی میز پر رکھا اورآ کے بڑھ کرمیر نے گلے میں ہائیس ڈال دیں۔

" يہ كيا حركت ہے؟" مير تيزى سے يجھے منا تو

کیرین بننے تکی۔ ''آج تم کیسی حرکتیں کررہی ہو؟''میر نے جرت

لہا۔ ''تم کیے ذہنوں میں جھا تکنے دالے ماہر ہو۔۔۔۔تہہیں ا بی صلاحیتوں پر برداناز ہے؟" کیرین نے کہا۔ "يال و چر؟"

" جہیں وعویٰ ہے کہتم دوسروں کے ول کا حال جان

"بال اور بيدرست ب-"

"تو چرجمیں آج ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کتنے دن ہو گئے مہیں میرے دل کی آ واز سنائی میں دی؟ "اس نے اٹھلاتے ہوئے یو چھا اور ایک بار پھر تمیر کی طرف بڑھی تمیر تیزی ہے چیچے ہٹ گیا تو وہ قبقبہ مار کر ہسی۔ " شاید پہلے بھی کی لڑکی ہے واسط تبیں پڑا۔" کیرین نے منتے ہوئے کہا۔

" تم جائتی کیا ہو؟ میک نے کہا تھا کہتم میرے لیے کھانے کا بندوبست کروگی؟"

''وه تو میں ساتھ لائی ہوں....ابھی تیار کرتی ہوں

حاصل کرنے کی ضرورت ہوئی ہے اور وہ عوام کی فلاح و بہود کے ایسے کام کرنی ہے جس ہے اسے قوام کی جمایت حاصل ہوتم تو النابي کچھ كبدر ہے ہويس بيد بات نہيں مان على كوئى اخمق بى جوگا جواينے ياؤں ميں كلبازى مارے

" كيرين - آج كل ببت علكول مي الثي ياليسي بھی چل ربی ہے بیا پی حکومت کوانتحکام دینے کے لیے خود بی این ملک میں بنگاے کرواتے ہیں اور پھراس کا الزام دہشت کردوں برنگاتے ہیں چھران کا مقابلہ مصنوعی كروايا جاتا باورعوام كودكهايا جاتاب كه حكومت ادرفوج ان کے دشمنوں سے مقابلہ کرر بی سے ان کی حفاظت کے کیے برسر پیکارے جنانچے انہیں عوام کی حمایت حاصل ہوتی

' و کنیکن ان کے عوام کو کیا پر اہم ہے جو یہاں پیاکام كروائي كمنصوب بنائ جارب بي ؟ "

''جنہیں یہ ہے یہاں کی افواج کو مختلف اسلامی ممالک میں آریش کے لیے بھیجاجاتا ہے برسول سےان کے فوجی وہاں جنگیں لارہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں مارے جارہے ہیں اب عوام نے کہنا شروع کیا ہے کہ بد ہماری جنگ جیس ہے تو ہم کیوں لڑیں ہماری فوجوں کووا پس بلایا جائے چنا نجہ انہیں خاموش کرنے کے لیے بھی تو یقین دلانا ہے کہ ہماری فوجوں کا ان ملکوں میں جنگ کرنا ہماری عوام كحل مي ب چنانج يبال حادث كرواكران اسلامی مما لک پر الزام لگایا جاتا ہے کدان کے دہشت کرد میکارروائیال کردے میں اور یہال کے مما لک کے عوام کی جانوں کوان ےخطرہ ہے چنانجدان کے خلاف آ بریشن ضروری ہے۔ "میرنے وضاحت کی۔

" ليكن كيا صرف يبي ايك وجد إن مما لك مين آ بریشن کرنے کی کیونکہ خود حالات خراب کرنے کے بعد اگران برجھوٹاالزام لگا کرچڑھائی کی جاتی ہےتوان ممالک كوكياوجه بتاني جاتي ٢٠٠٠

" یمی جو یہاں کے عوام کو بتائی جاتی ہے کہ وہاں کے وہشت گرویہاں سرکرم ہیں۔ "ممیرنے کہا۔

"بس یمی وجہ ہے یااس کے علاوہ کوئی اور سیاسی عزائم

تفا میں انہیں بھی بھول نہیں سکوں گا۔" ''والدین میں تم زیادہ کے جاہتے تھے والدہ کو یا والد

'میرے لیے دونول بی اہم تھے لیکن والدہ کے ساتھ زیادہ بے تکلف تھاوہ میری سالگرہ پراینے ہاتھ سے میرے ليے كيك بنائي تھيں -"سمير نے كہا اور اسے وہ واقعہ ياد آ گیاجب اس کے والدین کا انتقال مواقعا اس کی والدہ کیک ہی بناتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی تھیں وہ اداس ہوگیااور پُن سے اٹھ کرڈ رائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا کچھ وريعد كيرين بحى وبالآ كئ سي-

" مجھے افسوں ہے میں نے حمہیں اداس کر دیا تمیر شاید كوئي يجيلا ناخوشگوار دانعه يادة عمياتمهيں؟" "بال اب اس ذكركو جيوز دو-"

" چلو تھک ہے کھانے کے بعد ہم باہر کھومنے جا میں م میں مہتیں یہاں کی مشہور اور خوبصورت جگہیں دکھاؤں گی۔'' کیرین نے کہا۔

" تھیک ہے۔" سمیرنے جواب دیا پھروہ کھا تا بنانے میں اس کی مدوکرنے لگا تھا۔

اتم نے میڈیلین کے وہاغ میں پہنچ کر اے کیا یا یا؟" کیرین نے اس باراس ہے کوئی ذائی سوال یو چھنے ے کریز کیا تھا۔

"میرا خیال ہے کہ وہ اتنا بی کام کر دہا ہے جتنا اس كے سرد حكومت كى طرف سے كرديا جاتا ہے۔ "مير نے

"اور اب الدك ذمه وزيراعظم في كيا كام لكايا ہوگا؟" كيرين نے بحس سے يو جھا۔

" میں مجمتا ہوں کہا ہے ملک میں جگہ جگہ کھا ہے کام كرنے كى ذمددارى دى كئى ہوكى جس سے يہال كےعوام براہ راست متاثر ہوں گے۔" "كيامطلب؟"

" حَكْمَ جَكَّهُ دهما كح كروائح جاسكتے بيں يا ايسے حادثات

جو علین نوعیت کے ہول جن میں لوگوں کا جاتی اور مالی نقصان ہو۔'

''لکین بھلاحکومت اینے بی عوام کے نقصان کے لئے كيے كام كرے كى اے تو لوگوں كے درميان معبوليت

262-

حایت نبین کروں کی میں اس سلسلے میں میک اور تمہارا " كيرين تم سب م الحدير ، منه ي كول سنا ساتھ دوں گی۔'' کیرِین نے کہا۔ حابتی ہو؟ تم ایک رائٹر ہوایک پبلشنگ کمپنی کے لیے کام ''ادرمیرامقصد بھی کسی کو بلاوجہ بدنام کرنائبیں ابھی کرتی ہوتم نے کافی اخبارات رسائل اور کتابوں کا مطالعہ کیا میں نے پچھالیمی ہاتھی نوٹ کی ہیں جن سے بینتائج اخذ ہاب تو دنیا جان کئ ہے کہ بیرسب ڈرامہ ہے دراصل میہ

کئے ہیں کمین میں انہیں درست ٹایت کرنے کے لیے ثبوت اور گواه وُهونڈوں گا بو نہی ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں كرول كا وقت ثابت كروے كايل درست مول -"مير

" مجھے تم سے اِنفاق ہے میریس یونمی تو تنہیں پندنہیں كرتى تمهاري حياني اورخلوص ويجيركر ميس بهت عي متاثر ہوئی ہوں تم مجھے کوئی اہمیت تہیں دیتے ورنہ میں تو '' کیرین نے بات اوھوری چھوڑ دی اور تمیرنے اے بات بوری کرنے کے لیے مجبور بھی مبیس کیا وہ جانتا تھا کہ اس کا اگلا جمله کیا ہوگا وہ ابھی اس چکر میں پڑنامیس جا ہتا تھا اورجس كام سے يبال آيا تھاو بي ممل كرنا جا بتا تھا۔

کھانے ہے فارغ ہونے کے بعد وہ کیرین کے ساتھ شہر کی مشہور جگہیں و میصنے نکل گیا تھا گیرین نے اسے خاص طور پرانندن کا میوزیم دکھایا تھا جہاں انواع واقسام کے نواورات موجود تھے پھر تفریکی مقامات اور تاریخی عمار میں حکومت کے اہم وفاتر دکھائے تھے اور آخر میں وہ ضد کرے اے تھیز کے کی تھی جہاں ایک بہت ہی خوبصورت ڈرامہ بیش کیا جار ہاتھا۔

رات گئے ان کی واپسی ہوئی تھی جب وہ کیرین کواس کے فلیٹ پر چھوڑتا ہوا اپنے فلیٹ پہنچاتو ناصر دہاں ﷺ چکا

" تم كب آئى؟"اى نے ناصرے يو چھا۔ "بس ابھی آ دھا گھننہ پہلے ہی میک مجھے چھوڑ کر گیا ہے آج اس نے مجھے اپنی کتابوں کا ملیکشن دکھایا اس کے یاس بہت انچھی کتابیں ہیں اور ہرموضوع پر ہیں۔' ناصر نے تعریفی اندازیں کہا۔

''ہاں وہ خود بھی تو رائٹر ہے۔''سمیرنے کہا۔ "تمال كے ساتھ كام كرتے ہوئے كى نتيج پر پنجے ہو؟" ناصرنے کہا۔

''ابھی تو صرف ابتداء ہے ابھی بہت کام باقی ہے ناصر التي حيك في اس موضوع برتم سے كوني بات

جنگ دنیا میں اپنا تسلط قائم کرنے اور دوسرے چھوٹے اور كمزور مما لك ك قدرتى و خائر ير قصنه كرف كى جنگ ہیں جومختلف مما لک میں مختلف ڈھٹکوں سے لڑی جارہی ہے۔"میرنے کہا۔ الوحم پوری ونیا میں اڑی جانے والی جنگ کو اسکیے

كے فتم كر كتے ہو؟"

جب میں میہاں آیا تو مجھے اس مسئلے کی علینی کا اتنا إحباس بين تفاليكن اب آسته ستداس كى كرين محه ير ملتی جاری میں لیلن جو معاملات میرے سرو کئے گئے ہیں ان کوتو میں نیک میتی سے حاصل کرسکتا ہوں اورایٹی حد تک مخلص رہ کر کام کرسکتا ہوں جب کد میری طرح سوچنے والے میرے ساتھ ہیں۔ "سمیرنے جواب دیا۔

"يعنى؟ تمبارااشاره كس كى طرف ع؟" "میرا اشارہ میک کی طرف ہے جو بلیک آپریش کا حصہ ہونے کے باوجودان کے گھٹاؤنے عزائم کوئیس جانتا تفا اور جب اے احساس ہوا کہ وہاں کچھے فلط ہور ہا ہے تو اس نے وہ ملازمت جھوڑ دی اوراس کے ساتھ اس کے گئی ساتھیوں نے بھی ملازمت چھوڑ دی اور پھرانہوں نے مجھے منتخب کیااہے ساتھ کام کرنے کے لیے کیونکہ میرانعلق بھی ا سے بی ایک ملک سے بے جوان سامراتی آقاؤں کے عماب كاشكار بين -"ميرن كها-

" مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ معاملہ اتنا تقلین ہوسکتا ہے میں بھی صرف یمی جھتی تھی کہ ہمارے ملک میں ہونے والے حادثات کی روک تھام کرنا ہی مقصد ہے۔ " کیرین

تم كيا مجهتى موكه جوتمهارى حكومت كحيل كحيل ربى عوه جازے؟"

'' ویجھو تمیر میں اپنی حکومت کی نہیں اینے ملک کی و فا دار جول اس کی سلامتی کوخطره جو میں جیس دیکھ علی اورکوئی بھی محب وطن پیہ برواشت مبیں کرسکتا کیکن جوتم بتارہے ہو کے مس طرح منفی انداز میں کام کیاجاتا ہے میں اس کی بھی

نخ افق \_\_\_\_ 263\_\_\_\_ نخ افق

"ار یا مہیں ایک یو فیفارم دے کی اور پھر ہم میڈیلین کے آفس جائیں کے ماریا مارے پیچے بی اپنی کاریس آ رہی ہوگی اور وہی تنہیں آفس میں لے جائے گی میں باہر انظار کروں گا۔'

" تھیک ہے وہ ٹی کنٹریکٹ کلنگ ممینی ہے ناتم نے یہلے بتایاتھا۔"میرنے پوچھا۔

" بال ـ "راجر نے کہا اور وین آ کے بردھا وی رائے میں سفر کے دوران ان کے درمیان زیادہ باتیں ہیں ہوئی تحس کلینگ لمپنی بہنچ کرراجرنے تمیر کومار یا سے ملوایا تھا۔

'' پیمیراد وست بمیر ہے۔'' ''اوہ مجھے خوشی ہوئی مل کرراجرتم میرے دوست ہوتو تمبارے دوست بھی میرے دوست ہیں۔'' ماریانے خوش ولی ہے کہا۔

"اریا جیا کہ میں نے تم سے بات کی تھی کے صرف آئ شام کے لیے مہیں اس کومیڈیلین کے قس میں بھیجنا بي كياا تظامات مل بن؟

"الل میں نے سب انتظام کرلیا ہے میں نے ایک ملازم پیڈروکوآ ن چھٹی دے دی ہے جوشام کی شفٹ میں کام کرتا ہے۔ ' ماریائے کہا اور اس کی طرف ایک پیکٹ برهایاس میں یو نیفارم ہے تم برابر کے کرے میں جا کریہ كيڑے بدل لو۔ الارائے كہا اور سمير وہ يكث لے كر كمرے ميں چلا كيا چند لحول بعدوه بابرآيا تواس نے وائث كلر كا اوورآل بيبنا بوا تعاجس بيرش كنشر يكث كلينز كالوكوبنا موانقااور بيذروكانام بمى لكهاتفار

> " يرفيك \_" مارياني كها-يتوتم يربالكل تحك إياب

" بال اب چلیس؟" راجرنے ماریا سے یو چھا۔ "بال فیک ہے تم سمبر کے ساتھ چلو میں چھے آئی ہوں۔ 'ماریانے کہا چرراجرائی وین میں سمیر کے ساتھ میڈیلین کے قس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔

''میڈیلین کے آفس کے قریب پیچھ کراس نے وین روک دی تھی اور ماریا کا انتظار کرنے لگاتھا بھر چند بی کمحوں میں وائٹ کلر کی منی بس ان کی وین کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی جس پر ٹی کلینرنگ کمپنی کا لوگو بناہوا تھا جس میں آ ٹھ کلینرز بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے بھی سفیداوور آل

ى؟"ميرنے ناصر كوثؤلاء "اس کا خیال ہے کہ اس کام میں کچھ کالی بھیٹریں بھی ہیں جن کا ذہن تم پڑھ کر انہیں بے فقاب کر سکتے ہو ورنہ اویرے تو سب بی نے ملک کی وفا داری کے لبادے اوڑ ھے ہوئے ہیں۔ 'ناصرنے جواب دیا۔

" باں ای سلسلے میں کل میرولیٹ سے ملنے جاؤں گابیہ اليي ملا قات ہوگی جس كاعلم الے نہيں ہوگا ميں جيس بدل

كرييكام كرول كا-"

"ان میں جانتا ہوں تم میڈیلین کی طرح اس کے و این میں چھے کر چھے راز جاننے کی کوشش کرو گے۔' " ان ویکھوس حد تک کامیانی ہوگی میرے علم کے مطابق آج اس کی ملاقات میڈیلین سے ہوئی ہوگی اور آج کی ملاقات میں ان دونوں کے درمیان کیا طے یا یا ہوگا و و مجھے پند کرنا ہے .... کل شام جار بچاس کام کے لیے رواند ہوتا ہوراجر مجھے لینے آئے گا۔" کمیرنے بتایا۔ "الله تعالى بى جارى مددكرنے والا بے يہال جم كى

كو بحى مبين جانة ـ" ناصر في كها-'' سب نحیک ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ تم فکرمت کرو ہمارے ارادے نیک ہیں اور ہم اسی برائی کو بے نقاب کرنا جا ہے ہیں جس نے تنی ملکوں نیس مصیب ڈھائی ہوئی ہے اللہ ہماری مدوضرور کرے گا۔ "سمیرنے پریقین کیجے میں کہا پھر وہ ناصر کوآج کیرین کے ساتھ گزارے ہوئے کھات کی تفصيل بتا تار ہاتھا جس میں ناصر نے بھی دلچیں کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کیرین بھی ہاری ہم خیال

الله وه بھی جا ہتی ہے کہ تخریب کارعناصر بے نقاب

图 图 图

دوسرے روز شام جار بجے راجر ممبر کو لینے آگیا تھا وہ سفیدرنگ کی ایک بردی وین میں آیا تھا اور تمیر کو نیچے ہی ے کال کر کے آئے کو کہا تھا تمیر تیار تھا اور اس کا انتظار ہی كرر باتفاچنانچەدە ينجي كراس كى دىن مېس بينه كيا تھا۔ يهك بم كليتك لميني كآفس جائيں ك\_" راجر نے کہا۔"اور اس کے بعد جیسے ماریا کے گی ویسے کرنا

POLY - 264

گرینڈ ویٹ کے بارے جس سوینے لگنا پھراس نے ایسا

" حريند ويب نيا منصوبه د بشت كردي ملاقات." اس نے یہ الفاظ میڈیلین کے ذہن میں ڈالنا شروع کردیئے تھے اور میڈیلین کے ذہن میں ایک منظرا بجرنے لگاتھا بیاس کی ویٹ سے ہونے والی ایک روز پہلے کی ملاقات كامتظرتفار

" تہارے لیے ایک نیا کام ہے جس کی مجھے ہدایت کی گئی ہے وہ دیست کے سامنے بیٹھا کہہ رہاتھا اس کی پید ملا قات دیسٹ ہے شہر کے ایک ریستوران میں ہوتی طی وہ اليي ملاقاتوں كے ليے ايسے بى پلك مقامات كا انتخاب -225

" ہوں ... کرنا کیا ہے؟ " ویٹ نے تمبیر لہے میں

و بمیشه کی طرح کمی پلک مقام پرایک دها کا کرنااور لوگوں کی توجہاس طرف کروانا کہ ہمارے ملک میں غیرملی یہ کارروائیاں کررے ہیں اور جاری حکومت ان سے مقابله کرری ہے تا کہ لوگوں کی رائے حکومت کے حق میں استوار مو "ميذيلين في كبا-

" کیکن خیال رکھا جائے کہ اس دھاکے میں ہمارے عوام کی جا نیں محفوظ رہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔'' تھیک ہے ہوجائے گا۔"ویت نے بے پرواہی

"بہت ذمدداری سے کام کرنا ہے۔" "تمہارے پاس سارے انظامات ہیں؟"میڈیلین

نے پوچھا۔ ''مجھےآ کے جواب دینا ہوگا۔'' مشہب

'' ہاں بیمیرا کام ہے مہیں پریشان ہونے کی ضرورت تہیں۔' ویسٹ نے کہا۔

"رقم؟"اس نے مزید سوال کیا تھا لیکن رقم کی مالیت نہیں بتائی تھی کہ کتنی رقم کی بات ہور بی ہے یوں لگتا ہے کہ وہ پہلے سے طے ہوچکی ہے اور دونو ل کوہلم ہے۔ 'ووتم تک چھنے جائے گی اِس کی فکرمت کرو جیسے ہی كام يورا مو كارم حمبين ال جائے كى ." ' ٹھیک ہے حادثے کی اطلاع مہیں دھا کا ہونے پر

ہے ہوئے تے ماریاان کے ساتھ گاڑی سے اتری می اور البيس كر بلذيك يس داخل موتى تلى بعروس منت بعدوه والبسآئي كمى اسدد كم كرراجركار سيابرآ كيا تفا پراس تيميركومارياكم ساتهروانه كردياتها

بلذيك مين وافل ہونے كے بعد ماريا نے سمير كے ساتھ لفٹ میں قدم رکھا تھا اور چوتھی منزل کا بٹن دیادیا

" میں نہیں جانتی کے تنہیں کیا کرنا ہے لیکن جاؤ تمہاری كليز الى سامنے والے كمرے ميں ہے تم اپنا كام كرك واپس اس لفٹ سے نیج آجانا وہاں میں تمہاری منتظر ہوں گی۔'' ماریائے کہا پھر لفٹ رکنے کے بعد اس نے میڈیلین کے آمس کی طرف اشارہ کرے اے بتایا تھا کہ وه ميديلين كاآس ب-

"دروازے پراس کا نام بھی لکھا ہے اس کے کمرے ے پچرے کا ڈبدلانا تمہارا کام ہے اور سارے لکڑی کے فرنيج كوذسر سصاف كرناب بالكل ايس جيم احتياط اور توجہ سے اپنا کمرہ صاف کررے ہو۔"ماریائے اے

میک ہے۔''میرنے کہااوروہ لفٹ سے باہرآ <sup>ع</sup>میا مار یالفٹ ہی میں رہی تھی اور واپس نے چکی گئی تھی سمبر نے بتانی ہوئی جگہ ہے گجرے کا ڈید کیا تھا اور ڈسٹراٹھا کر میڈیلین کے دروازے پردستک دی تی۔ "بيدروموغور-"ميرنےكما-

"آجاؤ-" كمرے كا ندر ايك بھارى آواز آنى اور تمیر اندر داخل ہو گیا کمرے میں میڈیلین کی کری خالی تھی وہ کھڑ کی کے قریب ایک لیدر کی کری پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کاغذوں کا ایک پلندو تھا جے وہ پڑھ رہاتھا اور ساتھ ساتھ کچھ لکھتا بھی جار ہاتھاد وممل طور پراپنے کام میں منہمک تقاجے اے تمیر کی موجود کی کا احساس ہی نہ ہو۔ تمیرنے ردی کی ٹوکری اٹھائی تھی اوراس کے کمرے سے باہرلا کرڈ سٹ بن میں کچرا ڈ الانتھا اور خالی ردی کی ٹو کری واپس کمرے میں نے کیا تھاجے اس نے میڈیلین کے ڈیسک کے قریب رکھ دیا تھا اور پھر ڈسٹر سے فریجیر کی صفائی کرنے لگا تھا اس نے ایسے کی ورڈ زسو چنا شروع کر دیئے تھےجنہیں وہ میڈیلین کے د ماغ میں جا کر کہتا تو میڈیلین

اورب اس وتجرو كرد سے تھے۔ ب س پر سرو رہ سے ہے۔ ' بگ ہاس کون ہے؟'' ناصر نے پوچھا۔

خود مل جائے گیا۔'' '' ویلیمواس کی خاص مدایت ہے کہ عوام کا جانی نقصان نہ ہو ۔ ہم کوئی بلڈنگ اڑا علتے ہو۔"میڈیلین نے کہا

جس پرویٹ نے اثبات میں سر ہلایا تھا اور پھروہ دونوں

ملاقات فتم كرك ومال سے اٹھ كنے تھے۔

سمیر بھی میڈیلین کے ذہن سے نکل کر کمرے سے نکل گیا تھا اور اس کے بعد بھی میڈیلین ٹرانس سے باہر آ كيا تها اور پرايخ كام مين مصروف موكياتها اس احساس بی مبیس مواقفا کداس کے ذہن سے اہم راز جرالیا کیا ہے اس کے علاوہ تمیر نے روی کی ٹوکری سے پچھاہم كانذات بحي وْهوندُ كر نكالے تھے۔جنہیں وہ فلیٹ جا كر و کھنا جا بتا تھا وہ میڈیلین کے آفس سے نکلنے کے بعد سیدھالفٹ سے نیچ آیا تھاجہاں ماریاس کی منتظر تھی پھروہ بلڈیک سے باہرآ کرراجر کی وین میں بیٹ گیا۔اس کے اندر بی اس نے کیڑے تبدیل کرکے ماریا کو یو نیفارم واپس کردیا تھا یو نیفارم واپس کرنے سے پہلے وہ اوور کوٹ کی جیب ہےوہ کا غذ تکالنامبیں بھولاتھا جواس نے ردی کی ٹوکری ہے نکالے تھے راجراہے سیدھا اپنے آفس لے مراتها جہال ملے سے كرين ناصر ميك اور ميرى موجود تعے جہاں اس نے انہیں مخضراً معلومات دی تھیں جواے میڈیلین کے ذہن سے کی تھیں۔

''گویا اب بھی ہمیں پہنیں معلوم کہ دھائے کے لیے س جگد کا انتخاب کیا جائے گا؟"میک نے کہا اس کے

چبرے بر پریشانی تھی۔ '' یہ بھی پیندلگ جائے گا میک۔''سمیرنے کہاوہ سوج ر ہاتھا کہ ویسٹ نے اپنی ہاتوں میں بگ ہاس کا ذکر کیا تھا اور ميراے جانا تھا اے ياوآ يا كەلندن آنے يراس كى ملاقات جان ساؤتھ کے علاقے میں مائکل ہے ہوئی تھی جس کی بیوی کو بگ باس نے قید میں رکھا ہوا تھا اور مانگل ہے مختلف جلبوں پردھا کے کروا تا تھا اور تمیر نے مائیل اور اس کی بوی کواس کے چنگل سے چھڑایا تھا بلکہ اس کے منصوب كوبهى ناكام كرديا تفااور دها كاخيز موادضائع كرديا تھالیکن اس نے اس واقعے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا وہ اے راز ہی رکھنا جا بتا تھا۔ تمیر کے تفصیلات بتانے کے بعد بہت ہوالات اٹھ کھڑے ہوئے تھے

" بك باس بم بنائے كا ماہر وه موبائل سے تشرول ہونے والے بم بنانے میں ماہر ہاوران کے ڈریعے جگہ جگہ دھا کے بھی کرواسکتا ہے اے کافی عرصہ پہلے کرفنار کیا عمیا تھااورسات سال قید کی بیز اہوئی تھی۔''راجرنے کہا۔ ''اس کااورویت کا کیاتعلق ہے؟''میک نے پوچھا۔ "جب وهمزالوري كركة زاد بواتو ويبث في ال سے رابطہ کیا وہ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا جا ہتا تھا۔' راجرنے جواب دیا۔

"تو وہ اب MIS بیک آپریشن کے لیے کام کررہا ے؟"ميرنے يو جھا۔

"بالكاتواياي بي- اراجرني كبا-" کیاتمبارے یا س اس کی کوئی تصویر ہے؟" معیر نے

" بان ..... مير كيپيوٹرريكار دهي ضرور جو كي \_ " راجر نے کہا اور پر میری کی و سدواری لگائی کدوہ ریکارو سے تصویر تکال کر وکھائے جو اس نے چند بی محول میں كمپيوٹر مانيٹر پر لگا دى اور تصوير د كھي كرئيسر كاشك يفين ميں بدل گیا۔ بیونی بگ باس تھا جس سے میسر کی ڈ بھیز ہو چکی تھی۔وہ حملہ کرنے والے جیل کسی الیمی جگہ جو پیلک مقام ہو جیسے ریلوے لائن کوئی بل کوئی بڑی ممارے اور وہ جا ہتے ہیں کہ عوام کی جان نہ جائے اس کا مطلب ہے کی ایسے وقت كا انتظاب جب وبال لوك نه جول يا كم تعداد مين ہوں۔"ممرسونے کے انداز میں بریر ارباتھا۔

کچے دیر بعد نمیر اور ناصر راجر کے آفس سے رفصت ہو گئے تھے اور فلیٹ یم آ کر کافی دیر تک باتم کرتے رہے

''آج رائت کی تمہاری پرفارمنس انچھی ہے سمیر ہم تقریا مجرموں تک چھ کئے میں جو ملک میں افراتفری اور بنگاموں کے ذمہ دار جیں۔" سمیرے ناصر نے کہا تو ميرسكرانے لگا۔

"اب ہمیں بگ ہاں کا بینہ لگا ناہوگا۔" ناصر نے مشورہ

" پال پیر بہت ضروری ہے۔" سمیر نے کہاوہ ول میں

خوش ہور ہاتھا کہ وہ یک باس کے ٹھ کانے کے بارے میں جانتا تھا اور اس کی ذہن میں بھی جاچکا تھا اور یہ کام ضرورت یژنے بردوبارہ بھی کرسکتاتھا چھوریا تیں کرنے کے بعد ناصر سونے چلا گیا تھا تب سمیر نے اپنی پتلون کی جیب سے وہ تڑے مڑے کاغذ تکالے جو میڈیلین کے آ فس سے لایا تھا اوران کی شکنیں دور کر کے انہیں پھیلا کر اہے سامنے میز پر رکھنا کیا تھا۔ پھراس نے باری باری اٹھا كرانبيل يزهانها ان كاغذ كے مكزوں ير بجيب تحريرين تعيس کی برادھورے سائنسی فارمولے لکھے ہوئے تھے کسی پر رقيس للحي سي اوركسي ير پچھ جملے تھے جو بالكل بے معنى سے تحصرائنسی فارمولوں کودیکھ کرتو وہ بچھ گیاتھا کہوہ بم بنانے کے قارمولے ہیں اور میڈیلین بھی اس کا ماہر ہوسکتا ہے کیکن باقی کاغذوں میں لکھے ہوئے جملے اسے الجھن میں ڈال رہے ننے کیونکہ کہیں کہیں چھمشہور شخصیات کے نام مجى لکھے ہوئے تھے كافى درسوئ بحاركرنے كے بعد مير اس متیج پر پہنیاتھا کہ جہاں تک بگ باس کاتعلق ہے چونکہ اے بک باس کا ٹھکانہ بتاہے چنانچداے خود بی اس کے ذہن کوٹٹولنا حاہبے اور اس کیس کے متعلق معلومات لینا جا بئیں اس نے بیکام الگلے دن کے لیے چھوڑ دیا تھا اور پھر مونے کے لیے لیٹ کیا تھا۔

اگلی می اس کی آگھ آگھ ہے کھل گئی تھی اس نے ناصر کے اٹھے کا انتظار نہیں کیا تھا اور پھرخود ناشتہ کرے فلیٹ سے نکل گیا تھا اس کا رخ جان ساؤتھ کے اس علاقے کی طرف تھا جہاں بگ باس کا بڑا تھے خانہ موجود تھا وہاں پہنچ کروہ سیدھا تھے ہوئی اس کا بڑا تھے خانہ موجود تھا وہاں پہنچ راضل ہونے کا کوڈ ورڈ یادتھا لیکن کچھ دیروہ دور سے جائزہ لیمنا چاہتا تھا اور یہ یقین کرلینا چاہتا تھا کہ بگ باس اندر موجود سے یا نہیں اس کے لیے اس نے سڑک کے دوسری موجود سے یا نہیں اس کے لیے اس نے سڑک کے دوسری جانب واقع ایک جھوٹے ریستوران کا انتخاب کیا تھا جہاں جانب واقع ایک جھوٹے ریستوران کا انتخاب کیا تھا جہاں میں جا کر ایک ایک میز پر بیٹھ گیا تھا جس کی کھڑ کی سے اس فی جا کر ایک ایک میز پر بیٹھ گیا تھا جس کی کھڑ کی سے اسے فیہ خانے کا دروازہ صاف نظر آر ہاتھا۔

میر کی سے اسے فیہ خانے کا دروازہ صاف نظر آر ہاتھا۔

میر کی سے اسے فیہ خانے کا دروازہ صاف نظر آر ہاتھا۔

میر کی سے اسے فیہ خانے کا دروازہ صاف نظر آر ہاتھا۔

اسے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچا تک اس کے اس دوران کی سے وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچا تھا ہی اس

کی تو جدایک محص کی طرف ہوئی وہ کیے قد اور تندرست جسم

كا ما لك محص تفا اس كے چرے ير دارهي محى اس نے

آ بھوں پر سیاہ چشمہ لگایا ہوا تھا اور مر پر ہیت تھا جو خاصی حد تک چبرے پر جھا ہوا تھا جس کی وجہ ہے اس کا چبرہ نظر نہیں آ رہا تھالیکن نمیر کو چیرت تھی کہ اس محض کی پوری تو جہ سمیر کی طرف تھی اور وہ باریار اس کی طرف د کیورہا تھا نمیر مجھی اس کی طرف د کیھتا اور بھی کھڑ کی ہے با ہراس کی تو جہ قبہ خانے کے دروازے برہوتی۔

'''کیا میں یہاں بیٹے شکتا ہوں۔''کسی نے کہا تو سمیر نے چونک کردیکھااب وہ اجنبی اس کی میز کے قریب ہی آ کھڑا ہوا تھا۔

''جی ضرور۔''سمیر نے جواب دیااس کی سجھ میں نہیں '' انتہاک و محفر اس سے کیا دائیاں میں

آ رہاتھا کہ وہ تحص اس سے کیا جا ہتا ہے۔
''اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو گہو توصہ سلے ہم لوگ ملے
شخصے۔'' اچنبی نے کہا اور سمبر اسے بغور دیجھنے لگا وہ اسے
پہچاہنے کی کوشش کر رہا تھا سمبر کی یاد داشت بہت تیز تھی وہ
ایک بارسی سے ل لیتا تو برسوں بعد بھی اسے ہزاروں میں
شنا خت کر لیتا تھا لیکن اس کا حلیہ کافی تبدیل ہو چکا تھا وہ
اس کی شنا خت اس کی آ تھےوں سے کرنا چاہتا تھا جو سیاہ
چشموں کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔

'' مائنگل۔''حمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''لیکن تمہارا تو حلیہ ہی بہت تبدیل ہو چکا ہے بیداڑھی کبر کھی تم تو کلین شیو تھے؟''

'''بس جبتم نے بگ ہاس سے جان چیزائی اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے یہ سب کرنا تو ضروری تھا ور نہ تو وہ ظالم بگ ہاس مجھے زمین کی سات تہوں کے اندر سے بھی ڈھونڈ نکالیا۔''

''یہاں کیا کررہے ہو؟ تمہیں تو اس کے آس پاس پھٹکنا بھی نہیں چاہئے اگر پہچان لئے گئے تو بہت بری طرح مارے جاؤ گے وہ بہت خطرناک آ دی ہے۔''ممیر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔

" بجھے نے زیادہ اے کون جانتا ہے جھوٹا سفاک قاتل پیسے کالا کچی کون ساعیب ہے جو اس میں نہیں ہے اس نے ایک لیے عرصے تک مجھے استعمال کیا میں جس اذیت ہے

نذافق المحدد 267

كزرابول اس كابدلي ضرورلول كاي

''یہ حماقت ہے تم اس کے چنگل ہے آ زاد ہو گئے تھے یہاں ہے کہیں دور چلے جاتے اور ایک ٹی زندگی کی ابتدا کرتے واپس آناتہ ہاری حماقت ہے۔''

'' يتم كهد كحتة موكونكه تم تصويركا ايك رخ د كيدر ب ہومہیں بن ہاس نے میری بوی مارتھا کوقیدر کھااس کے لیے اس نے خطرناک ڈرگز کا سہارالیا اے زیادہ وقت مد ہوش رکھا جا تا تھا وہ ان ڈرگز کی عاوی ہوگئی ہے میں اس کا علاج کروار ہا ہوں لیکن میں بگ باس ہے اس کا بدلہ ضرورلوں گا۔'' مائکل نے کہا تو تمیرااے بغورد مجھنے لگاوہ سوچ رہاتھا کہ مائیکل اس وقت انقام کی آگ میں جل رہا ہے دہ بگ باس سے انتقام لینے کے کیے بچو بھی کرسکتا ہے۔ اور میر کو بھی اس وقت ایسے خلص لوگوں کی ضرورت تھی جو مشن کے آخری مرحلے میں اس کے ساتھی ہوں اور وفادار ہوں بظاہرتو وہ میک کے لیے کام کررہا تھا لیکن دراصل وہ اہے ملک سے بدنا می کا بدواغ مثانا جا بتا تھا کہ مسلمان وبشت كردونيا كي مختلف حصول من خود كش حمل ياد بشت کرد چلے کردے ہیں جو سراسر غلط تھا۔ ہمارا اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں ویتا اور اے اپنے ملک اور اپنے مذہب کو کج ثابت کرنا تھااس کے ساتھ ساتھ وہ UK میں موجود کچھ ا پسے مقامی لوگوں کو بھی بے نقاب کرنا جا بتا تھا جو بظاہر ہر ملک میں امن کے لیے کام کرد ہے تھے لیکن ان کامقصد کچھاور تھاوہ خود ہی بنگا مے بھی کروار ہے تصاور خود ہی ان کا سدیاب بھی کررہے تھے اس طرح وہ دہری حال چل رہے تھے اس کام میں انہوں نے بہت سے لو کوں کوآلہ کار بنايا ہوا تھا اور يزى بزى رقيس خرج كرے مسلمانوں برتسلط قائم کرنے اور انہیں مزور اور بدنام کرنے کی سازش کی جار ہی تھی ہمیرنے سوچے سوچے مائیل کی طرف دیکھا۔ "ميرا ساتھ دو گے؟" مائيکل اس سوال پر چونک گيا

"کیامطلب؟"
"میں آئے پھر بگ باس کی تلاش میں ہوں وہ جو کام تم
"میں آئے پھر بگ باس کی تلاش میں ہوں وہ جو کام تم
ہے کروایا کرتا تھا آئے خود کرنے جار ہا ہے اس کے لیے وہ
بھاری رقم بھی لے گا اور ہونے والے حادثے میں نہ
جانے کتنا نقصان ہوجائے گا۔"

"میں تم ہے کوئی تفصیل نہیں پوچیوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے سینے میں ایک دردمند دل ہے کیونکہ تم نے میری بیوی اور میری جس طرح مدد کی تھی بے لوث ہوکر ایسے کوئی نہیں کرتا مجھ پر ایک تو تمہارا قرض ہے اور دوسرے میں خود بگ باس سے بدلہ بھی لینا چاہتا ہوں۔" مائکل نے کہا۔

" پھرتم یہ بھی جانا چاہو کے کہ میرا طریقہ کارکیا چا؟"

''ہاں ظاہر ہے تب ہی میں انداز و کرسکوں گا کہ میں تہارے پلان میں کہاں فٹ تا ہوں۔'' تہارے پلان میں کہاں فٹ آتا ہوں۔'' ''کیاتم جانتے ہو کہ جو بم یا موادوہ دھاکوں کے لیے استعال کرتا تھاوہ اس کے پاس کہاں ہے آتے ہے''' ''مہیں میں نہیں جانتا مجھے تو بیک تیار ملتا تھا بس مجھے یہ گئے گائے ہے۔'' کا کھنا ہوتا ہے گئے گائے کے کارکھنا ہوتا تھا۔'' مانگل نے کہا۔

''میں بگ باس کے انظار میں بہاں جیفا ہوں تاکہ دہ
آ جائے تو میں اپنا کام شروع کروں۔''میں نے کہا۔
'' وہ تو آ چکا ہے ۔۔۔۔اندر قبہ خانے میں موجود ہے
جبتم یہاں آئے شھاس سے پچھری دیر پہلے وہ آیا تھا۔''
'' اچھاتم پچھ دیر خاموش بیٹھو۔'' تمییر نے کہا اور
آ تکھیں بند کرلیں اس نے بگ باس کا تصور کیا اور اس کے دمائے میں پہنچ گیا اے کی بھی خص ہے ذہنی رابطہ قائم کرنے کے لیے صرف پہلی بار آ تکھوں کے راستے اس کرنے کے دمائے میں بہنچ جاتا ہے پھر دہ اس کی آ تکھوں کے راستے اس کے دمائے میں بہنچ جاتا ہے پھر دہ اس کی آ تکھوں کے راستے اس کی ضرورت ہوتی ہوا تا ہے پھر دہ اس کی آ تکھوں کے راستے اس کی میں بھی بارے میں یادیں چراسکتا تھا اسے معمول بنا کر اس ہو کوئی کام کرواسکتا تھا اور اس کی خدا داد صلاحیتوں کا حصہ تھا جن میں دن بدن اضافہ ہوتا جار باتھا۔

میک باس کے ذہن میں پہنچ کر اس نے چند الفاظ

'' پیسب لوگ احمق ہیں ناصر۔'' " كيون؟ بيم كيا كهدب، و؟" ناصرنے يو چھا۔ "چلو ابھی تو راجر کے آفس چلتے ہیں بعد میں آگر مہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ "سمیرنے کہا چروہ ناصر کے ساتھ راجر کے آفس پہنچا تھا یہاں ان کا بے چینی ے انتظار کیاجار ہاتھا۔ "ارے بھی تمیرتم کہاں تھے کی بارتہارے لیے ناصر

کو فون کیا ایک تو تم اپنے پاس فون بھی نہیں رکھتے ہو۔''راجرنے تمیر کود کھتے ہی کہا۔

''میں ذراہوا کھانے کے لیے نکل گیا تھا فلیٹ میں بند رجے رہتے میرادم تھنے لگا ہے۔ " کمیر نے بنتے ہوئے

آ و و محدوم نے کھی پیش رفت کی ہے۔ اراج نے کہااورائے کمرے میں کے میدوٹر کوآن کرویا جس پر بگ باس كافخيه خانه نظرآ ربانقا۔

'' پیرکیا ہے؟''میر نے ان جان بن کرسوال کیا۔ ,, ا یہ بک باس کا فحمہ خانہ ہے ہم نے کل رات میں کام کیا ہے کہ مختلف کلوز سرکٹ ٹی وی کیمروں اور کمپیوٹر کی معلومات کی مدد سے بک باس کے اس محکافے کا بعد لگایا ہوہ خفیہ طور پر بہاں رہتا ہواں بہاں داخل ہونے کے لیے کوڈ ورڈ استعال ہوتا ہے جوابھی ہمیں ہبیں معلوم کیکن جلدی پیتہ چل جائے گا۔" راجرنے کہا۔

" گُڈا چی برفارمنس ہے۔" ممیرنے کہا۔ "ابتم كيا كتي مو؟"

" میں جا بتا ہوں کہ میں اور ناصرائے طور پر کام کریں ہاراطر یقد کارمخلف ہے چنانچہ ہم اے طریقے سے بک إس كو كهيرت بي اورآب اي طريق ع كام كري لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے را بطے میں رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدوکرتے رہیں گے اس طرح سے کامیانی کے امکانات زیادہ ہیں۔

" فیک ہے آج میک میں آیا میں اس سے بات کر کے تمہیں بتا تا ہوں۔ ' راجرنے کہا۔ '' تحیک ہے پھر ہم فلیٹ پر ہی تمہارا انتظار کریں مے۔"ميرنے واپس كے ليے اتحتے ہوئے كہا۔

"بال میں مہیں کال کرکے بتادوں گا۔"راجر نے

سوچنے لگا تھا جوکل رات ہی ہوئی تھی چند بی کھوں میں تمبیر کو ساری مطلوبہ انفار میشن ل کئی تھی اور وہ بک باس کے ذہن ے نکل آیا تھا اور آ جھیں کھول دی تھیں پھروہ بغور مائیل كود يلحف لكاتفا-

" مائکل کام خطرناک ہے۔"

'' بروانبین ..... میں ڈر یوک آ دی نبین ہول پہلے تو میں مارتھا کی وجہ سے خاموش تھا کیونکہ وہ اس کے قبضے میں تھی کیکن تبہاری مہر ہائی ہے اب میں آزاد ہوں۔

' چرے ساتھ میراایک ساتھی بھی ہوگا .....ہم تینوں مل کرے کام کریں کے میرے ساتھ یہاں کے مجھاورلوگ بھی ہیں کیکن میں اینے طور پر کام کرنا جا ہتا ہوں۔'' الفيك ب محص كياجات مو؟

" كل بك باس الني ايك أدى كودها كاخيز مواد لين ر معهم کے علاقے میں بھیجے گامیں جا ہتا ہوں کہ جب اس کا آ دمی اس مواد کوحاصل کر لے تو ہم اے تا کارہ بنادیں اور

مفیک ہے میں تیار ہوں۔"

"مْ كُلُّ مِنْ مِحْصِ الله جُكِيلِنا مِن مَهِينِ بِا فَي تَفْسِيلَ كُلُ بتاؤں گا بگ باس كاآ دى ير مجمم كے علاقے ميں رات كو جائے گالیکن تم اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہنچ جانا میں باقى باتين كل بتاؤن كا-"

اليكن مهبين سارى معلومات يهال بينه بينه كييل

ا مراایک راز ہے اے راز بی رہے دو۔" ممير نے کہا تو مائیل بنس پڑا حین وہ جران تھا چر دوسری سے ملنے کا وعدہ کر کے وہ دونوں اپنی اپنی سمت روانہ ہو گئے تھے جب ممير فليث پر پہنچا تو ناصر جاگ چکا تھا اور اس کا انتظار كردماتها\_

" تم كبال حلے محتے تھے دوبار ميك كا فون آچكا ہے وہ حمہیں با رہا ہے راجر کے آفس میں کیرین بھی وہاں پر ے۔"ناصرتے کہا۔

" کیوں خیریت؟" سمیرنے پوچھا۔ "خیریت! کیامطلب تمہیں پیتاتو ہے کہ ہم س کیس

يركام كرر بي بي اس سليل مين بى بلايا بوكا-" ناصر نے

المستور ١٠١٧ء

کہانی بنائی تھی کہ س طرح وہ اس سے ملا اور اس کی بیوی کو یک پاس کے چکل سے آزاو کروایا اور آج کیے اجا تک انکل پھراے ل گیا اور اس نے بگ باس کے دماغ میں مس کرویست سے ملا قات کی ساری تفصیل معلوم کرلی۔ " ببت خوب سميرتم نے تو كمال كردياليكن تم نے ميك اورراجر كواس بار عيض بلحه كول بيس بتايا؟"

" ناصرتم جانتے ہو وقتی طور پر وہ لوگ جا ہے ہم پر کتنا بھی مجروسہ ظاہر کریں کیلن در حقیقت وہ ہم پر مجروسہ میں کرتے میں دیکھنا جا ہتا ہوں کہ بیاوک جو ہرحادتے اور نسی بھی تنگلین واقعے کا الزام مسلمانوں پر نگادیے ہیں اس میں کس حد تک جانی ہے یا وہ جارانام صرف جمیں بدنام كرنے كے ليے استعال كرتے بيل اور اس كے يہي ان ك في اور مقاصد مين -"مير في تفصيل سے ناصر كو

کیلن جمیں انہوں نے اپنا کام کرنے کے لیے بلایا أبيس شايد جاراا لكره كركام كرنا پندنية ع؟"

"ميرا خيال ب أليس ال بات براعيراض لمين ہوگا۔"میرنے کہائی وقت فلیٹ کے فون کی گفتی بجی اور ناصرنے فون اٹھایا۔

"بلو!"اس نے کہااور چراؤجہ سے دوسری طرف کی بات سنتار بالجر پھر در بعداس نے قون رکھ دیا تھا۔

''تمہاراانداز ہ درست تھا میک نے اجازت دے دی ے اس نے کہا ہے میراور ناصر جس طرح جا ہے اکہیں کام كرنے ديا جائے بس اے خاطر خواہ نتائج حاصل ہونا چاہیں اور وہ لوگ اپنے مانیٹر نگ سستم کی بدولت ہم سے تعلق قائم رکیس کے اور بل بل جمیں بگ باس کی تی جالوں سے باخرر میں گے۔" ناصر نے بتایا تو سمير بنے

تم كيول نبيل رب موسمير؟ ميك كا آئيذيا تو احيا

الا املك كي حد تك بيآئيديا الجعاب ملمهيل بية ہے ابھی میک نے بگ ہاس کا اس شہر میں ٹھکا نہ پینہ کیا ہے بن اب وہ این طریقے سے ک ک کی لیمروں کمپیوٹروں اورا پی جدیدمشینوں کے ذریعے اس کے ا**گل**ے منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا اور پھر

جواب دیا۔ پھر میسراور ناصروالی فلیت بھی گئے تھے اليم ن كياكيا؟" ناصر فليك يبني بي ميرك میں نے کیا کیا؟"

'' یمی کدان کا ساتھ دینے کے بجائے تم الگ رہ کر کام كرناط يح مو؟"

" بان اگر میک اس بر راضی ہوگیا تو ..... بید طریقت ہمارے لیے بہتر ہوگا اس طرح ہم بہت ی مشکلات ہے فی جائیں مے اور زیادہ تیزی ہے اس مسئلے کوحل کر عیس محے یہ جمیرنے کہا تو ناصراس کی طرف سوالیہ نظروں ہے

یموکل رات ہے اب تک وہ صرف بگ باس کے فتبه خانے کا بیتہ چلا سکے ہیں ابھی آئیس اس تک پہنچنا ہے ہے ید کرنا ہوگا کہ ویسٹ اس سے کب ملاقات کرے گا کیا معاملہ طے یائے گا تننی رقم خرج ہو کی بہت سے سوالات

"بال توبيسب تو موكار" ناصرف كبار مِن بيب معلوم كرچكامون .... مِن صبح چبل قدى کرنے ہیں گیا تھا یمی معلومات جمع کرنے گیا تھا۔''

" باہر سر کوں بر معلومات بڑی جیس ملتیں تھل کے بناؤ

بھی دیکھوا تفاق ہے میں بگ باس کواوراس کے محكانے كو يہلے سے جانتا تھاجب اس كاذكر ميرے سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ چونکہ ویسٹ کومیڈیلین نے ایک ہفتہ کا وقت دیا ہے تو ظاہر ہے کہ دیست آج کل ہی میں بك باس سے ملے كا تاكدات بيكام مون سكے چربك باس کو بھی کھے وقت درکار ہوگا اس کام کے انتظامات کرنے کے لیے تو کام تو چرتیزی سے بی ہونا تھا نا ..... کل رات ویٹ بگ باس سے ال چکا اوراسے اس کام کی قدواری

ل بيسب كيم معلوم موااور بياطلاع درست جي

" ناصرتم جانتے ہو کہ میں کنفرم کئے بغیر بات نہیں کرتا یہ معلومات میں نے خود بگ باس بی سے لی ہیں۔ "ممير تے کہا پھراس نے مائیل کے بارے میں ناصر کو پوری

بھی کردے میددعا کرو۔'' تمیر نے کہا پھردہ چونک کرناصر کی طرف مزاتھا۔

" اہمی فون پرتمہاری راجرے بات ہوئی تھی تو اس نے اس کیس کے سلسلے میں کوئی نئی معلومات حاصل کی

یں ۔ ۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لِنَا اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

" پھر کیا کرنا جا ہے؟"

'' پچھٹیں '' بیش دیکھتا ہوں کہ کیا ہوسکتا ہے۔'' حمیرتے جواب دیا۔

سمیرنے جواب دیا۔ ''اب تم یالکل ریلیکس ہوجا دُ۔'' سمیر نے ناصر کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔

'' بگ باس کسی پر جمروسنہیں کر رہااس لیے وہ دھا کا خیز مواد لینے خود جائے گا اور وہ وہ پہر کے بعداس کام کے لیے روانہ ہوگا ہمارے یا سابھی تین گھنے ہیں تب تک ہم آرام ہے لیخ کرلیں کے اور نی وی دیکھیں گئے۔'' ممیر نے کہا تو ناصرا سے تعریفی لظروں ہے دیکھیے لگاوہ جیران تھا کہ ممیر کتنا پر کتنا مجروسہ تھا کہ ممیر کتنا پر کتنا مجروسہ تھا کہ ممیر کتنا بھر وسہ تھا کہ ممیر اور ناصر نے مل کر لیخ تیار کیا تھا اور اپنی اپنی پلیٹ کے کرنی وی کے سامنے آ جمیعے جے جس پر خبریں نشر ہور ہی مسلم سے تھے جس پر خبریں نشر ہور ہی سامنے آ

''میر سیس و کھے رہا ہوں جب تم ڈریم سینٹرآئے تھے تب سے اور اب تک تم میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں پہلے تم ایک ڈرے سمبے نوجوان تھے۔لیکن اب ماشاءاللہ تم میں اعتمادآ تا جارہا ہے۔''ناصر نے کہا۔

"باں! میں نے اور بھی کئی تبدیلیاں محسوں کی ہیں جو عمر کے ساتھ شاید مجھ میں آربی ہیں۔" سمیر نے جواب

"5/12"

" یہ میں ابھی نہیں بناؤں گا مگر یوں سمجھ لو کہ میرے بین میں جو او کہ میرے بین میں جو اور بھے مارتا جا بتا بیان میں جو سیاہ پوٹر شخص بھے نظر آتا تھا اور جھے مارتا جا بتا بیان کی میرے والدین کو مارد یادوا یک بیات بالکل میں سے والدین کو مارد یادوا یک بیات بالکل

ان سے نمٹنے کامنصوبہ بنائے گا۔ جب کہ میں بیسب کچھ کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ وہ بگ باس تک پہنچے میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ چکا ہوں گا۔'' سمیر نے عجیب غراہیت کے ساتھ کہا۔

''وہ بیجھتے ہیں کہ مسلمان ہے۔وہ ہمیشہ ہم سے چوہے بلی کا کھیل نہیں تھیل سکتے مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہاں ہونے والے خودکش واقعات میں مسلمان ملوث نہیں بس ان کو بدنام کیا جار ہاہے۔''

"اب مبارا كيامنفوبه ٢٠٠٠ ياصرن يوجهار

"آئی رات بگ باس خود پر تعظم کے ساخلی علاقے میں جائے گا اور دھا کا خیز مواد لے کرآئے گا اب دیکھنا ہے میں جائے گا اب دیکھنا ہے کہ اس سامان کی سپلائی اسے کون فراہم کرتا ہے وہ کل شنج اس بارودی مواد ہے ہم ترتیب دے کراہے ریموٹ ہے مسلک کرے گا اور ناشتہ کرنے کے بعد اس کو پلانٹ کرے گا۔" ناصر نے بتایا۔

''تم نے مائیل پر بھروسہ کرلیا؟ تم جانے ہو کہوہ پہلے اس کے لیے کام کرتا رہا ہے ادراس کا آ دمی ہے وہ تمہارا وفادار نہیں ہوسکتا۔''

"میں اتنا ہے وقوف نہیں ہوں مسیمی نے اسے المجی طرح چیک کرلیا ہے اس کا ذہن پڑھ لیا ہے وہ میرا المجی طرح چیک کرلیا ہے اس کا ذہن پڑھ لیا ہے وہ میرا تابعی دے سکتا ہے۔"
تابع دار بن چکا ہے اور میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔"

" مائتگل مجنے اطلاع وے گا کہ بگ باس نے دھاکا خیز مواد حاصل کرلیا ہے اور یہ بھی کہ اے یہ مواد کس نے اور کیسے پہنچایا ہے وہ فون پر اطلاع دے گا پھرتمہارا کا م شروع ہوگا ناصر۔ بیس بگ ہاس سے ذہنی طور پررا بطے میں رہوں گا ادر تمہیں ہدایت و بتار ہوں گا ہمارا کا مکل صبح ہے شروع ہوگا ہم آ رام ہے یہاں بیٹھے ہوں کے لیکن جاگ

نھیک ہے۔"میرنے کہا۔

رہے ہوں گے اور مائیکل کے فون کا انتظار کر رہے ہوں کے ویسے بھی جس وفت جاہوں مائیکل یا بگ باس کے ذہن میں جا کرمعلومات لیتا رہوں گا۔'' ناصر نے تفصیل بتائی۔

"يتمهارامنصوبة ببت عده بيمبر-"

" بأن إاب الله تعالى جمعي هار مقصد من كامياب

ننےافت 271

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



درست کهناخها-" "وه کیا؟"

''وہ کہتا تھا کہ میں بڑا ہوکرشیطان بن جاؤں گا ایسا شخص جس میں بے پناہ طاقت اور پوشیدہ صلاحیتیں ہوں گی اور میں لوگوں کے لیے خطرہ بن جاؤں گا لیکن میں لوگوں کے لیے خطرہ بن جاؤں گا لیکن میں لوگوں کے لیے بلکہ تخ یب کارلوگوں اور منفی کام کرنے والے گروہوں کے لیے بتابتی بن جاؤں گا اے مجھ سے کہر فول اور ہوں کے لیے بتابتی بن جاؤں گا اور ای سے وہ گروہوں کے لیے مصیبت کھڑی کردوں گا اور ای سے وہ خوف زدہ تھا اور مجھے کئی بار مارنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن خوف زدہ تھا اور مجھے کئی بار مارنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن میر سے بھی موقع ملا میں ہوگئے ۔۔۔ ناصر! مجھے زندگی میں جب بھی موقع ملا میں ہوگئے ۔۔۔ ناصر! مجھے زندگی میں جب بھی موقع ملا میں ہوگئے ۔۔۔ ناصر! مجھے زندگی میں جب بھی موقع ملا میں اسے نہیں چھوڑوں گا اپنے والدین کے ل کا بدلہ ضرور لول گا۔''

"لیکن تم تو ذہن پڑھنے کی صلاحیت بچپن ہے رکھتے ہوتم نے اپنے بارے میں اس کا ذہن نہیں پڑھا؟"

ادراس کر میری ادراس کی ملاقات بہت کم اور بہت مخضر ہوئی ادراس کر صے بیس اس نے اپنے ذہن کولاک کیا ہوا تھا اس کے دماغ بیں داخل نہیں ہوسکا تھا۔ حمیر نے کہا چروہ یک دم چونکا تھا کیونکہ ٹی دی پر آئی خبروں بیس دکھایا جارہا تھا کچھ سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں شہر کی سڑکوں پر بھا گی جارہی تھیں سیسی کی کیمروں کا کمال تھا ادر خبر سیسی کہ شاید شہر میں کوئی ایمرجنسی ہوگئ ہے چنا نچہ سے گاڑیاں بڑی تعداد میں سرکوں برگشت کررہی ہیں۔

" ریکیا حمافت ہے؟ ایسے تو بک باس الرث ہوجائے ا۔" سمیرنے کھا۔

" Here 3/108-"

'' بیمکن ہے کہ وہ اپنا پلان بدل دے؟'' ناصر نے خدشہ ظاہر کیا۔

"میں اس کے ذہن میں پہنچ کر بیند لگا تا ہوں۔" سمیر نے کہا اور اپنی پلیٹ میز پر رکھ کر آئیس بند کرلیں دوسرے ہی کمھے وہ بگ باس کے ذہن میں پہنچ چکا تھالیکن بگ باس فحبہ خانے میں اپنے مخصوص خفیہ کرے میں ہونے کے بجائے ایک تفریخی مقام پر تھا کیونکہ اس کی آئیسوں کے سامنے ایک تفریخی مقام پر تھا کیونکہ اس کی

کھیل رہے تھے۔ بگ باس کے چبرے پرمیک اپ تھا۔ اس نے حلیہ بدل ایا نظااب صاف شفاف چبرے پر کھنی داڑھی تھی اور مر پر بڑا چیک دارا سکارف چبرے تک لاکا ہوا تھا اس نے ایک سفید چوغا پہنا ہوا تھا۔ اور اپنی سیاہ رنگت کی وجہ ہے وہ کوئی صبتی عرب نظر آ رہا تھا تمیر نے اس کے ذہن کوٹٹو لا۔

"منصوبہ میں تبدیلی ..... بم کا حصول ..... بم کی ہے منہ ..... ''

سمیر نے جیسے ہی بگ ہاں کے وہاغ میں بیسوال والے تھے ان کے جواب آنے گئے تھے اور بگ ہاں سوچنے لگا تھا کہ اے لندن سے باہر جا کر ایک ساحلی مضافاتی علاقے ویلی میں دھا کا خیز مواد کا بیک وصول کرنا ہے جواسے ایک آرائی تھی چھائے گا جس سے وہ بمیشہ ایسے سووے کرتار ہا ہے اس نے اس سلائی کی اوا بیٹی بھی پاکھ ور پہلے بینک سے کردی تھی۔ ویسٹ نے تمیں بزار پاکھ ور پہلے بینک سے کردی تھی۔ ویسٹ نے تمیں بزار پاکھ ور پہلے بینک سے کردی تھی۔ ویسٹ نے تمیں بزار پاکھ والے شالی سرنگ پاکھ والے شالی سرنگ بعد ملنا تھی اور بیا تھی کردی تھی کے بعد ملنا تھی اور بیا تھی کردی تھی کردی تھی کہ کوئی موت نہ ہو گئی جملے کے اور اس سیس کیا جائے اور اس سیس کیا جائے اور اس سیس کیا جائے اور اس سیسے کیا جائے اور اس سیسے کیے لیے اتو اور کا دن دیا گیا تھا۔

"ناصر! ہمیں بگ باس کے چھپے پھر نے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کام کررہا ہے اور ہماری اس پر پوری نظر ہے وہ دھا کہ خیز مواوآئ رات وی بجے ویلز کے علاقے مغرب کی طرف واقع آئزش کی کے ساحل سے وصول کرے گا جو اس کے لیے آئزلینڈ سے لایا جائے گا ابھی تک تو اس کا ارادہ ہے کہ وہ وصول کیا جائے گا ابھی کر اپنے گھر جائے گا لیکن ممکن ہے کہ وہ ارادہ تبدیل کر دے تہ ہیں اس کے پیچھے جانا ہے کیونکہ مائیک کی ذمہ وصول کر ہے گا تیکن اس کے پیچھے جانا ہے کیونکہ مائیکل کی ذمہ واری میں نے صرف وہاں تک لگائی تھی جہاں وہ بیگ وصول کر ہے گالیکن اس کے پیچھے جانا ہے کیونکہ مائیکل کی ذمہ وصول کر ہے گالیکن اس کے تیجھے جانا ہے کیونکہ مائیکل کی ذمہ وصول کر ہے گالیکن اس کے تیجھے جانا ہے کیونکہ مائیکل کی ذمہ موجود مواد کو نا کارہ بناؤ گے نہ بی میک چاہتا ہے کہ یہاں موجود مواد کو نا کارہ بناؤ گے نہ بی میک چاہتا ہے کہ یہاں کوئی بھی ہم وہا کہ ہواور نہ بی ہم چاہتے ہیں ۔ ہمیں ہم حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے اور اس کے حال میں اس منصوب کو ناکام بنانا ہے کا کہ بیات کے حال میں کی دوروں کو انہا کی کو ناکام بنانا ہے کی کو ناکام کی کو ناکام

نزاق 272

لے فتم ہو تکے۔" تمیر نے کہا۔ " تھیک ہے بہال ہے ویلز تک کا سفر دو تھنے کا ب ميرا خيال بي من رات آخ بجروانه موجاؤل كاوبال ما تنكل بحى بوكا؟"

''جنہیں مائیل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ تہارے کیے اجبی ہاور مہیں اس کے لیے ویے بھی موقع برموجودلوكول سے بے تكلف ہونے كى ضرورت نبيل بس اینے کام سے کام رکھنا اور لوگوں کی نظروں میں آئے ے بچنا۔ "میرنے کہااورای وقت فلیٹ کے دروازے پر وستک ہوئی ناصر نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اس وقت کیرین کودیکھ کر جیران رہ گیا۔

· میں نے سوچا کہتم لوگوں کا حال پیتا کروں تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو میں ہے؟" اس نے اندرآتے ہوئے

'اوہ کیرین احیما ہوائم آ گئیں کیوں نہتم یہاں میرے ساتھ ٹی وی دیکھواور رات کے کھانے کا پچھانظام کردو۔ "ممیرنے کہا۔ "مال میں ای لیے آئی ہوں۔"

"راجركة فس ميس كيا جل رباعي؟" ميك وجيل ہے؟''میرنے پوچھا۔ ''ہاں وہ لوگ مجگ ہاس کی کار کے نتا قب میں گے

تھے لیکن آخر میں اس میں سے کوئی اور محص نکلا بگ باس کہاں عائب ہوگیا ہے پت بی ہیں چل رہا۔" کیرین نے

و تم او گوں نے غلطی کی کہ ٹی وی پر سیکورٹی فورسز کی گاڑ ہوں کوا یکشن میں دکھا دیا۔ بگ باس نے بھی خبر د کھے لی ہوگی اور ہوشیار ہوگیا ہوگا۔'' ناصر نے کہا تو سمیر نے اے حنبيه نظرول ہے دیکھا کہ وہ مزیدمنہ نہ کھولے چنانچہ ناصر ومال ہے ہٹ کیا تھا۔

" ہاں ہوسکتا ہے ....ویے ان لوگوں نے قبد خانے کی سیکورٹی بڑھادی ہے۔'' کیرین نے بتایا۔

" تھیک ہے .... بھی نہ بھی تو وہاں آئے گا وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔" سمیر نے کہا پھروہ نی وی دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا کیرین ناصر ہے یا تیں کرتی ربی تھی اور پھررات کا کھانا تیارکر کے وہ چلی گئی تھی۔

رات آ تھے بج ناصر تیار ہو کرفلیٹ سے نکل محیا تھا اور ایک کرائے کی میکسی لے لرویلز کے علاقے کی طرف روانہ ہوگیا تھا اس کے نکلنے کے بعد تمیر نے فلیٹ کے فون سے مائنکل کوفون کیا تھا اور اے مدایت کی تھی کہ جیسے ہی بگ باس دھا كەخىزموادكا بىك وصول كرےاوروبال سےرواند ہو جائے تو وہ اس کے یاس جان ساؤتھ کے فلیٹ میں آ جائے اس نے مائیکل کوفلیٹ کا پیتہ بھی سمجھادیا تھا اس کا اندازہ تھا کہ اگر بھی وقت پر بک باس نے ڈیلیوری وصول كرلى تو ناصر بھى اسے فون كركے بتادے گا اور مائيل بارہ بح رات تك اس كے ياس بين جائے كا اور يميراے آئدوك ليعزيد جايت دے گا۔

، پھر ہوا بھی یمی تھا تھیک سوادی جج ناصر کی کال آئی سی اس نے بتایا تھا کہ بگ باس نے ایک بیک ایک لا کھ والے سے لیا ہے اور کاریش پیٹھ کر وہاں سے روانہ ہور با ہے۔ تمیر نے اے ہدایت کی تھی کہ وہ کسی مجی طرح اس کا پیچھا کرے لیکن ای طرح کہ بگ باس کوشیہ نہ ہواس کے بعد ساڑھے ہارہ بچے تک مانگل فلیٹ پر تمیر کے پاس بھی

" مائکل اہم نے بہت ہمت ے کام کیا اور بہا دروی کا ثبوت دیا ہے اے تم اپنے کھر جا مکتے ہولیکن کل شام تھیک چھ بج مہم سکر کراس ریلوے اسٹیش کے علاقے میں پنجنا ہے میں بھی وہیں موجود ہوں گائم اشیشن پر کی صبتی كے بہروب ميں موجودر مناوه و بين شالى سرنگ ميں بيس بم فٹ کرے گا۔ کل اتوار ہے اور اسے بیدها کا آ دھی رات تک کرنا ہے۔ "میر نے کہا اور مائیل نے اے تعریفی نظروں سے ویکھا وہ اس کی خفیہ ذہنی صلاحیتوں کی داد

" تھیک ہے میں وقت مقرر پر وہاں چھنے جاؤں گا۔" ما تکل نے کہا اور فورا بی رخصت ہو گیا کیونکہ سمبر بھی ہیں جا بتا تھا کہ اس کی فلیٹ میں موجود کی کا نسی کو بھی پیقا چلے اورمیک اے انجی نظرے بیں دیکھتا۔

اتوار کی صبح نو بجے ناصر کافون آیا تھا اوراس نے بتایا تھا كه بك باس اس حبتى عرب والي لباس ميس بي كيكن وه اہے کھر میں گیاہ بلکہ ایک مضافاتی علاقے کے چھوٹے ہ ہول میں کمرہ لے کررات کزاری ہے چنانچہ ناصر نے

بھی لیمی کیا ہے اوروہ بھی ہوئل کے لاؤر کی بین میٹا ہے اور بك ماس كے فيج آنے كا انظار كررما ب جواجي اينے كرے ے بيل لكا ہے۔

" فیک ہے تم سکون ہے وہیں رکو .... ویسے تو بگ ماس شام چھے مجے کنگز کراس ریلوے اسیشن کے علاقے میں شالی سرتک میں ہم فٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس كاراده بدل بعى سكتاب چنانچة اس كساتھ لكرب تا کہ کسی تبدیلی کی صورت میں جھے آگاہ کر سکو مائیل ہے مس نے کہددیا ہے وہ چھ بجے شام تک وہاں پہنچ جائے گا اورایک طبتی کے طلبے میں ہوگا اور ہم تینوں مل کر یقیناً اس بك باس كونا كام بنادي ع\_" ميرنے كبااور پھرريسيور

دو پہر کے قریب میسرنے میک کوفون کیا تھا جوراج کے آ من میں موجود تھا ابھی تک یک یاس کوٹریس کرنے کی كوشش كرد ب تقي ليكن البيس كامياني سيس بوني مي

آج الوار ہے اور ویٹ اور بگ باس کی ملاقات کو ایک ہفتہ بورا ہوگیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بم دھا کا آج یا کل تک ہوجانا جائے تہارا کیا خیال ہے میک " ممبر

الله الم سب يريشان إلى مجهيس رباكداس في کس جگه کا انتخاب کیا ہوگا کہ جہال زیادہ نقصان بھی ہواور انسائی جان مجمی نہ جائے؟"میک نے جواب دیا۔

تم تو بہال کے شہری ہوتمام جلبوں سے واقف ہوتم بناؤ كداكس كوكس جكه بوعتى ٢٠٠٠

'' کوئی خالی اہم عمارت' ایئر پورٹ کوئی ریلوے ائٹیشن جس وقت گاڑیوں کی آ مدو رفت نہ ہور ہی ہو۔' ميك نے كئ جگبول كے نام ليے۔

"ميراخيال ب تمام مقامات ير پھے نہ کھے سيكورني لکوادو تا که کہیں بھی شبہ ہوتو کارروانی کی جاسکے میں بھی تھوڑی دیر میں آفس آتا ہوں۔''تمیر نے کہا اورفون بند كردياوه حابتا تفاكها في آنكھوں ہے ديکھے كدان كاكام س صد تک آ کے بڑھا ہے اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلد ہی فلیٹ میں آ جائے گایا بھرراجر کے آفس بی سے کنگر کراس كے ليےروانہ بوجائے گا۔

میر جب میر تیار ہو کرراجرے آفس پہنچا تھا تو شہرے

مختلف اہم مقامات پر سکیورٹی لگ چکی تھی راجر کے اندرونی آ فس مین موجود LCD کی دیوار روش بھی ااوراسکرینز يرشم كح فتلف علاقول كے مناظر بدلتے جارے تھے۔ 'آ و تمير! ہم تمهارا ہي انظار کر رہے تھے'' ميک نے اے دیکھتے ہی کہا۔

''میں بھی فلیٹ میں اکیلا بور ہور ہا تھا ناصر تو لندن گھومنےنکل گیاہ۔"میرنے بنتے ہوئے کہا۔ راجر ميزير کي مختلف بنن ديا رما تھا اور اسکرين پر مناظر بدلتے جارے تھے۔

"میک تم کل سے یہاں ہی ہو؟" میرنے یو جھار "بال! ہم اسكرينز برنظرر کے ہوئے ہيں اس كے علاوہ سیکورٹی کے اداروں ہے بھی را بطے میں ہیں تا کہ اگر ورا ی بھی کوئی اہم اطلاع ملے تو فورا ایکشن شروع

کردیں۔ '' نحیک ہے۔'' تمیسر نے کہا پھروہ پکھادیر دیاں میضاتھا نا مصالے نا کا کسکر اورساڑھے یا یکی بجے شام وہاں سے فلیٹ جانے کا کہدکر ائھ کما تھا۔

راج کے دفترے لکنے کے بعد تمیرنے ایک کرائے کی نيكسي ليحقى اور كتك كراس التيفن كي طرف روانه بوكياتها تحیک آ د ھے کھنٹے بعد وہ ویاں پہنچا تھا لیکسی ہے اتر تے ہی اس کی نظر مائیکل پریزی تھی جس نے ایک حبثی کا بہترین میک اپ کیا ہوا تھا اس ہے کچھ فاصلے پر ناصر ایک بینج پر بینا بظاہر اخبار پڑھنے میں مصروف تھا ناصر کی وہاں موجود کی کا مطلب تھا کہ بگ باس وہیں کہیں موجود تھا کیونکہ ناصر ہدایت کے مطابق سائے کی طرح اس کے پیچیے لگا ہوا تھا۔ تمیر نے کسی ہے بھی بات نہیں کی تھی اور شالی بیرنگ کی طرف بڑھ گیا تھا جار بجے کی ٹرین آ کر جا چکی

الخيشين براس وقت زياده رش تهيس تفا اور سرنگ تؤ سنسنان تھی وہاں دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ۔ تمیر سوینے لگا کہ بگ باس سرنگ کے اندرونی عصے میں موجود تھا جوایک موڑ کا نے کے بعد تھا۔ تمیر آ ہتہ آ ہتہ آ گے بڑھنے لگا بگ باس کا پروگرام تھا کہ وہ بم نصب کر کے وہاں ہے میلوں دور چلا جائے گا اور موبائیل کے ذریعے دھا کا کرے گا تا کہ خود محفوظ رہ سکے۔ یہ جاننے کے بعد تمیر بگ

ہاس کے ذہن سے نکل آیا تھا اب ووآ ہستہ آہستہ اس موڑ کی طرف بڑھ رہاتھا جس کے پیچھے بگ باس موجود تھا اس نے بیچھے مؤکر دیکھا اس کے پیچھے مائکل بھی سرنگ میں واحل مور باتفا\_

تیمیر نے جیسے ہی موڑیار کیا تھااس کی نظر بگ باس پر یزی تھی وہ اب بھی اس لمنے چو نے میں ملبوس تھا اور چیک داررومال سر کے کرد لیٹا ہوا تھا۔ یمیر کود کیے کروہ تیزی ہے آ کے پڑھا تھا شایدوہ اپنا کام بھی مل کر چکا تھا۔ سمبرنے تیزی ہے اس پر چھلانگ لگائی تھی اور اے ساتھ لیتا ہوا زمین برگر گیا تھا بگ باس اس کے نیچے سے تیزی سے نکا تعالیکن جب تک میسراس کے جڑے برایک زور دار تھٹر رسد کرچکا تھا۔ یک باس نے جیب سے رایوالور نکال کر عير كانشاندليا تفااور بآواز فائر كرديا تفاركولي سيرك قریب ہے گزر کن محل تب تک مائنگل وہاں چہنے کیا تھا اور مک باس کے سر پرشد پرضرب لگانی محی کیلن مگ باس پر مسے کوئی اثر بی ہمیں ہوا تھا وہ تیزی سے سرنگ سے بابرنگل

'' مائکل اینا فون دو'' حمیر نے کہا اور مائکل نے اپنا موبائل سمیر کی طرف بو هادیا سمیر نے فورا ہی میک کا نمبر

"میک میں اس وقت تنگز کراس ریلوے اسٹیشن کی شال سرنگ میں موجود ہوں جہاں بگ باس نے دھا کا خیز مواد جوتقرياً سو يوندكا ينصبكيا باوروه يهال ي بھاگ نکا ہے تم فررا سیکورٹی فورسر کو جیجو۔ "سمیرنے کہا۔ " بم آرئے ہیں۔" میک نے کہا اس وقت اے جيرت توسخى كەيميىر و بال كىسے پانچىچ گيالىكىن زياد ەسوالات كا وفت بیس تھا میک نے جلدی ہےصورت حال را جرکو بتائی تھی اس نے اسکرین پر کنگز کراس انتیشن کے ی ی كيمرول سےرابط قائم كيا تھا اور وہال كي مناظرة تھول كے سامنے آ م عنے تھے اتنى دريس ميك نے سيكورنى فورسزكى اس علاقے میں موجود مختلف موبائلز کوفون کرے الرث كرديا تفااوروه وبال كي طرر وانه جوكي ميس

میں منٹ کے بعد میک میر کے یاس کار کراس پہنیا تھا تو بگ ہاس جا چکا تھا اور میک کے ساتھ آنے والے بم وسیوزل کے افراد ہم نا کارہ بنانے کی مصروف ہو گئے

تقے تھوڑے ہی فاصلے پر تمہر ناصراور مائنکل کھڑے تھے جن ےمیک باتوں میں مصروف تھا۔

"ميرتم نے تو كمال كرديا ..... ہم تو ابھى بك باس كو ڈھونڈ بی رہے تھے اور تم نے تو .....بھٹی کمال ہو گیا۔'' میک نے بات ادھوری چھوڑ کر چیرے کا اظہار کیا تھا۔

'یداس بات کا جُوت ہے کہ ہم دہشت کردول کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔''میرنے کہا۔

" تم نے دیکھامیک میک باس نے کیا حلیہ بنایا ہوا تھا وہ بیتا تروینا جاہ رہاتھا کہ آگر پکڑا جائے تو الزام فورا کسی عرب باشدے پرلگ جائے۔"

" پاں میں تجھتا ہوں اور میرا خدشہ درست تھا۔'' میک نے کیا۔ای وقت ایک سیاہ رنگ کی کارآ کررگی جس میں کیرین اور راجر بابرآئے اور انہوں نے بھی آ کے بڑھ کر سميرے ہاتھ ملائے تھے ادراس کاشکر بیادا کیا تھا۔

" تمباری مدو سے اتن جلدی بگ باس تک رسانی ہوئی اور ہم ایک بوے نقصان سے فیا گئے۔ "میک نے

"اگرسرنگ ييس وحاكا جوجاتا تواس كودوباره بنانے مين ايك ماه لك سكتا تفات

'اس کامیانی برآج رات میری طرف سے آب سب لوگوں کے لیے شا تدار یارٹی کا اہتمام کیا جائے گا۔' راجر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

"اوريه يارني كهال موكى؟" كيرين في وجها-"میک کے قلیت پر جہال سمیر اور ناصر تقبرے ہوئے میں۔" ناصرنے منتے ہوئے کہا۔

(i) ... (i) ... (ii)

علیل کامران نے اینا توازن برقر ارر کھنے کے لیے کار ك ويش بورو كومضوطى سے بكرا مواتقا \_كارفے شركى سر كول يرايك اور تيز رفقار ثرن ليا تفا اور خليل كامران يريشان ہو کيا تھا۔

وسمير خداب ليے كارآ ہتہ جلاؤ بيكوئي فوجي مثق نبيس ہور ہی ہے۔" خلیل کا مران نے کہااور تمیر بننے لگا۔

"آپ جب ميري كاريس بيغيس تو ذرا دل تفام كر بیفا کریں۔"اس نے بنتے ہوئے کیا اے لندن سے والحراآ کے زیادہ عرصہ میں ہوا تھا اور طیل کا مران لندن

بروجيك كامياني سا تناخوش بواتفا كداس في ميركو بہترین مسم کی کار انعام میں دی تھی اور وہ اس کی تمام ملاحيتوں كامعرف تفااے ميرے متعبل مي بہت امیدیں تھیں آج وہ اسے اپنے ساتھ ای لیے لایا تھا کہ ابك ذمددارى اسيسونينا جابتا تعار

" بيكار بلك يروف ضرور بي كين بيكوئي ثينك نبين ہاوراس سے میلے کہاس تیز رفقاری سے میری طبیعت خراب ہوجائے رفتار كم كرلو۔" طيل كامران نے كہا اور اس کے ساتھ بی تمیر نے بنتے ہوئے کار کوفور تھ گیئر میں ڈال دیا تھا کارنے اگلاٹرن کا ٹاتھااور پھر تمیرنے اے تھرڈ حیئر میں ڈال دیا تھا اورخلیل کامران نے ڈلیش پورڈ چھوڑ ديا تفااورسيك برسيدها موكر بينه كيا تفا\_

"اب فیک ہے۔" سمبرنے بنتے ہوئے ال سے

"باب میں نے اپنی زندگی میں مجھی اتنی تیز کارنہیں چلائی۔ "ملیل کامران نے کہا اور سمیر نے اس کی طرف طنریه نظروں سے دیکھا جنہیں طیل کامران نے محسوس

خداکے لیے اعل آسمیس روڈ پررکھو۔ 'اس نے تمیر ےکہا۔

آب جانے ہیں کہ تیز رفآری کے باوجود میری ڈرائیونگ مجفوظ ہوتی ہے جمیں کوئی حادثہ تو چیش نہیں آیا؟' جواب مين هليل كامران ضرف مسكراديا\_

''لواب ٹھیک ہے؟'' تمیر نے کہااب وہ بھی روڈ کی طرف اور بھی خلیل کا مران کی طرف دیکی رہاتھا۔ ''ہاں ہاں بس ٹھیک ہے۔تم مجھے ریلو ہے اسٹیشن لے

جارے ہواوراس میں تیز رفتاری دکھانے کی کوئی ضرورت

وتيكن خليل كامران بيمت بحوليس كه آپ كونل كى وممکی ل چی ہے۔"میرنے کہا۔

ویکھوسمیر ابھی ہم میری بنی عالیہ کو لینے جارے " فليل كامران في موضوع بدلتے موسے كما-ہیں۔ اسیں کامران سے موسوں برے ۔ "خلیل کامران ہمیں اس موضوع پر بات کرنے کی

"اس میں بات کرنے کے لیے ایا کیا ہے؟ فیک

ب وصلی ملی ہے لین ہم تیار ہیں ہم نے اپنے انظامات کر کیے ہیں کیاوہ کامیاب ہو تکتے ہیں؟'' ''لیکن پھر بھی ۔''

"تم تیار ہو؟ ہماری سیکورٹی قیم تیار ہے؟"ظیل

کامران نے پوچھا۔ ''کیاتم تیار ہوفلیل کا مران؟''سمیرنے پوچھا۔ تمير كے سوال كے بعد طليل كامران نے ايك حمرى سائس کی میں ایس بی سائس جس نے اس کی قسمت میں جو بھی لکھا ہے اے تبول کرلیا ہے اے اپنی صورت حال کا اندازہ تھا حالات شایداس کے حق میں نہیں تھے اے آیک بیری دہشت گرد جماعت کی طرف ہے دھمکیاں ال رہی

جب سے اس نے ڈریم سینٹر کا انتظام سنجالا تھا اس کا واسطه بہت ہے وشمنوں ہے پڑاتھا جنہیں اس نے اپنی ٹیم کی مدد سے ناکام بنا دیا تھا لیکن ایک دہشت گرد تنظیم ہے ا یک ماؤران تخ یب کارجیلی چلا تا تفا۔اس کی دشمن ہوگئی تھی دہ شہر پر قبلتہ کرنا جا ہتے تھے۔وہ دہشت گردی اور طاقت ے یہاں کے نظام کوائے ہاتھ میں لینا جا ہے تھے اور اس کے تمام ذرائع کو کنٹرول کرنا جائے تھے خلیل کا مران چھلے وس سال سے ان سے مقابلہ کررہا تھا اور وہ پولیس کی مدد كرريا تفاشر جنك كاميدان بن كيا تفا اور ان وبشت كردول ك خلاف إيك مضبوط مقابله كرفي والے كى ضرورت بھی اوراب طلیل کامران نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ ذمددارى تمير كے سردكردے گا۔

وہ ڈی ک او ڈریم سینٹر آر گنا ٹزیشن میں اس کی کارکردگی ہے متاثر ہواتھا اس کے ذہن میں اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس نے جس کام کا آغاز کیا ہے تميراس کو بخو لی انجام تک پہنچائے گاوہ یہ بھی جا نتاتھا کہوہ اب تو جوان نہیں تھا اور پہاڑائی اس کی طاقت ہے یا ہرتھی ال كاوتمن بھى پيجا نتاتھا۔

"ميريس تفك جكابول ابتمباري بارى ب يس مزيدخوف مين زندگي تبين گزارسكتا كيونكه مين جانتا مون جب وقت آئے گا تو مجھے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی تم یہاں اس کام کوخم کرنے کے لیے موجود ہو گے۔''خلیل نے کہددیا جو بمبرکو پہلے ہے ہو چکا تفا کہ اس کے اراد ہے ایکھے نہیں ہیں۔ ''تم کہاں جارہے ہو؟''سمیر نے وضاحت جابی تا کہاس کے اندازے کی تصدیق ہو تکے۔ ''میں کارے باہر جارہا ہوں۔''خلیل کا مران نے

کہا۔

'' نہیں تم ایبانہیں کر کتے یہاں تہہیں خطرہ ہوسکتا

ہے۔''لیکن تمیر کے منع کرنے کے باوجود خلیل کامران کار

ہے باہرنگل چکا تھا تمیر تیزی ہے اس کی طرف بڑھا۔

'' تم نے مجھے تمہیں اپنی کار میں یہاں لانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ یہ بلٹ پروف ہے اور تم نے وعدہ کمیا تھا کہ تم کار بی میں رہوگے اور میں تمہاری بنی کو ریسیو تھا کہ تم کار بی میں رہوگے اور میں تمہاری بنی کو ریسیو کرکے کار میں جاؤں گاتم یہیں میرا انتظار کرو۔' خلیل کر سے کہا تھی وونوں ہاتھ رکھ کراس کی طرف مزاتھا اور اس کے کا تدھوں پر اپنی دونوں ہاتھ رکھ کراس کی طرف جھگا تھا اندازایہا بی تھا جھے کوئی باپ اپنے سر پھرے جھگا تھا اندازایہا بی تھا جھے کوئی باپ اپنے سر پھرے جھے کوفیہ جسکا تھا

''میں نبیں جاہتا کہ جب میری بٹی ٹرین سے اترے تو اُد محمد خشہ میں

کوئی بچھے اے خوش آ مدید کرنے ہے رو کے۔'
دولیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں
ہے۔ اگر پچھ ہوگیا؟ بہت خطرہ ہے۔' سمیر نے کہالیکن
اے اپنے الفاظ ہے معنی لگ رہے تھے وہ جانتا تھا کہ خلیل
کامران کو یہ بتانا کہ اے ان حالات میں کیا کرنا چاہئے
ایسا ہی ہے جسے ایک بہترین نشانہ باز کو یہ بتانا کہ اے تیج
نشانہ کیے لگانا چاہئے یہ باتمی صرف وقت ضائع کرنے کی
تھیں لیکن اے کوشش تو کرنا تھی۔

''تم جانتے ہوئمبر میں بوڑھا ہوگیا ہوں۔ میں جب نہیں سکتا۔ میں جوکرنا چاہتا ہوں مجھے کر لینے دو۔'' فلیل کامران کے لیجے میں شدید بے بی تھی ٹمیرایک آ و بجرکے چھے ہٹ گیا۔

" " المحک بے لیکن میرے قریب رہنے کی کوشش کرنا میری چھٹی حس کہدر ہی ہے کہ یہاں ہمارے لیے بہت خطرہ ہے میں نے وعدہ کیا ہے تو میں عالیہ کی حفاظت کروں گااس کے لیے فکر مندمت ہونا۔ ٹھیک ہے؟" سمیر پیوتھاد وال کا ذہن پڑھ چکاتھا۔ '' بیاکام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔''تمبیر نے کہا اور کار کو ریلوے انٹیشن کے پار کنگ ایر یا میں کھڑا کردیا جس کے چاروں طرف لو ہے کی زنجیر لگی ہوئی تھی وہ دونوں پچھ دیر کے لیے اپنی سیٹ پر جیٹھے رہے تھے اور ایک دوسرے کی آتکھوں میں دکھے رہے تھے۔

''عالیہ اس بار نے میں پچھ بھی نہیں جانتی اور میری تم سے درخواست ہے کہ تم اسے اس بارے میں پچھ بھی نہیں بتانا۔'' خلیل کا مران نے کہا اور تمیر نے اثبات میں سر ہلایا پھروہ کار سے باہر نکل گیا تھا خلیل کا مران نے اچا تک اس کا ہاتھ تھا م لیا۔

" وعده كروا كر بحصے كچے ہو كيا تو .....

''فلیل کامران کیایات ہے کیا کچھ ہونے والا ہے؟'' سمیر نے انجان بنتے ہوئے یو چھا۔ دونید

ور المركبيل ميرى بات وهيان سے سنواگر بكي بوجاتا ہے تو وعده كرو كديم صرف تم ہر حال ميں عاليد كى حفاظت كرو مر "

''فیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں۔''میر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہااور میل کا مران کو لیتین ہوگیا کہ میر کے الفاظ میں بچائی ہے وہ جا تنا تھا کہ میر جب کی کام کے کرنے کا بیڑہ افعا تا ہے تو اس بہترین جب کی کام کے کرنے کا بیڑہ افعا تا ہے تو اس بہترین طریقے ہے کامیا بی تک بہنچا تا ہے اسے اس پریقین تعااور اس نے میں کوایک ایسی فرصد داری بخش دی تھی جس ہو ہ اسکا تھا کہ خلیل کامران نے بھی اسے مہاراد یا تھا اور دہ خلیل کامران نے بھی اسے کرتا تھا وہ سوچ بھی ہیں سکتا تھا کہ خلیل کامران کے بغیر اس کی زندگی کیا ہوگی۔اس نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ خلیل کامران کے بغیر اس کی زندگی کیا ہوگی۔اس نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ خلیل کامران کے بغیر کامران کو خطروں سے دور ر کھے لیکن خلیل کامران بھی کامران بھی کامران کی طرح جیب کرکام کرنے کا عادی ہیں تھا یہ اس کی زووں کی طرح جیب کرکام کرنے کا عادی ہیں تھا یہ اس

فلیل کامران نے کارکی ایک خفیہ دراز ہے ایک ریوالور نکالا تھا اس کامیگزین چیک کیا اس کی پیفٹی آن کی اور اس ریوالورکوا پی کمر کے گرد کھے ہوکسٹر میں لگالیا تھا پھر وہ میرکی طرف مڑا تھا تمیراس کے اراد ہے بھانپ کیا تھا۔ دہ میں ابھی آیا۔ 'فلیل کامران نے کہا تمیر پر آشکاد

ننخ افت 277

'' یہ ہوئی نا بات۔''خلیل کامران نے خوش ہوتے ۔ اشیشن قریہ وے کہا۔

کھر انہوں نے اشیشن کے داخلی رائے پرآ گے بڑھنا شروع کردیا تھا۔ تمیر نے خلیل کامران کو رکا ہوا تھا اور جا بکدی سے اطراف کا جائز وبھی لیتا جارہا تھا اور کسی بھی مشکوک حرکت کونوٹ کرنے کی کوشش کررہا تھا بظاہر کچھنظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی چھٹی حس جیج چیچ کر کہدری تھی کہ خطرہ ہے۔

''', جمنہیں پتا ہے تمیر جب وقت پڑتا ہے تو تم سیسہ پلائی ہوئی ویوار بن جاتے ہو۔''خلیل کا مران نے کہا۔ وہ ریلوے آئیشن میں داخل ہو گئے تھے۔

'' سب میں نے بہترین استاد سے سیکھا ہے۔''سمیر کا اشارہ خلیل کا مران ہی کی طرف تھا اور خلیل کا مران کے چبرے پر سکرا ہٹ پھیل کی تھی۔ جبرے پر شن ایک چھوٹے ہے کمرے اور ایک چھوٹے ملحقہ

اشیشن ایک جھوٹے ہے کمرے اور ایک جھوٹے ملحقہ آفس پر مستعمل تھا ٹرین آنے ہی والی تھی تمیسر کی نظریں اطراف کا جائز و لے دبی تھیں۔

اطراف کاجائز و لے رہی تھیں۔ "بس فرین آئے ہی والی ہے۔" خلیل کامران نے

\*\*\*\*\*\*

عالیہ خلیل کا مران ٹرین کی اُھڑگی ہے باہر جھا تک رہی اُسے کھی وہ چالیس میل کا سفر طے کرکے اپنے گھی اپنے والوں سے ملئے آربی تھی وہ کانے میں فرسٹ ایئر نفسیات کی اسٹوڈ نٹ تھی اور پہلی چھٹیاں گزار نے دو ہفتے کے لیے اسٹوڈ نٹ تھی اور پہلی چھٹیاں گزار نے اسٹول کا امتحان غیر معمولی نمبروں سے باس کیا تھا اس نے اسٹول کا امتحان غیر معمولی نمبروں سے باس کیا تھا اس نے انگی تھی تو اس کے والد نے اسے ایک بورڈ نگ اسٹول میں داخل کردیا تھا اس کی والد نے اسے ایک بورڈ نگ اسٹول میں داخل کردیا تھا اس کی والد نے اسے ایک بورڈ نگ اسٹول میں داخل کردیا تھا اس کی والد ہے وہ اسے شہری دو کا آج کے باس کی والد ہے میں بتا تا رہتا تھا اور اسے سمجھا تا تھا کہ اس کا باسٹل میں رہتی تھی ۔ خلیل کا مران اکثر اسے شہری دور بی رکھنا جا بیات نہیں آئی تھی کہ جس باسٹل میں رہنا ہی بہتر ہے وہ اسے شہر سے دور بی رکھنا جا بیات نہیں آئی تھی کہ جب باسٹان میں رہنا ہی بہتر ہے وہ اسے شہر میں اتنا خطرہ ہے تو وہ خود وہ بال کیوں رہتا ہے۔ شہر میں اتنا خطرہ ہے تو وہ خود وہ بال کیوں رہتا ہے۔ شہر میں اتنا خطرہ ہے تو وہ خود وہ بال کیوں رہتا ہے۔ شرین کی سیٹی کی آ واز نے اسے چونکا دیا تھا اجا تھا کہ ٹرین کی سیٹی کی آ واز نے اسے چونکا دیا تھا اور اسے حونکا دیا تھا اور اسے ایک ٹرین کی سیٹی کی آ واز نے اسے چونکا دیا تھا اور اسے اسٹول کی سیٹی کی آ واز نے اسے چونکا دیا تھا

اسمیشن قریب آگیا تھا اور لوگ ابنا اپنا سامان جمع کرر ہے سے ترین کی رفتار دھیمی ہوتے ہی عالیہ کادل سے ہے ہیں کے سے دھڑ کے لیے بے چین سے دھڑ کے لیے بے چین محمی اور مزید انتظار نہیں کر عتی تحی اس کی بات اپنے والد سے فون پر اور ای میل پر ہوئی رہتی تھی لیکن آسے سامنے اس کی ملا قات ان ہے بہت عرصے بعد ہور ہی تھی اور اسے امید تھی کہ اگلے دو ہفتے اس کے لیے یادگار ثابت ہونے اس کے لیے یادگار ثابت ہونے والے افسا یا اور اپنی جینز کی بیک پاکست کو چیک کیااس کا جاتو و ہاں موجود تھا جو وہ اپنی جگہ ہے کھڑی ہوگئی اس نے اپنا سامان موجود تھا جو وہ اپنی جگہ ہے کھڑی تھی یہ بھی تھیل کا مران کی موجود تھا جو وہ اس سلسلے میں اپنے والد کی شکر گزار تھی جنہوں ہمایت کیے کرنا ہے۔

اوہ اور کھے وہ رہی کیاتم اے دیکہ کیے ہو؟'' طلیل کا مران نے کیرے کہاہ ہائی آئے اے دروازے کے اشارہ کرر ما تھا جوٹرین کے ایک ذیبے کے دروازے کے بائیدان پر کھڑی تھی۔ اس کے سنہرے بال اس کے شانوں پر پڑے ہوا ہے لہرارے تھے مرخ دسفید چبرے پر مسکراہت اور آ تکھوں میں خوش اور شرارت کے جذبات مسکراہت اور آ تکھوں میں خوش اور شرارت کے جذبات مسکراہت اور آ تکھوں میں خوش اور شرارت کے جذبات مسکراہت اور آ تکھوں میں خوش اور شرارت کے جذبات مسکراہت اور آ تکھوں میں خوش اور شرارت کے جذبات مسکراہت اور آ تکھوں میں دہ ایک براؤن ہوت کیس اور اس پر سے نظری بنائی تھیں دہ ایک براؤن ہوت کیس اور جیکٹ اٹھائے ہوئے تھی دہ ایک براؤن ہوت کیس اور

خوبصورت بھی۔

ہمبرویننگ روم کی طرف دیکے رہاتھا تو اس کی نظرایک
مشکوک محص پر پڑی اس محص کو اس نے پہلے نہیں دیکھاتھا
وہ تقریباً چے فٹ کمباقض تھا اورایک کونے میں کھڑاتھا بھا
وہ کس کو نہیں دیکے رہاتھا اس نے ایک بڑاسا اوورکوٹ پہنا
ہوا تھا آ تھوں پر دھوپ کا چشمہ لگا تھا اور سر پر ایک ہیں
بوا تھا آ تھوں پر دھوپ کا چشمہ لگا تھا اور سر پر ایک ہیں
بال والی تو پی جو خاصی آ کے جھکی ہوئی تھی جس سے اس کا
اور ماچرہ جھپ گیا تھا۔ ہمبر کو اندازہ ہوگیا کہ اس سے خلطی
ہوگئی ہے اس نے ایک مشکوک محض کو بہتیا ہے ہیں دیر کردی
ہوگئی ہے اس نے ایک مشکوک محض کو بہتیا ہے ہیں دیر کردی
محمی وہ انہی بلڈنگ میں داخل ہوا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے
اور کوٹ کی جیب میں تھا جیب کا ابھاریتا رہا تھا کہ اس کا

FOR PAKISTAN

ہاتھ جیب میں موجود ہینڈ گن پر تھا تمبر تیزی سے خلیل گخت برطرف نظرا نے گئے تھے۔ کامران کی طرف مزاجوعالیہ کود کیھ کر ہاتھ ہلا رہا تھا تمبیر ک وہ انٹیشن کے ہرکونے سے دودواور تم نظراس کے ساتھ ہی دواورافراد پر بڑی جو بین انٹرنس کے میں نکل رہے تھے اگر تمبیر عام آ دمی کی طریق

سروں کے ماکھ اور اور ہراو پر پر اور اور ہما ہمرات ہا ہما ہے۔ پاس موجود تصاوران کے ہاتھوں میں گنیں تعییر نے خلیل کامران سے کہا اور اس کی آ واز سے بی خلیل کامران نے خطرہ کا اندازہ لگالیا پھراس نے اطراف کا جائزہ لیا تھا تو اسے بھی اندازہ ہوا کہ وہ خطرے میں ہے۔ پھراس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے وہ اور گن مین ویٹنگ روم کے قریب

ب مروہ ہو رہے وہ اور ن میں ویسک روم سے ریب نظرآئے ان اوگوں نے کونے میں کھڑے چھفٹآ دی کی طرف آہتہ سے اثبات میں اشارہ کیا تھا اور اس کے ساتھ بی ظیل کا مران اور تمیر نے اپنے ہتھیا رہمی نکال لیے تھے

اورائے چیچے چھپالیے تھے وہ ویکھنا چاہتے تھے کہ ان کا لیڈرکیا کرتا ہے اس نے اپنی کن نکال کر ہوا میں لبرائی تھی

اور تمیر نے فورا بی اس کا نشانہ کے کرامیشن کے اندر موجود

اوكول كوخطر عكاعمنل دياتها-

'' جھک جاؤ۔''وہ چینااس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہوائی فائر کیا تھا اور اسٹیشن میں موجود لوگ چینیں مارت ہوئے ادھرادھر بھا گئے گئے تھے بہت سے لوگ فرش پر ہینے گئے تھے کچھ نے خوف سے اپنے ہاتھوں سے اپنے چبرے چیپالیے تھے اور کچھ ریگتے ہوئے ہیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔

'' جاؤتم جاؤ۔''سمیرنے چیخ کرطیل کامران ہے کہا لیکن طلیل کامران جمع میں اپنی بنی کود کیدر ہاتھا سمیرنے اس

کی پریشانی کو بیچھتے ہوئے ایک بار پھر سے پکارا۔
'' میں نے اسے و کھ لیا ہے میں لاتا ہوں تم کار میں
بیٹھو۔'' وہ چینا اور اچا تک دونوں کی نظریں ملیں خلیل
کامران جانتا تھا کہ میر کے بس میں جو ہے وہ کرر ہاہے۔
'' وہ بہت سارے ہیں تم ان کا مقابلہ نہیں

کر کتے ۔''خلیل کا مران نے کہا۔ ''تم جاؤ۔'' سمیر نے جیخ کرکہا اور اسی وفت اس نے

دشمن کواپنے طریقے سے زیر کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ '' نہیں میں نہیں جاسکتا۔'' خلیل کامران نے کہا وہ سوچ رہا تھا کہ تمبیر کو ہر حال میں محفوظ رہنا جاہئے۔ تمبیر

تیزی نے آئے بھا کتا جلا کیا تھا جکی گروہ کے افراد کے

وہ اسلیشن کے ہرکونے سے دودواور تین تین کی مکڑیوں میں نکل رہے تھے اگر تمیر عام آ دمی کی طرح ان کا مقابلہ کرتا تو ہر کر بھی ان برقابولیس یا سکتا تھا اس نے ایک ایک کرے ان افراد کے ذہنول پر قبضہ کرنا شروع کیا جس کے ذہبن میں وہ جاتا اے اپنے دوسرے ساتھی کونشانہ بنانے کاحکم دے دیتا اور اس کا معمول بننے والا تحص اینے ہی ساتھی کو کولی ماردینا چند کمیح تو بیصورت حال کی کی تمجھ میں مہیں آئی کہ بیرگروہ کے افراد جوخلیل کامران کوٹھکانے لگانے آئے تھے اچا تک ایک دوسرے کو کیوں مارنے لگے ہیں کیلن جب تک بیصورت حال کر وہ کے افراد کی بھے میں آئی محى دير بوچكى كى ان كة د مصاول مارے جا يك تھے۔ تمير ألبين اپنا معمول بنا كر ناصرف ألبين ايك دوس سے سے ختم کروا رہا تھا بلکہ پکل کی تیزی ہے وہ کام ہوجانے پراپے معمول کے ذہن سے نکلتے ہوئے اے ا پی کولی کا نشانہ بنا دیتا تھا وہ بار بار پینتر ہے بدل بدل کر جملے کرر ہاتھا یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھلاوہ وہاں آ گیا ہو علیل کامران کے چیرے پر مسکراہت تھی اور وہ بھی اپنا وفاع كرر بانقاجب كه عاليه چند محول كے ليے جرت زوہ رہ

''مائی گاڈ۔'' اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اس کے ڈیڈی نے اسے نمیر کی غائبانہ صلاحیتوں کے بارے میں بتایا تو تھالیکن وہ صرف ان کا تصور کر علی تھی اس نے نبھی نمیر کوایکشن میں نہیں دیکھا تھا۔

 ''تم جیت بیں کتے۔'اچا تک جیکی گردہ کے افراد میں ' بھی لیڈر نے ایناہاتھ او پراٹھ کرفائر نڈکرنے کااشارہ کیا تھا سے ایک نے کہا۔ ''ہم تعداد میں تم سے زیادہ ہیں۔' ای لیح ممیراس سے اپنے لیڈر کود کھے رہے تھے جس کا دیا تا اپ ممیر کے

کے سر پر پہنچ کرایک کوئی اس کی کھو پڑی میں اتار چکا تھا۔
'' یوئ آف نی ۔'' سمیر نے پینکار نے والے انداز
میں کہا اس کے چہرے کی تحق اور آ واز کی پینکارین کرعالیہ
ایک لیچے کے لیے سہم گئی تھی سمیر مستعدی ہے لڑر ہا
تھا۔ کیونکہ وہ ڈی کی او کا مستقبل ہے وہ چاہتا تھا کہ اس
موقع پر بھی چیزیں ای طرح ہوں جسے کہ وقت کا تقاضا ہے
سموقع پر بھی چیزیں ای طرح ہوں جسے کہ وقت کا تقاضا ہے
سمیر نے انداز ہ کیا کہ چارافرادان کی طرف بڑھ رہے ہیں
سمیر نے انداز ہ کیا کہ چارافرادان کی طرف بڑھ رہے ہیں
سمیر نے انداز ہ کیا کہ چارافرادان کی طرف بڑھ رہے ہیں
سمیر نے انداز ہ کیا کہ چارافرادان کی طرف بڑھ رہے ہیں

سمیر نے ان کے لیڈرگی ٹا نگ کا نشانہ لے کر فائر کیا تھا پھر اس کے گفتے کے اوپرلگا تھا اور وہ فرش پر گر گیا تھا پھر اس سے پہلے کہ زمین پر گر نے والاخض ان پر فائر کرتا ہمیر نے فضا میں کی چیوٹی کی چیز کو اڑتے ہوئے و یکھا وہ سامنے والے کی مین کی طرف کی تھی وہ چیک رہی تھی اور اس فت والے کی میں کی طرف کی تھی وہ چیک رہی تھی اور اس کی رفتار تیز تھی ہمیر کوائل چیز کا نداز ہائل وقت تک نہیں ہوئے تھا جب تک وہ گن مین کی کلائی میں پوست نہیں ہوگئی تھی وہ ایک چیک قاتما ہوگئی تھی اور چاقو تھا اس کا کلائی میں پوست نہیں ہوگئی تھی وہ ایک چیک وار چاقو تھا اس کا کلائی میں پوست نہیں دوسرے ہاتھ ہے گن چھوٹ کر نیچ گر گئی تھی اس کے گا تھا جو نیزی سے دوسرے ہاتھ سے گن چھوٹ کر نیچ گر گئی تھی اس کی کلائی ہے وہ تو نیزی سے بہر رہا تھا تھیر کی نظر ای لیج عالیہ پر پڑی وقت والے کو تھا رہ سے جو تر یب بی کھڑی تھی اور زخی ہونے والے کو تھا رہ سے وہ تو تھا رہ سے کی کھی کر مر ہلا رہی تھی۔

سمير تيران تقا اس كى آتھوں نے جو پچے ديكھا تھا اے يقين نيس آرہا تھا ايك اٹھارہ سال كى عام شہرى لڑكى كس طرح ايك تربيت يافتہ خفس كونشانہ بنا سحق تھى به ياممكن تھا اس نے خليل كامران كى طرف ديكھا اس برحملہ كرنے والے دوافراد فرش پر بڑے تڑپ رہے تھے۔ خليل كامران نے آئيس فائر كركے زخمى كرديا تھا اى ليمے دواور حملہ آور ائيشن ميں داخل ہوئے وہ فائر كردے تھے ايك كولى مير كے بازوميں كى۔

"اوہ میرے خدا۔" سمیر نے کہا پھراس نے اپنی خدا داد صلاحیت کو کام میں لانے کا فیصلہ کیا اور سامنے کرے حملہ آوروں کے لیڈر کے دہاغ میں پہنچ سمیاس کے ساتھ

" تم وہ جنگ الزرمے ہوجوتم جیت نہیں سکتے۔" " بس اب بند کرو۔ " سمبر نے کہاای دفت پولیس کے دستے اشیشن میں داخل ہو گئے اور دہشت کردوں نے ہتھیار پھینگ ویئے اور ان میں سے کئی بھاگ کھڑے ہوئے جب کہ کئی پکڑے گئے۔

" تنہیں اندازہ ہے گیاں کام کے لیے مجھے کتنے پیے ملر میں "ارزر ازک

ملے ہیں۔"لیڈرنے کہا۔ " میں حمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں حمہیں تباہ کردوں گا۔"سمیرنے کہا۔

گا۔ "ممیرنے کہا۔
" "شاید " لیکن ابھی تو میں نے حمہیں تباہ کردیا ہے۔" لیڈر نے خلیل کامران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھراپنے ساتھیوں کی طرف مڑا پولیس کے افسران قریب آ رہے تھے۔

'' ہمارا کام ہماں خم ہوگیا نگاو۔''لیڈرنے کہا۔ پولیس
کے افراد تریب آرہے تھے لیکن ان کے موقع پر چینجنے ہے
ہیلے ہی لیڈراپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں نے نگل گیا تھا
ہمیراس وقت اس کے چیچے جانے کا فیصلہ نہیں کرسکتا تھا وہ
ہمی زخی تھا اور طلیل کامران بھی' ہمیر تیزی ہے اس کی
طرف بڑھا عالیہ بھی طلیل کامران پر جھی ہوئی تھی جس نے
طرف بڑھا عالیہ بھی طیل کامران پر جھی ہوئی تھی جس نے
طرف بڑھا عالیہ بھی طیل کامران پر جھی ہوئی تھی جس نے
طرف بڑھا عالیہ بھی طیل کامران کر جھی ہوئی تھی جس نے
طرف بڑھا تھا۔
جلدی ہے اس کے ہاتھ ہٹا کراس کی شرث کھولی جس پر
خون لگا ہوا تھا۔

کیااورعالیہ اس کے باز دؤں میں بے ہوش ہوگئ۔
'' جھے افسوس ہے میں یٹم بانٹ نہیں سکتا۔'' ممبرآ پ
تی آ پ بزیز ایا وہ خلیل کا مران کے جسم کود کیور ہاتھا۔
'' میرے دوست میرے ہمدرد خداتہ ہیں سکون نصیب
کرے۔'' اس نے روتے ہوئے کہا دہ خلیل کا مران کا شکر یہادانہیں کرسکتا تھا کیونکہ اس نے میسر کے لیے جتنا کیا تھا اس کا بدلہ شاید وہ بھی نہیں دے سکتا تھا لیکن اس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ دہ عالیہ کی حفاظت ہمیشہ کرے گا۔
فیصلہ کرلیا تھا کہ دہ عالیہ کی حفاظت ہمیشہ کرے گا۔

\*\*\*\*\*\*

ریلوے آئیشن ہے میں عالیہ کو لے کرسیدھاڈر بھی سینٹر پہنچا تھا اس کے بازو میں کولی تکی تھی اورخون بہد کرآ شین پر جم کیا تھاڈر بھی سینٹر میں دہ سب سے پہلے ناصر محمود سے ملا تھااوراس کوساری صورت حال مجھائی تھی پھر عالیہ کواس کی تھرانی میں چھوڑ کروہ ڈاکٹر طلحہ سے ملا تھا جو خلیل کا مران کے برانے ساتھیوں میں سے تھے آئیس حادثے کی اطلاع ہو چکی تھی انہوں نے تمیر کے بازو سے کولی نکال کراس کی بینڈ تی کردی تھی۔

" " اگر ضرورت موتو میں پر سکون کرنے والی پچھیلٹس " اگر ضرورت موتو میں پر سکون کرنے والی پچھیلٹس

منہیں دے دول؟''ڈاکٹرطلی نے پوچھا۔ ''جیس ۔۔۔۔ٹھیک ہے۔'' سمیر نے اپنی شریب کی خوان

آ لودآ سٹین درست کرتے ہوئے کہااورا پی جیکٹ لے کر ان کے کمرے سے نکلنے گا تو انہوں نے اےروکا۔

"مميرتم جانے ہوكہ جب سے خليل كامران نے اس ڈريم سينر كى بنياد ركھى تھى ميں ان كے ساتھ تھا اور ايك حقيقت جو ان كے چند قريبى ساتھى ہى جانے ہيں كہ وہ زندگى ميں صرف دو چيزوں سے محبت كرتے تھے ايك تو ڈريم سينٹراوردسرى ان كى بئى عاليد."

''جی میں جانتا ہوں۔''سمیر نے مخضر ساجواب دیا۔ ''جب ہے آئیس جیلی گروپ کی طرف ہے دھمکیاں ملنا شروع ہوئی تھیں انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی ہے ہاتھ دھونے والے ہیں یایوں کہ لوکہ وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ انہیں جن حالات کا سامنا تھا انہیں رو کناممکن نہیں تھا بہر حال وہ لوگ بھی نہ بھی ان تک بہنے ہی جاتے جالات بیل کھے بھی کرتے اور دیکھوشہر میں کیا ہور ہاہے کیے حالات بیل کھے لوگ ان کا نشانہ بن رہے ہیں۔'' " وظیل طلیل آسمیس کھولو۔" سمیر نے کہا اس کی نظرین طلیل آسمیس کھولو۔" سمیر نے کہا اس کی نظرین طلیل کے سینے پر کولی کے نشان پر جمی ہوئی تھیں۔
"اوہ طلیل تم نے اپنی بلٹ پروف کیوں نہیں پہنی تھی؟" سمیر نے کرا جے ہوئے کہا۔
"می جی سمیر نے کرا جے ہوئے کہا۔
"میں جمید کی سمیر نے کرا ہے ہوئے کہا۔

" دو میں تھک چکا ہوں۔ " خلیل کا مران نے نحیف آواز میں کہا۔

''ایمبولینس کو بلاؤ۔'' سمیر نے تیزی سے کہا اور عالیہ رونے تکی۔

''اب بہت دیر ہو پچکی ہے۔''خلیل کا مران نے کہا۔ ''نہیں ایسانہیں ہوسکتا۔'' عالیہ روتے ہوئے چیخی اور سمیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔

''دہ ایک جان لیوا شائ تھا۔'' سمیر نے عالیہ گی آ تکھوں میں دیکھتے ہوئے کہاوہ اب تک ایسا کہنے سے خود کورد کے ہوئے تھا وہ جانتا تھا کہ عالیہ کا رونا اسے بھی ردنے پرمجبور کردے گا اور وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا حاشاتھا۔

. ''عالیه ''خلیل کامران نهایت نجیف آ داز میں بولا ادر ال سات کر قیسم میگی

عالیہ اس کے قریب ہوگئی۔ ''سنو سب ٹھیک ہوجائے گا۔''خلیل کا مران نے ک

بہات اسمیں میں آپ کے بغیر نہیں رو نکتی ۔۔۔۔ میں ۔'' ''تم رو نکتی ہو ۔۔۔۔''اس کے والد نے نرمی ہے کہائمیر اے افسر دونظروں ہے دیکھ رہاتھا۔

زندگی ہے عاری جسم کودی کھنے لگا۔
'' ڈیڈری ۔۔۔۔۔ نہیں ڈیڈری ۔۔۔۔'' عالیہ رونے لگی وہ ظیل کامران کے جسم ہے جسٹ کی تھی اور زور زور ور رور ہی کامران کے جسم ہے جسٹ کی تھی اور زور زور ور سے رور ہی تھی کی بہت ہے اپنی آئیسیں پوچیس اور اس نے عالیہ کو تھیل کامران کے بیان جسم سے الگ

عاليه جبرت ہے اطراف کا جائز و لے رہی تھی شایداس نے بھی پیچکہ پہلی بارو پھی تھی ہے گہرے پھر کی اینوں ہے بنی ہوئی خوبصورت میمارت بھی جس کی دوسری منزل کی بالگنی باہر کی جانب تھلتی تھی اور عمارت میں بڑی بڑی کشادہ کھڑ کیاں تھیں کارجیہے ہی گیراج میں داخل ہوئی تھی تمیر نے اسینے سل فون برایک اور کی کوڈ ڈ ائل کیا تھا اور گیراج کا اندروني دروازه كحل كياتها

''اوہ تمہاری سیکورٹی کا توبہت خیال رکھا گیا ے۔ 'عالیہ نے حمرت ہے کہا سمبراک دروازے سے کار آ کے لیتا جلا کیا تھا۔

" بال کیکن به بهاری ضرورت کا حصہ ہے عمای ثنیس ۔" ميرنے جواب ديا۔

انڈر گراؤنڈ گیراج میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو اس کی حیبت میں لکے م روشی والے بلبول سے آ ربی تھی كيراج كاسائزا تنابزا تفاكساس ميس بيك وفتت جيرگازيال آ على تعين اس كى ايك ديوار ير يجي بتعيار كك بوئ تنے جن میں راتفلو شاٹ کنز پستولز جا تو تھے اور پھھ ہتھیا را یک شیشے کی الماری میں رکھے نظر آ رے تھے جود بوار میں بی تھی اس كے سامنے كى ديواريس أيك دروازہ تھا جو عاليد كے اندازے کےمطابق میں منٹ میں کھلتا تھا۔

'' کیا بہ میرے ڈیڈی کی کارے؟'' عالیہ نے یو حیصا اس کا شارہ وہاں پہلے سے کھڑی ایک کار کی طرف تھا۔ ا ال بدان بی کی ہے۔ "عمر نے اس کار کے برابر این کارکھڑی کرتے ہوئے کہا۔

''ان کا خیال تفا که انہیں بیکار کسی محفوظ جگہ برچھوڑ کر

جاناجا ہے۔ "اس كاكيامطلب ب؟" مميرن كباتو عاليه في اے چونک کردیکھا۔

''اس کا کیامطلب ہے؟'' اس نے یوجھالیکن تمیر نے اس کی بات کونظرا نداز کردیا تھا۔ ''چلوا ندرچلو۔''سميرنے کہا۔

"كما تذر ـ" عاليه في اع مخاطب كرف ك لي پہلی ہار پہلفظ استعمال کیا۔

" مجھے صرف میر کبو۔"اس نے دھیے لیج میں کبا۔ " تھیک ہے میر۔" عالیہ نے جواب دیا اور اس کے ''جی۔'' نمیرنے کہا۔ ''خلیل کامران تم پر بہت اعتاد کرتے تھے اور انہوں نے اپنی دونوں میمتی چیزیں ڈریم سینٹر اور عالیہ تمہارے حوالے کردی میں ۔ان کے فیصلے بھی غلط میں ہوتے تھے یہ ہات یا در کھنا اب ان کے دشمن تمہارے دشمن ہوں گے اب وہ مہیں پیلیج کریں گے۔ انہیں کامیاب مت ہونے دیناوہ اس ادارے کو کما تذہبیں کریں گے۔ مہیں اس کی کما تذکر نا ہے۔ مخالفتوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑسکتا ہے اور خود کومضبوط اور اس عیدے کے قابل اور موقع شاس عابت كرناب-" ۋاكٹرطلحەنے تمجھایا۔

"نیس آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں ڈاکٹر۔ "میرنے کہااوران سے ہاتھ ملا کران کے کمرے ے نکل گیا پھراس نے ناصر محود سے تعصیلی بات بعد میں كرنے كا كهدكر عاليه كوساتھ ليا تھا اور اپنے كھركى طرف روانه ہو گیا تھا۔

یہولیا تھا۔ ڈریم سینٹر سے نگل کروہ ایک کچی کی سڑک پراپی کار ڈرائیوکرر ہاتھا عالیہ ہالکل خاموش تھی وہ ابھی تک صدے ے نہیں نکل سکی تھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ تھنے جنگل میں آ کیا تھا یہ گھر بھی اے خلیل کامران نے ہی دیا تھا وہ خاصا محفوظ تھا مھنے درختوں کے درمیان چھیا ہوا تھا اور اے روڈ ہے جیس ویکھا جاسکتا تھا چھودور جانے کے بعد سامنے ایک آٹھ فٹ اونچا گیٹ نظر آیا جس کے دونویں اطراف مين أيك بهت موتى اوردس فيداو كحى ديوار بن تعلى جواس عمارت کے جاروں اطراف تھی جس میں عمیر کی ر ہائش تھی۔

تميرنے اپني جيب ہے اپنائيل فون نكالا اے آن كيا اوراس سے جار ہندسوں والا ایک تمبر و الل کیا چند بی سیکنڈ بعد ایک ہلکی تی آ واز کے ساتھ گیٹ کھل گیا تھا تمیر اس گیٹ سے کارگز ارتا ہواآ کے نکل کیا جیسے بی کارگیٹ ہے آ کے برجی گیٹ خود بخو دبند ہو گیا تھا۔ تمیر نے آ کے جاکر واكس جانب كار موزى تفى اور ايك بهترين موذرن ڈرائیووے میں داخل ہو گیا تھاوہ کارکوسیدھاڈ رائیوکرتا ہوا كيراج تك لے كيا تھا جوانبيں كھركے ينجے تبدخانے ميں بے گیا تھا یہ گھر تین منزلہ بنا ہوا تھا اور کچھ ہی عرصے پہلے علیل کامران نے اے دیا تھا۔

پیچیج آ کے برحتی رہی تمیسر نے دروازہ کھولا تھا اور وہاں پچھ سيرهيال موجود تحس جونيح جاربي تحس

"آؤ ادهرے چلو۔" تمیرنے سیرھیاں اترتے ہوئے کہاعالیہ نے اس کی تعلید کی تھی چرمیرنے چھیے مزکر دروازہ بند کیا تھا اور اس کی کراہ نکل کی تھی باز و کے زخم میں تکلیف برو کی تھی فورا ہی عالیہ نے سہارا دینے کے لیے اے پکڑا تھااوروہ دونوں ایک دوسرے سے مگرا گئے تھے۔ "سوری" ميرنے كبااے احساس ہوا كه نا دانسته وه دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے عالیہ کے ہاتھ اس کے سننے پریتھے اور عالیہ کے جسم پرموجود پر فیوم کی خوشبواے محور کردہی تھی۔

"اوہ میرے خدا۔" اس نے دل میں سوچا شاید دہ عاليه ے متاثر مور باتھا اس كى تمجھ ميں ميں آرباتھا كہ ايسا کوں ہور ہاہے شاید اس کی وجہ سے کی کہ پہلے کچے صنف نازک سے اتنا قریب مہیں ہواتھااس نے جلدی سے وروازہ بند کیا اور عالیہ سے دور بث کیا چروہ تیزی سے سيرهيان اترتاجلا كياتها المصطن كااحباس مور باتحاعاليه بالكل خاموش محى ايس في محييس بولا تعابس خاموشى = ال كے بيجھة ربي كى-

چرمير نے ايك درواز و كھولاتھا جوايك ليونگ روم يش كھلا تھا دہاں ایک عنائی رنگ کا پرُ البیدر کا صوفہ موجود تھا كرسيال محين أيك ست الماري مي جي مي ببت ي كتابين رطي تعين ديوار يرامل ي وي كلي تحى اورايك ميزير چندگلاس اور جگ رکھا تھا عالیہ نے کمرے کا معائند کیا پچھ میرهیاں دوسری منزل پرجار ہی تھیں اس کمرے کے ساتھ بى ايك بروابال موجود تقااورسيد هے باتھ يرين موجود تھا۔ میراخیال ہے کہ یہاں ہے میرے والد کی رہائش گاہ بھی زیادہ دور تبیں ہوگی۔ عالیہ نے کہا۔

"وہ یہاں سے تقریباً ڈھائی میل مشرق کی جانب ب-"ميرن كهاعاليدن كونى جواب مين دياتها كمرب میں خاموتی تھی اور عالیہ کے چبرے پر پریشانی سمیر اندازہ كرسكتا تھا كدوہ كيسامحسوس كررى ہوكى الجمي اس كے ڈیڈی قتل ہوئے تھے اب کچھ ہی دیر بعدوہ ایک اجنبی کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھی جسے وہ انچھی طرح جانتی بھی تہیں تقى مميركو جب بحي كوئي شكل چش آئى تھى تواسے معلوم ہوتا

تھا کہاں کا اگلا قدم کیا ہونا جا ہے کیکن سی نو جوان لڑ کی کے ساتھوا ہے گھر میں تنہا ہونا اور ای کآ رام اور حفاظت كاخيال ركهنا بياس كے ليے ايك نيا جربة قا۔ "ارے تم جیخو اگر کچھ پینا جاہوتو "سمیر نے

قدرے جمعیتے ہوئے کہا۔ "مول إلى المسيج بال-" عاليد الي خيالات س

''تم تھیک تو ہونا؟'' وہ ابھی تک صدے میں تھی وہ کار میں بھی خاموش ہیتھی رہی تھی اور اب بھی جیسے گنگ سی تھی کیکن دہ اپنے تجربے سے کہدسکتا تھا کہ جب اس کو پچھوفت گزرجائے گا تواہے اس دکھ کا احساس اور شدید بوجائے گاوہ اتنے سال کزرنے کے باد جود اپنے والدین کی موت کو مبیں بھولا تھا وو دل عی ول میں عالیہ کے لیے وعا كرر بافغا كداس اس صدے سے كوئى تقصان نديني ال باب كالحجيرة مجومعمولي بالتبين هي پحرجس طرح غير متوقع طو پر طلیل کامران کی موت ہوئی تھی وہ عالیہ کے لیے ایک اجا تک صدمہ تھا جس کے لیے اس کا ذہن پہلے ہے تیار مبیں تھا۔ میرا بی جگہ ہے اٹھااور فریج کی طرف بڑھ گیا اس کے بازویس درو کی شدیدلبردوڑ کی سی اورمندے سیل کی آواز تکلی تھی اب وہ سوچ رہا تھا کہ اے ڈ اکٹر طلحیہ کی يرسكون كردين والى كوليول كى أفرقبول كرليني حاسين محل کین وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ کارڈرائیوکرکے یہاں تک نہیں لاسکتا تھا اس نے فرج سے کولڈؤ ریک کی دو بوللیں نکالیں اور جیے بی انہیں میز پر رکھا اس کے فون کی بيل بحنے لکی۔

" بیلو میں ناصر ہول۔ " دوسری طرف سے ناصر محمود بول رباتفا-

'' بجھے نہیں پیتہ تھا کہ تمہاراز فم اتنا گہرا ہے ابھی ڈاکٹر طلحہ نے مجھے بتایا ہے۔'

" یہ معمولی زخم ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔" سمير نے جواب ديا۔

"میں خود د کھنا جا بتا ہوں مجھے اندرآنے دو۔" ناصر محمود نے کہا اور تمیر نے چن کی کھڑ کی سے باہر جھا تک کر ویکھااہے گیٹ کے قریب ناصر کی موٹر سائکل کھڑی نظر آئی تھی تمیر لیونگ روم سے گزر کر ہے وفی دروازے کی

"ا کلے اڑتالیس محفے تک وہ یہاں رہے کی تا کہ میں اس كا صدمه بانت سكول جب وہ يرسكون موجائے كى تو جاعتی ہے۔ "اوراس كے بعد؟ .... كياتم جھے آرڈر كرو كے كہ يس خلیل کامران کی رہائش گاہ براس کے لیے بہترین سیکورنی كا انظام كرول؟" ناصر في يوجيها كيونكه اب ووطيل كامران كي طرح ميركا استنت تفاء " ظاہر ہے میں یہی جاہوں گا کداسے جیکی گروپ ے محفوظ رکھا جائے کیونکہ وہ اس جنگ کا حصہ بن گئی ہے۔''میرنے کہا۔ ''تم مجھتے ہو کہتم اس صورت حال پر قابو پالو گے؟ میرا مطلب عاليہ كے صدے ہے۔ " ناصر نے كہا۔ '' ہاں میں بیکرلوں گا کیونکہ میں نے خلیل کا مران ہے یہ دعدہ کیا ہے۔ ''میسرنے کہا اور ناصرنے اس کی طرف افسرد کی ہے دیکھا تمبر جانیا تھا کہاہے بھی خلیل کامران کی موت کا آناہی د کھ تھا جتنا تمیر اور عالیہ کو بلکہ ڈریم سینٹر کے برفردكوي صدمه يبجا تعابيا يك نا قابل الفي نقصان تعار ' مجھے یقین نہیں آر ماے کہ چند کھنٹے سلے کیل کامران اور میں کار میں بیٹے ایک دومرے کے ساتھ خوش کیوں میں مصروف نے اور اب سب پھھ ختم ہو چکا ہے مطیل کامران ہم میں نہیں۔وہ ہمیشہ کے لیے ہم کو چیوژ کیا ہے۔ " إل بداحمال بهت تكليف ده بي جم اے بحول نہیں علیں گے۔''ناصر محمود نے اپنا کام حما کرتے ہوئے " كچهدىيآ رام كرلينا .... يېضرورى ب." ناصر محود نے بک میں چزیں رکھتے ہوئے کہا۔ " نحیک ہے کل بات کریں گے۔"ناصر نے اٹھتے ہوئے کہا چھروہ واپس چلا گیا تھا اور جب عمیر واپس لیونگ روم میں آیا تھا تو عالیہ کود کھے کرجیران رو گیا تھا وہ سکریٹ بی م اسمو کنگ کرتی ہو؟ "ميرنے يو جھا۔ " بمنى بھى ـ "عاليدنے اداى سے كہااس نے سكريث کا پکٹ میر کی طرف بڑھادیا تھا اور میرنے بھی اینے لیے

طرف برما دردازے کے قریب بن بیڈ لگا تھا اس نے کٹ کو لئے کے لیے access Code کو تھ کیا ادر سیکورنی کیمره کی طرف دیکھا ناصرایی با تیک کو بیرونی وروازے كے قريب لار باتھا۔ "ناصر محود ب-"مميرنے عاليہ كوبتايا۔ "خریت لینے آیا ہے پریشان مور ہا تھا۔" سمیر کی بات يرعاليدن اثبات من مربلايا تفااور ميرن دروازه كحول دياتها ناصرا ندرآ حمياتها\_ " مجھے انداز ونہیں تھا کہ تہیں اتنا گہرا زخم آیا ہے۔ اصرمحود نے کہا۔" چلو مجھے دکھاؤ۔"اس نے تمير كا ہاتھ تھام کراہے پٹن کی طرف لے جاتے ہوئے کہا پٹن میں جا کراس نے دروازہ بند کرلیا تھااورا پے ساتھ لایا ہوا بیک عاليه ببت خوبصورت بي-" ناصر محمود في بيك كھولتے ہوئے ذومعنی انداز میں کہا۔ ''بس کرو ناصر۔''سمیر نے موضوع بدلنے کا اشارہ دیا۔ "کیوں تمہیں میں لگنادہ واقعی حسین ہے۔" ناصر نے " پیرائی باتوں کا وقت نہیں ہے ناصر۔" ممیرتے کہا اور ناصر نے اسے چیتی ہوئی نظروں ہے دیکھا۔ "تم اے پندر کے ہو۔"ناصر نے چرکہا۔ " ناصرتم كيسي باتي كرر ب موجلوابنا كام كرو-" تمير نے کہااور ناصرایک کری لے کر بیٹے گیا۔ اس نے بازو کے زخم کی ین کھو لی تھی اوراس کا معائند کرنے لگا تھا۔ وجنم مجھے بتاؤ کے کہتم نے سکون آور دوا لینے سے كيون الكاركرد ما تفا؟" ناصر في يوجها\_ ''اں لیے کہ میں سونانہیں جا ہتا تھا۔''میر نے مختصر ''لائی کی حفاظت کرنے کے لیے؟'' ناصرنے پوچھا وہ زخم پرکوئی دوالگا تا جار ہاتھا جس سے میسرکو تکلیف ہور ہی " إل-" ميرن دانت ميت موئ كها-" تہارار وگرام کیا ہے؟ کیاساری عمراے یہاں رکھ كرحفاظت كروميج؟" ناصرنے مزاحيه انداز ميں كہا۔

میں اپنا دفاع کرنے کے لیے ہم تو جانتے ہوگے؟''عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔اس وقت تمیراس کے ذہن تک چینجنے کی کوشش کررہاتھا تا کہ حقیقت جان یکے جوعالیداس سے چھیار بی تھی وہ اے آ وھی بات بتار بی تھی اوراس نے تمیر کے لیے اپنا ذہن بھی آ زاد تہیں چھوڑ ا تھاو واس کے ذہن میں ہیں جھا تک سکتا تھا۔ ''اور حاقوبازی کے بارے میں تمہارا کیاخیال ے؟"ميرنات كريدا۔ " ہاں میں نے اس کی تربیت کی جمی کھے کلاس کی تھیں۔''عالیہنے بے پردائی سے کہا۔ " تم نے جو بے خطانشانہ لگایا تھا وہ صرف چند کا سس لینے سے میں آتا۔' حمیرنے اس کی بات سے اختلاف ولل .... من مبين جائق بس يول مجھ لو كه جھ من اس کام کے کرنے کی قدرتی چرفی موجود ب شاید۔ ''ہوں' محویا ہے تہاری قدرتی صلاحت ہے۔' تميرنے كہا بھلااس ہے بہتراس چيز كوكون جان سكنا تھا۔ میرنے اب تک اپنی زندگی میں اس کام کا ماہر ایک بی لمخص ويكصا تقااوروه سجادعلى تخااور بهبت پجريتلا تخابه مير عوالد كماته برسب كول بوا؟" عاليد في پوچھا۔ "مجھے چند ہی ہفتے پہلے پینہ چلاتھا کہ جیکی گروپ کی طرف ے البیں دھمکیاں فل رہی تھیں۔" سمیر فے کہا۔ "وه أليس كول ماريا جات تفي" عاليه في يوجها اے اے اندر د کھاور غصر کی اہر اتھتی ہوئی محسوس ہور بی تھی

لیکن وہ اے طاہر نہیں کرنا جا ہتی تھی اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کررہی تھی کیونکہ اے اینے مجھ سوالوں کے جواب جائے تھے اور وہ تمیرے لا کر وہ حاصل نہیں کرعتی

الرحمهين يبده تفاكه أنبين وهمكيان موصول موربي جیں اور ان کی جان کوخطرہ ہے تو ان کی حفاظت کے لیے زیادہ لوگ کیوں جیس رکھے گئے؟"

" فیلل کامران کو پیندنہیں تھا میرایقین کرومیں نے انبیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی بھی۔"

"على بيرجاني كاحق رطتى بيون مير ، ويدى كوكون

ا كىسگرىپ ساڭاليا تغاوە عالىيە كى تائىمچوں بىل موجوداداي ومحسوس كرسكتا تفاوه السيسلي دينا حابتنا تفايه " تم تحیک ہو؟" عالیہ نے اس کی طرف و مجھتے ہوئے

"إن إعالية تهيس يهال كم ازكم ارتاليس محف تك يبال رہنا ہوگا بيصرف احتياط كے طور پر ہے۔ "مير نے

"كياتم تجحية هو مجھے نشانه بناياجا سكتا ہے؟" اڇا تك عاليہ نے يو حصاب

"بال اس كاامكان ب-"ميرن كبا-"مير بوالدكي وجدسي؟"

مبیں وہ اس کیے کہتم اس لڑائی کا حصہ بن کی نعیں۔" سمیرنے کہاد ومشکوک نظروں ہے اے دیکھ رہاتھا اورسوج ریاتھا کہ کیا اس کا شک درست ہے کہ عالیہ نے حنجر ماركر جيلي كوزخمي كيا تقاوه ويكيه تونهيس سكا تقاليكن عاليه کے اس دفت کے تاثر ات کود کھے کراس کا انداز ہ میں تھا۔ ''ہوں .....'' جواب میں عالیہ نے بس اتنا ہی رومل

كيون! كيامين غلط كهدر بابون؟ تم الزائي كاحصد میں بی میں؟"میرنے کہا۔

'تم كہنا جاہتے ہوكہ تمہاري زندگي بچانے والي ميں ہي ہوں؟ تو ہاں تمہارا شک درست ہے۔ "عالیہ نے سكريث كا ايك لمباكش ليت موع كها-

"ابتم يوجهوم كمين في اين والدكى مددكرف كے بچائے تمہارى مدوكيوں كى؟"عاليد فياس كے بوكنے ے سلے بی سوال کردیا توسمیر نے اثبات میں سر بلایا۔ اظاہر ہے اگر میں ایسامیس کرتی تو تم مرجاتے اور ميرے والد كے ايك وحمن كوخم كرنے سے ميرے والد کامشن بورانبیں ہوسکتا تھالیکن حمہیں بچانے سے بورا موسكاتها چانج من في تمباري زندگي بحائي-"

الم ایک عام شمری مولیکن سوچی تربیت یافته فائٹرز کی طرح ہو۔ ممبرے کہا۔

ليمر ع فيري كاكمال ب-"عاليه في كها-"كياانبول في مهيل بيب عماياب؟" "بال کچے جزیں جو مری هاظت کے لیے ضروری

''بال مجھے ان کی موت کا افسوں ہے لیکن بیصرف میری ذات کی حد تک ہے لیکن جہاں سے ڈی می او کے اصول شروع ہوتے ہیں وہاں میں مجبور ہوں میں پچھے حقائق تم سے شیئر نہیں کرسکتا۔''

"کیا تمبارے سینے میں دل نہیں ہے؟ تم میری کیفیت دیکھ کربھی مجھے مقیقت نہیں بتا سکتے ہو؟"

''میں جو کررہا ہوں وہ میرے لیے آسان نہیں ہے عالیہ۔'' سمیرنے جواب دیا۔

'' تم اس وقت جو پچھسوں کررہی ہووہ وقت کا نقاضا ہے اس کے لیے میں تمہیں تصور وارنبیں کہوں گا میں بھی ایسا ہی محسوں کررہا ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارے روایوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے میں اپنے لوگوں کو اپنے ڈوائی مفاد کے لیےلانے کے لیے نہیں کہ سکتا میرے ادارے کا ایک مقصد ہے یہ ملک کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے کسی انفرادی محص کے لیے نہیں ہاں وہ بہت سے یاصلاحیت لوگوں کی خدمات ضرور لیتا ہے۔'' تمیر نے کہا ای وقت پھریل فون کی بیل ہوئی۔

'' ہیلو انہیں ، نہیں تم ایب نہیں کر کتے .... تمہاری حفاظت کی حفائت نہیں وی جاسمتی میں اس کی اجازت نہیں دول گا .... کہاں میں جانتا ہوں .... ہم پھر بات کریں گے۔'' سمیر نے کہار فون عالیہ کودے دیا تھا۔ کریں گے۔'' سمیر نے کہار فون عالیہ کو بتایا۔ ۔'' کمال کا مران ۔'' سمیر نے عالیہ کو بتایا۔

''بال ''میر نے کہا وہ جانتا تھا کہ کمال 'خلیل کامران کا بھائی ہےاوروہ بھی ذریم سینٹر سے تعلق رکھتا ہے اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ خلیل کامران کے بعدوہ اس سینٹر کا کمانڈر ہے لیکن خلیل کامران نے اسے اس قابل نہیں سمجھا تھا اور یہ ذمہ داری سمبر کے سپر دکی تھی وہ بھی خلیل کامران کی طرب آنہی پہاڑوں میں ایک دور دراز گھر میں رہتا تھا اب خلیل کامران کی موت کے بعد شایدوہ اس سینٹر میں پھراٹر در سوخ حاصل کرنا جا ہتا تھا۔

\* \* \*

اس کی آ کھی گلی تو اس کا سربہت بھاری ہور ہاتھا عالیہ کو سمیر کے گھر سے آئے ہوئے دو دن ہو گئے ہتے وہ اپنے والد کے گھر میں آگئی تھی اور دہاں چار سیکورٹی گارڈز کا

قتل کیا گیا؟''عالیہنے کہا۔ ''لیکن میں اس سلسلے میں تہباری مدونہیں کرسکتا عالیہ۔''

" طالانکہ تم حقیقت جانے ہو۔" عالیہ نے چہتی ہوئی
آ واز میں کہا۔ جس پر میسر نے کوئی جواب میس دیااتھا اس
نے اپنی زندگی کا ایک حصہ یہ سیجھے میں گزاراتھا کہ کون ک
انفارمیشن کس کو کب اور کہال دینا ہے وہ اس کام کا ماہر بن
دکا تھا اور یہ وہی صورت حال تھی جب اے یہ فیصلہ کرنا تھا
کہ اے عالیہ کو تنی انفارمیشن دینی ہے جب کہ عالیہ اس
وقت صرف کی سننا چاہتی تھی اور میسر کے خیال میں بعض
اوقات جھوٹ پر یقین کرنا بہتر ہوتا ہے بجائے کی
برداشت کرنا زیادہ تکلیف دہ ہوسکتا تھا اور یہ ایسی ہی
سورت حال تی جہال اے ڈریم سینٹر کے مفاوات کا خیال
سورت حال تی جہال اے ڈریم سینٹر کے مفاوات کا خیال
در کھنے کے لیے بہت ی با تیں عالیہ سے چھپانا تھیں۔
سورت حال تی جہال اے ڈریم سینٹر کے مفاوات کا خیال
در کھنے کے لیے بہت ی با تیں عالیہ سے چھپانا تھیں۔
سورت اتنا بتا دوکہ کما فڈر جوراز تہبارے سینے میں
عالیہ نے ڈوھنگ سے سوال کیا اور تمیس نے اس کی
عالیہ نے ڈوھنگ سے سوال کیا اور تمیس نے اس کی
عالیہ نے ڈوھنگ سے سوال کیا اور تمیس نے اس کی

طرف دیجا۔

""بھی بھی ۔" سمیر نے مہم جواب دیا اور عالیہ دوقد م
پیچھے ہٹ گئی اس نے سمیر سے مزید سوال کرنے کا ارادہ
ترک کردیا تھا وہ جان گئی تھی کہ سمیر مقبوط اعصاب اور
مضبوط ارادوں والاضحان ہے وہ جب کوئی فیصلہ کرلے تو
اے اس فیصلے ہے ہٹایا نہیں جا سکتا اور اس نے عالیہ کو پچھ
نہ بتا نے کا فیصلہ کرلیا تھا تو اس ہے الجھنا نہیں جا ہی تھی۔
نہ بتا نے کا فیصلہ کرلیا تھا تو اس ہے الجھنا نہیں جا ہی تولی ہے
میرے ڈیڈی مارے گئے وہ جبلی گروپ سے تعلق رکھنا

تھا؟''عالیہنے پوچھا۔ ''کلی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا ہوں لگتا ہے کوئی کنٹریکٹ کیا گیاتھا وہ شخص ڈائریکٹ جیکی کے لیے کام نہیں کرتا۔۔۔۔لیکن میں پیدلگاؤں گا کہ دہ کون ہے؟'' ''لیک یہ براتھا: خیا گا

'' نیکن اس کاتعلق جیگی گروپ سے ہے؟'' عالیہ نے کہالیکن تمیر نے کوئی جواب میں دیا۔

" میری شمچھ میں نہیں آتا کہ تمہارا بیدرویہ کیوں ہے؟ میرے ڈیڈی تمہارے لیے بھی والدکی طرح تنے ان کی موت کا جتنا افسوس مجھے ہے تمہیں بھی ہوگا؟"

1617 PA 1386 CIE 1 1617.

''یتبارے لیے بیرے ڈیڈی کی بدایت تھی کہیں یہ تبہارے ہیر دکردوں۔' عالیہ نے کہا اور نمیر نے اس چھوٹے سے چوکور ڈیے کو کھول کر دیکھا اس میں خلیل کامران کے وہ تھے جگ مگارے تھے جواس کی بہترین کارکردگی پر ایک کمانڈر کی حیثیت سے اسے حکومت کی جانب سے دیئے تھے۔ کمال کامران کے چبرے پر افسر دگی اور نا گواری کے تاثر ات نظر آنے گئے تھے۔لیکن اس نے کوئی لفظ نہیں کہا تھا چر نمیر عالیہ کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف بڑھا تھا اور کمال کامران نے اس کی تاثر ات نظر تھے۔

تقلید میں اس کے چھپے قدم بڑھائے تھے۔

آخری رسو مات نہایت سادگی ہے اواکی گئی تھیں اس کے دوران زیادہ وقت عالیہ روتی رہی تھی اور نمیر اسے لی

آخری رسومات نبایت سادی ہے اداکی کی تھیں اس کے دوران زیادہ وقت عالیہ روقی رہی تھی اور تمیر اسے کی دیتا رہا تھا۔ سیکورٹی کا سخت انتظام تھا۔ کوئی ٹاخوش گوار واقعہ دقوع پر برنہیں ہوا تھا ادر وہ لوگ رسومات ختم ہونے کے بعد والیس عالیہ کی رہائش گاہ پڑآ گئے تھے جہاں کچھ دیم بیٹھنے کے بعد تمیر نے واپسی کی اجازت ماتی تھی تو عالیہ اسے گیٹ تک رخصت کرنے آئی تھی۔

"تم نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے میں اس پر تمہاری شکر گزار ہوں۔"عالیہ نے کہا۔

''میں نے جو بھی کیاوہ ایک بینے کی حیثیت ہے میرا فرض تعااد رخلیل کا مران کا حق تھا۔''

"كياتم كل وكهدور كي ليه آسكته مو؟" عاليه في

"S'Use"

''میں کل ایک بار پھراپنے والدین کی قبر پر جانا جا ہتی ہوں ۔'' عالیہ نے کہا۔

 " پھر شاید چند دنوں بعد میں واپس چلی جاؤں کیونکہ میرے کالج کی چشیاں ختم ہوجائیں گی۔" عالیہ نے وضاحت کی۔

" ٹھیک ہے ۔۔ میں دو پہر میں آ جاؤں گا۔" سمیر نے کہااوررخصت ہوگیا۔

دوسرے دن وہ مقررہ وقت پر عالیہ کے پاس پہنچ گیا تھا وہ پہلے ہے تیارتھی اور اس کی منتظرتھی دونوں فورا ہی قبرستان کے لیے روانہ ہوگئے تھے۔ لیکن آج کوئی بھی سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا کیونکہ سمیر کا خیال تھا کہ اب کوئی اضافہ کردیا گیاتھالیکن اس گھر ہے اس کے والدکی یادیں دابستہ تعییں اس نے گھڑی کی طرف دیکھا بارہ بہتے والے تھے اور اس ہے اس کے کمال انگل ملنے کے لیے آ نے والے تھے آج اس کے والدکی آخری رسومات اواکی جانے والی تعیں وہ جیسے ہی بستر ہے آخی چندتھوں یں اس کے بیٹر والدکی تصویریں دیکھتے و کھتے وہ سوگئی تھی وہ ان کی ساری تصویریں دیکھے تھی لیکن اس کے ذہمن ہے ان کا وہ تصور تحویریں دیکھے تھی لیکن اس کے ذہمن ہے ان کا وہ تصور خون سے نبائے ہوئے و کھا تھا۔

کچھ بنی در میں سمیرا ہے لینے آگیا تھا یہ اس کا بی آئیڈیا تھا کہ عالیہ اس کے ساتھ اپنے ڈیڈی کی آخری رسومات اداکرنے قبرستان جائے گی۔ میرسمی سمیرنے عالیہ کے بہت زیادہ اصرار پر کیا تھا در نہاس کی سرخنی نہیں تھی کہ عالیہ وہاں جائے۔

" ایک بار پھر سوچ لود ہاں خطرہ ہوسکتا ہے۔" سمیر نے اسے خری بار سمجھانے کی کوشش کیا۔

"میں جانتی ہوں لیکن میں برکی نہیں ہوں میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔"عالیہ نے کہا۔

"اور دشمن کے خوف ہے میں ہنیں کرسکتی کہ اپنے والدکی آخری رسومات میں شرکت نہ کروں۔" اس نے ب باک ہے کہا اس لیح کمال کا مران بھی وہاں پہنچ گیا تھا اور میسرکی توریوں پر بل پڑگئے تھے۔

'' میں نے تمہیں منع کیا تھا کہتم یہاں مت آنا۔ تم جانتے ہو خلیل کامران کے بعدتم ان کے نشانے پر ہودہ تمہارے بھی ای طرح دشمن ہیں جیسے خلیل کامران کے تھے۔''

''میں جانتا ہوں لیکن میمکن نہیں تھا کہ اس کی آخری رسومات میں بھی شرکت نہ کروں اور پھراب تو تم ڈریم سینٹر کے کمانڈر ہو ۔۔۔۔ چنانچے تم بھی ان کے نشانے پر ہوگے۔'' کمال کامران نے طنزیہ انداز میں کہا اور عالیہ نے ناگواری ہے ان کی طرف دیکھا۔

ے ہو روں سے میں ابھی آتی ہوں۔'' اس نے کہا اور ''ایک منٹ میں ابھی آتی ہوں۔'' اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی پھر پچھے ہی دیر بعد والیس آئی تھی اور اس نے ایک ڈیمیر کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔

خ افق \_\_\_\_\_\_ 287\_\_\_\_ خافق

''چندون تو لگیس کے ''میسر نے کہا۔ ''کیااس سے پہلے بھی جمی مہیں کو لی گئی ہے؟'' ''ہاں سسکتی ہار۔'' نمیسر نے مسکرا کر کہا پھر اس نے آ گے بڑھ کر کار کا درواز ہ ان لاک کیا تھا اور اس وقت اس کی نظر اپنے سامنے آتے ہوئے پانچ لوگوں پر پڑئی ان میں سے ایک کو دہ پہچانیا تھا وہ جبلی کے گروپ کا اہم فرد تھا۔

''ساجد!تم یہاں کیا کررہے ہو؟''سمیرنے کہا۔ ''میراخیال ہے تم جانتے ہو کمانڈر۔''ساجدنے کہا۔ ''کیا یہ ذمہ داری شہیں جیگی نے دی ہے یاتم خود بی ……؟''سمیرنے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی۔ وہ جانتا تھا ساجد بہت سفاک تھا وہ لڑنے کے بجائے سامنے والے کوفورافنل کردینا پہند کرتا تھا۔

" جیکی کا خیال ہے گداب جب کے خلیل کا مران مرچکا ہے تہ ہیں بھی رائے ہے ہٹانے کا مناسب وقت ہے۔" ساجد کی زبان پر اپنے والد کا نام من کر عالیہ غصے میں آ مے بڑھی تھی لیکن تمیرنے فورانی ہاتھ سے اے روک

> ''تم گاڑی میں بیٹھو۔'' ''میں تہاری مدو کر شکتی ہوں ۔'

وماتھا۔

'' میں نے کہاتم گاڑی میں بیٹھو۔'' سمیر نے تختی ہے کہا اور ساتھ بی ساجد آگے بڑھا تھا۔ عالیہ نے سمیر کی ہدایت رشل کیا تھا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئ تھی سمیر جانتا تھا کہ دہاں محفوظ رہے گی کیونکہ گاڑی بلت پروف تھی سمیر کا ہاتھ اپنی سمن پر تھا اور ساجد اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا

"دهیں نے سا ہے جیکی نے کولی چلا کر حمہیں زخمی کردیا ہے تمباری حالت بہتر نہیں لگ ربی ہے کما نڈر۔" ساجد نے کہا اور تمبر کو تب پند چلا کہ اے کولی مار نے والاجیکی تھا۔ ساجد نہیں جانبا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے اچا تک بی ساجد کے ساتھ آئے والوں نے تمبر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔

سمیر نے تیزی سے اپنی گن سے فائر کرکے ایک کے گفتے کو ناکارہ بنادیا تھا اور وہ اپنا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ سمیا تھا۔ اب ساجد کے تین ساتھی رہ گئے تھے۔ اور وہ بے پروائی حادثہ پیش بھی آیا تو وہ اپنی حفاظت نہا بھی کرسکتا ہے۔ قبرستان میں عالیہ کافی دیر تک اپنے والدکی قبر کے پاس پیٹھی روتی رہی تھی وہ ان کے ساتھ گزارے تمام کھات یاد کر کے رور بی تھی اور تمیسرا سے تسلیاں دیتار ہاتھا پھر کچھ دیر بعد اٹھ کر وہ قبرستان ہے باہر آگئے تھے اور اپنی کار کے قریب بی ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے تھے۔

" مجھے ڈیڈی نے بتایا تھا کہتم بہت بہادر ہو۔" عالیہ نے تعریفی انداز میں کہااوراس کا ہاتھ تھام لیا۔

"جب خطروں کا سامنا ہوتا ہے تو انسان کو بہادر بنتا پڑتا ہے۔ "سمیر نے وہ یج بولا جواس نے پر کھا تھا اے وہ کھات یاوا کے جب دہ اپنے والدین سے پھڑا تھا۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا اورخوف زدہ بھی پھروہ تھیل کا مران سے ملا۔ جنہوں نے اس کی تربیت کی اور آج وہ اپنی آرگنا تزیشن میں نا قابل تخیر سمجھا جاتا ہے ایسا کھیل کا مران نے اپنی بٹی کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے بھائی کودیے کے بجائے اس کے برد کی ہے۔ اس نے آیک نظر عالیہ پرڈائی۔ اس کے برد کی ہے۔ اس نے آیک نظر عالیہ پرڈائی۔ مال ذکہ ا

سید به این سے سارے راز کہد لیتی تھی میرا اور کوئی دوست نہیں تھا۔''عالیدنے گہری سانس لی۔ ''چلو واپس چلیس در ہورئی ہے۔'' سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔

'' میں حمہیں پندگرتی ہوں۔'' عالیہ نے اٹھتے ہوئے کہااور میرکی بچھ میں نہیں آیا کہ وہ اے کیا جواب دے۔ '' میرا کام مجھے بہت معروف رکھتا ہے میرے پاس ان ہاتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میری زندگی صرف اور صرف ڈریم سینٹر کے لیے وقف ہے۔'' ممیر نے آ ہت سے کہا اور عالیہ نے اپنے ایک ہاتھ ہے۔اس کے ہاتھ کو تھیکا۔ جیسے اس کے خیال ہے منعق ہو۔ ممیراس کی طرف ڈیکھنے کے لیے مڑاتھا اور پھرا پنازخی باز وتھام لیا تھا۔ ڈیکھنے کے لیے مڑاتھا اور پھرا پنازخی باز وتھام لیا تھا۔ '' اوہ! کیا ابھی پڑھیک نہیں ہوا؟'' عالیہ نے یو چھا۔

ننخافق ب 288

سميت يزاكرا بتاره كما تفا-"میں نے تم سے کاریس مٹھنے کے لیے کہا تھا؟" سمیر نے پھے دیر بعد عالیہ سے کہا وہ کار چلاتے ہوئے سڑک پر توجد کے ہوئے تھا اے اپنے باز وے خون بہتا محسوں مور باتفاجوميض كي أسين من جذب مور باتفا-''اگریس کاریس بیتھی رہتی تو اب تک تم حتم ہو چکے ہوتے۔''عالیہنے کہا۔ ''تم مجھتی کیوں نہیں ہو؟'' "م زجی ہواور تمہارے بازوے خون بہدر ہا ہم کیے ان کا مقابلہ کرتے وہ تمہارے زقم پر بی ضرب لگا رہے تھے۔ ''لین تم نے مداخلت کر کے اچھانہیں کیااس طرح تم ''کا ناکہ ناکہ ا ان دہشت کردوں کی نظر میں آئی ہو۔ "میرنے کہا۔ ومیں ڈرتی نہیں ہوں۔" عالیہ نے کہا اور سمیر نے ایک بار گھراس کے ذہن میں جما تھنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے لیے بند تھا عالیہ نے اس کی طرف طنزیہ نظروں '' ہے کار ہے تمیر! تم اتن آسانی ہے جھے تک نہیں پہنچے عکتے میرے ڈیڈی نے میری تربیت میں کوئی کی نہیں رکھی اليكن چربهى تههيں احتياط كى ضرورت ہے تم نے ویکھا کہ انہوں نے تمہارے ڈیڈی کے ساتھ کیا گیا؟" سمير نے كہااس كى اس بات برعاليہ نے كوئى جواب ييس ديا "میں تمہاری حفاظت نہیں کرسکوں گا اگر تم میری بدایات نے پر مل سیس کروگ - " " مجھے تمباری مدد کی ضرورت تہیں ہے تمیر - تم نے د يكهابين اني حفاظت كرعمتي مون-"ليكن تم اتني مابرنبيل موجتنا كه جھتى مو۔" ممير نے "كيا؟" عاليه نے غصے اور جمرت ہے كہا۔ '' کچینیں''میر نے مخصر کہاوہ بات بڑھانانہیں جابتاتھا۔ ' دنہیں کہو ہم کیا کہنا جا جے ہو۔'' عالیہ نے اصرار

ے کور اور کے دہاتھا۔ ہمیر کار کے دروازے تک پہنچائی تھا کہ دوافراد نے اسے پکڑلیا ان جی ہے ایک اس کے زخی باز و پر کے برسار ہاتھا۔ ہمیر درد ہے کراہ رہاتھا اس کی آئی ساری کی اس کے ہاتھ ہے گرگئ تھی پھراس نے اپنی ساری قوت بھی کرے اپنے اور جملہ آور ہونے والوں کو پیچھے رہائے والوں کو پیچھے رہائے والوں کو پیچھے رہائے والوں کو پیچھے اسے پکڑلیا تھا اوران پر کے برسانے لگے تھے ہمیرا پنے گفتوں کے بل زمین پر بیٹے گیا تھا اورا پنا دفاع کر رہاتھا پھر سامنے والے تھے ہمیرا پنے کہ سامنے والے تھی نہرا پنے کہ سامنے والے تھی نہرا پنے کہ مکا ہمیر کے چرے پر پڑتا وہ اس کے منہ پر مارنے کے لیے کہ سامنے اس کے منہ پر مارنے کے لیے کہ سامنے اس کے منہ پر مارنے کے لیے کہ سامنے اس کے منہ پر مارنے کے لیے کہ سامنے اس کے منہ پر مارنے کے لیے کہ سامنے اس کے منہ پر مارنے کے لیے کہ شمول ہمی خصہ لیے اپنے ہاتھوں سے کے بنا کرفضا ہیں کے سامنے مارنی گئی وہ اسے دیکھوں میں خصہ لیے اپنے ہاتھوں سے کے بنا کرفضا ہیں ابراری گئی۔

ابراری تھی۔ ویشنا بیٹ باتھوں سے کے بنا کرفضا ہیں ابراری گئی۔

انداز بہت بی پروفیشل تھا کیر کواندازہ ہور ہاتھا کہ وہ نازک اندام کی لڑک ان صحت منداور جری مردول کا مقابلہ نہیں کرنے کے گی وہ جران تھا کہ عالیہ بیں اتنی ہمت کہاں ہے آگئی تھی۔اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کا مکدال خص کے مند پر دوبارہ مارا تھا۔ ساتھ بی اپنے سیدھے پاؤل سے اس کی ٹائلوں کے درمیان آیک زور دار گل ماری تھی اور پھرا سے سنبھلنے کا موقع نہیں ویا تھا وہ بڑی مہارت سے پلٹ بلٹ کر ان بر حملے کررہی تھی۔ان بیں سے ایک بے دوسرے کو مکا بارا تھا اور پھر فضا بیں اچھل کر 60 ڈگری کا زور دار کک قرب دوسرے کو مکا بارا تھا اور پھر فضا بیں اچھل کر 60 ڈگری کا زاو یہ بنا تی ہوئی گھوی تھی اور ایک زور دار کک قریب ذاو یہ بنا تی ہوئی گھوی تھی اور ایک زور دار کک قریب کھڑے ساجد کے مند پر ماری تھی۔ وہ زبین پر ڈھیر ہوگیا تھی اس خیار ہوگیا تھی اس کے ساتھ مالیہ کی آسموں بیل میں انہیں بی محمل کر ایس کے دکھار بی تھے اور دہ ہوا بھی ایس کی انہیں کے دکھار بی تھی۔ وہ وہ وہ وہ وہ بھی ایس کی کا کرائیس کے دکھار بی تھی۔

چلو ..... یہاں سے چلو۔'' سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا لکین جیسے عالیہ نے سنا بی نہیں تھا وہ غصے سے ساجد کو گھور ربی تھی۔ ۔ ''چلو .....جلدی کرو۔''سمیر نے پھر کہااوروہ چونک کر اس کی طرف مڑی پھر دونوں تیزی سے کار میں جیٹھے تھے اس کی طرف مڑی پھر دونوں تیزی سے کار میں جیٹھے تھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے تھے اور ساجد اپنے ساتھیوں

ننے افق

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسى كام پرموجو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

وہ تیزی ہے کار کا وروازہ زور ہے بند کرتی ہوئی گھر کی ''احیما سنو! لڑائی کے دوران تمہاری حالیں پختہ نہیں طرف چلی گئی تھی۔ تمیر نے اے رو کنے کی کوشش نہیں گی تھیںتم اپنے جذبات کے زیراٹر لڑ رہی تھیں۔حملہ کرتے تھی۔ سیکورٹی گارؤز نے ای کے لیے گھر کا دروازہ کھولا ہوئے تمہاری کوئی خاص بھنیک نہیں تھی اورتم زیادہ طاقت تھااورہ وہ گھر میں داخل ہوگئے تھی۔ وربھی نہیں ہو کسی توانا فائٹر کی کک برداشت نہیں کرسکو "شف " سمير نے غصے سے كما اور كاڑى آ كے گ۔ اس وقت تنہاری کامیانی محض تنہاری خوش فلمتی ے۔" ممير كاس كمن كے بعد عاليه خاموش ہوكئ تھى بر حادی۔ (ان شاءالله باقي آئنده) گھر جب کارسمبرنے اس کے گھر کے سامنے روکی تھی اور يكورثى كارد كواشاره كيا تعاتو عاليهاس عضاطب مونى میں اس کام کا حصہ بنتا جائتی ہوں۔" اس نے احا تك كها تقا-وتمس كام كاحصة؟ "ميرنے يو چھا۔ ا وریم سینظر میں وہشت گردوں سے مقابلہ کر تم جھ سے فائدہ اٹھا کتے ہو۔ جھ میں صلاحیت "عاليه نے كہا-م اس کے خلاف کوں ہو؟ آخر میں بہ کام کور ية تبارے كرنے كا كام تيل ہے۔" كيرنے ال نظر بٹا کرکار کی کھڑ کی سے باہرد بھٹی ہوئے کہا۔ " به فیصله کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟" 'جھے برتمباری حفاظت کی ذمہ داری ہے بیامت بھولو۔ ڈریم سینٹر جوائن کرنے کے بعدتم ایک برسکون زندگی گزارنے کا موقع کھودوگی ۔ تمہاری زندگی محفوظ نہیں رے گی .....کیاتم مجھتی ہوکہ جیگی گروپ سے انقام لے کر تمہاراد کھ کم ہوجائے گاتم پرسکون ہوجاؤگی؟ ....سنو! ایسا نبیں ہوگااس رائے برقدم رکھناتمہارے لیےخطرناک ہو گاتم خود اپنی ذات ہے اتنی دورنکل جاؤگی کہ پھرتمہارا والی اوٹنا ناممکن ہوگا۔ "میرنے اے مجھایا۔ عاليه بدي بدى بركشش أللميس كمول جرت س اے د کمچروتی تھی چراس نے کوئی جواب دیے بغیر غصے ے کار کا درواز ہ کھولاتھا۔

''حجھوڑ وتم رہنے دو'' اس نے اتر تے ہوئے کہا <u>گ</u>ھ

FOR PAKISTAN